

موسوع فقهر بر شائع گرده وزارت اوقاف واسلامی امور ، کویت

# جمله حقوق سجق وزارت اوقاف واسلامی امورکوبیت محفوظ بین پوست بکس نمبر ۱۱۱۰ وزارت اوقاف دا سلامی امور، کوبیت

#### اردو ترجمه

اسلا مک فقه اکیڈمی (انڈیا) 110025 - جوگلائی، پوسٹ بس 9746، جامعۂ کر،نی دیلی –110025 فون:26982583، 26981779، وان

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وسيراهم ومعراء

ناشر

جينوين پېليکيشنز ايند ميد پر ائيويت نميثيد) Genuine Publications & Media Pvt. Ltd. B-35, Basement, Opp. Mogra House

Nizamuddin West, New Delhi - 110 013
----Tel: 24352732, 23259526,

# وزارت اوقاف واسلامي امور ، كويت

# موسوعه فقهيه

اردوترجمه

جلد - ۹

بيع ـــ بينة

مجمع الفقه الإسلامي الهنه

# يني لفوالتغيالين

﴿ وَمَا كَانَ الْمُوَّمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَيُ فَيُ فَا لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَي فَلُولًا لَكُولًا لَفَوَ مِن كُلُّ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي فَلَولًا لَفَي الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(سورة توبير ١٣٢)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نگل کھڑ ہے بوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصد نگل کھڑ ابوا کر ہے، تا کہ (بیر ہاتی لوگ) دین کی بچھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پی قوم والوں کو جب وہ ان کے باس واپس آجا نمیں ڈراتے رہیں، مجب کیا کہ وہ مختاط رہیں!''۔

"هن يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كے ساتھ خير كا ارادہ كرتا ہے اسے دين كى تجھ عطافر ماديتا ہے"۔

| صفحہ             | عنوان                                            | فقره  |
|------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 44-44            | €                                                | YZ-1  |
| PP               | تعريف                                            | Ţ     |
| ra               | متعاقته الفاظ: ببيه، وصيت، اجاره، صلح اور تنتيم  | ۲     |
| P4               | شری علم<br>بیچ کی نقسیم                          | 4.    |
| r9-r2            | ·                                                | 12-A  |
| FA-F2            | اول بہیٹے کے اعتبارے کی کی تشیم                  | 11-9  |
| F2               | ي مطلق                                           | 9     |
| FZ               | ت الله الله الله الله الله الله الله الل         | 1.    |
| FZ               | ئے صرف<br>ا                                      | Ĩľ    |
| FA               | قط مقاليف                                        | TIF   |
| FA               | دوم بیشن کی تحدید کے طریقہ کے اعتبارے ﷺ کی تقییم | 10-11 |
| FA               | ي مساومه                                         | II-   |
| FA               | قامز ليه ه                                       | ILA   |
| FA               | بيوع اما نت                                      | ۵۱    |
| FA               | سوم بثمن کی کیفیت کے اعتبار ہے تیج کی تشیم       | ri    |
| F 9              | چہارم: علم شرق کے اعتبار سے بھے کی تشیم          | 12    |
| ma-r9            | تع کے ارکان وشرا لط                              | MK-14 |
| P <sup>2</sup> • | صیفه اوران کےشرانط                               | * *   |
| pr pr            | کین دین ہے تھ کامنعقد ہونا                       | **    |
| rr               | تخريراور پيغام ڪيؤ ربيدڙ کا انعقاد               | ۲۵    |
|                  | -5-                                              |       |

| صفحه            | عنوان                                               | ففره      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| mm              | کو یکئے وغیر ہ کی ظرف ہے اشارہ کے ذر میدی کا انعقاد | 44        |
| mo-mm           | شرائط تق                                            | mr-r2     |
| 40-46           | شروطيع                                              | MY-YA     |
| Dec. Lie        | عقد کے وقت ملیع کامو جو د ہونا                      | <b>FA</b> |
| be la           | مليع كامال يموما                                    | 19        |
| be la           | مبیع کا عقد کرنے والے کی ملکیت ہونا                 | P* +      |
| ۳۵              | مبيع كامقد وراتسليم بهونا                           | r.        |
| ۳۵              | مبیع کاعاقدین میں ہے ہرایک کے لئے معلوم ہونا        | 4.4       |
| M4-MD           | مبيع ،اس كے احكام اور احوال                         | 172-mm    |
| ۳۵              | اول: تعيين مبيع                                     | mm        |
| my              | دوم ببینج کی معرفت اوراں کی تعیین کا دسیلیہ         | الم مو    |
| PY-WZ           | سوم: مبيع کې شموليت                                 | 74-40     |
| r2              | ملحقات ببيع                                         | ma.       |
| ۳A              | مبيع ہے استثناء                                     | m.A.      |
| P .             | الله المول                                          | 42        |
| 77              | سيهلوں کی تھے                                       | 0.4       |
| L. I.           | چېارم پېيغ کې مو جو د گی اورغيرمو جو د گی           | 4.4-4.m   |
| rr              | الف ميسيع كي موجودگي                                | Popular   |
| La. Br.         | ب مبيع كى غيرمو جودگى                               | 44        |
| L. A - L. L.    | پنجم: قبضه سے پہلے بیٹی میں کی ما زیا دتی کاظہور    | r2-r0     |
| 66              | الف الله الكال عن كرما)                             | 14        |
| <b>L</b> a. La. | ب- ن مقدرات (متعینه مقد ارکی ن )                    | 82        |
|                 |                                                     |           |

| صفحه  | عتوان                                                               | فقره  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ۵٠-۴٦ | مثمن کے احکام واحوال                                                | or-ca |
| 14    | اول بشن كي تعريف                                                    | MA    |
| 14    | تمعیر (نرخ متعین کرنے) کا تھم                                       | 19    |
| 74    | دوم: کون چیزشمن بن سکتی ہے اور کو ن جیس                             | ۵۰    |
| MA    | سوم بخمن کی تعیین اور اس کوچیج ہے ممتا زکریا                        | ١۵    |
| 19    | چېارم پنتن کومېم رکھنا                                              | 2     |
| 19    | پنجم: رأس لامال کے مدنظر شمن کی تحدید                               | ۵۳    |
| 04-0+ | مبیعے وشمن کے مشتر کداحکام                                          | 09-00 |
| ۵۰    | اول: مبيني ياشمن مين زيا دتي كرنا                                   | 20    |
| ۵۰    | دوم: ببینی یاشن میں کی کریا                                         | ۵۵    |
| 14    | سوم: زیادتی یا کمی کے آٹار                                          | ۲۵    |
| ۵۴    | چہارم: غیر کے حق میں زیا دتی یا تھی کے لاحق ہونے کے مواقع           | 24    |
| ۵۴    | پنجم: ببیع یاشن کوسپر دکرنے کے اثر اجات                             | ۵۸    |
| ۵۵    | هشتم ببیج یامعین ثمن کا کلی یا جز وی طور پرسپر دگی ہے قبل بلاک ہونا | ۵٩    |
| 44-04 | تع پرمرتب ہونے والے آثار                                            | 44-4+ |
| ra    | اول: ملکیت کی منتقلی                                                | 4.    |
| 24    | دوم: نفذتمن کی ادا میگی                                             | AL    |
| ۵۸    | عوضین میں ہے کسی ایک کی ا دائیگی کا آغاز                            | 44    |
| ۵۸    | ر الله الت رونول عوض هين بهول (مقاليف) يا دونول ثمن بهول (صرف)      | Alm   |
| ۵٩    | د وسری حالت -ایک عوض متعین اور دوسرا ذمه میں دین ہو                 | 46    |
| 09    | ا دا نیگی نه کر سکنے کی وجہ ہے دوطر فہ واپسی کی شرط لگانا           | d.    |
| 4.    | سوم مبيغ كوتير دكرنا                                                | ÄÄ    |
| 44    | ت کی انتہاء                                                         | 44    |

| فقره           | عنوان                                      | صفحه  |
|----------------|--------------------------------------------|-------|
| 14-            | تح انج ار                                  | 42-4M |
| تعريف          | تعريف                                      | 4h    |
|                | متعاقبه الغاظة تشالتعاطي                   | 4h    |
|                | تَا آجر ارے معلق احکام                     | 42-44 |
|                | مذبب حنفني                                 | 4m    |
| لم مذيب        | مذبب ما لكبيه                              | Als   |
| ا مدیب         | مدبب شافعيه                                | ar    |
| ۱۱۰ مذیب       | مذبب حنابليه                               | ar    |
|                | تع استنامه                                 | 42    |
| و يكفيخ        | و يكھنے: استرسال                           |       |
| 10-            | تيخ امانت                                  | 2r-4A |
| تعريف          | تعريف                                      | AF    |
| ا-1 قالن       | قَيٌّ امانت كي انواع                       | 2+-YA |
| ۵ الوز         | رَجُ الوقاء                                | AF    |
| المرافق المرا  | يَّ المرابحة                               | 44    |
| 1 위 등 2        | فظ التوليد                                 | 44    |
| ÎN S           | نَجُّ الاشراك                              | 44    |
| ه نشخ الوف     | فَيٌّ الوضعيد                              | 44    |
| ⊬4 <i>5</i> 1. | ق ألمسترسل                                 | 44    |
| ا بيوځاه       | بيوع امانت ميں شيانت كائفكم                | 2.    |
| 14-            | بيعباطل                                    | ALZE  |
|                | تعريف                                      | 24    |
| العاقبا        | متعاملة الغاظة في صحح، في قاسداور في مكروه | 20    |
| شرق عظم        | شرق حم                                     | 24    |
|                |                                            |       |

| صفحه                            | عتوان                                                  | فقره  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 20                              | بطلان کے اسباب                                         | ч     |
| A1-24                           | ت باطل مے تعلق احکام                                   | A-M.  |
| 24                              | الف يتر او (بالهمي واليسي)                             | 9     |
| 22                              | ب مبيع مين نضرف                                        | 1.    |
| 22                              | تى _صان                                                | .11.  |
| 41                              | و_نظیماطل کی تیج ی                                     | 11"   |
| 29                              | ھ-ئے باطل کی تصبیح                                     | The   |
| 19-AF                           | بعالتاجيه                                              | 12-1  |
| AF                              | تعريف                                                  | t     |
| AF                              | متعلقه الناظ: قع وفاء، قع مكره اورقع بإزل              | ۲     |
| Ar                              | ت کے علاوہ میں تلجمہ                                   | ۵     |
| $\Lambda\Lambda - \Lambda \cap$ | بيج النكجيد كالشمين                                    | 14-4  |
| AQ-AP                           | فشم اول : تلجمه نقس بيع ميں ہو                         | 9-2   |
| Ar                              | توع اول: تلجمه انتاءة على مو                           | 2     |
| ۸۵                              | نوع دوم: التر ارقط مين لجمعه بهو                       | 9     |
| ۸۸-۸۵                           | فشم دوم: وه يَجْ جس مِين تلجئه ثمن ما بدل مِين ہو      | 14-1- |
| ۸۵                              | نوع اول: وه يَجْ حِس مِين للجِيهِ مقدارَثُمَن مِين بهو | 1.    |
| -AY                             | نوع دوم: وه ي جس ميں تلجيء جنس ميں ہو                  | II    |
| AA                              | فر وخت کننده اورخربید ار کے مامین اختلاف کا اثر        | 14    |
| A9                              | بيع التوليد                                            |       |
|                                 | د يجهيز: التوليد                                       |       |
| A9                              | بيع الشديد                                             |       |
|                                 | د کھئے: کٹے الوفاء                                     |       |
|                                 |                                                        |       |

| صفحه              | عتوان                                                                                       | فقره         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 91-19             | نځ چېر ک                                                                                    | 4-1          |
| A4                | تحريف                                                                                       | 1            |
| 44                | متحافقه الله ظاه كر اهامل المتلع التي المتلاحمة                                             | ۲            |
| 4.                | شرقی حکم                                                                                    | ۴            |
| 4.                | مديوں کو پناماں بيچنے پر محبور کرنا                                                         | ۵            |
| 41                | نظام ہوں                                                                                    | ч            |
| 41                | مختكر ( دخيره اند وز ) كفر وختگی پر محبو رکها                                               | _            |
| 4r                | و جب ثفقہ کے ہے جی پر محبور کرنا                                                            | A            |
| 44                | شفعدں وجہ ہے جبر البیما                                                                     | 4            |
| 1++-91            | نځ جز ف                                                                                     | 11-1         |
| ar                | تعریف                                                                                       | 1            |
| ar                | شرق ختلم                                                                                    | ۲            |
| ar                | ہے۔ ف نٹر ہ                                                                                 | ۴            |
| 40                | فدها دُهير أنكل مع فر محت كرنا                                                              | ۴            |
| 40                | انکل رہ بچ کے وقت مات کے ڈھیر ں جگہ کا یہ ایر ہونا                                          | ۵            |
| 90                | يُلِينُ مُن جِ فِي وَالْ شَياءِ وَرَمْ ثَقَا وَتَعَامِدُ وَكُ شَيَاءِ فِي عَيْنِ أَنْ الْكِ | 4            |
| باتھڑڑ اف 84      | شرید راورٹر وحت کندہ میں ہے کئی لیک کے مقد ارتبی ہے واقف ہونے کے م                          | _            |
| 94                | مال رہی و ہمجنس سے انکل و نے                                                                | ٨            |
| 94                | ع میں کسی معلوم چیز کا یا اُنگل کا اُنگل میں ضم کریا                                        | 4            |
| 44                | مبیع کا <u>نظے</u> شدہ مقدار سے تم بیاز مدنکشا                                              | 11           |
| 1+ <u>~</u> – 1+1 | ن حضر لللبا دى                                                                              | <b>**</b> -1 |
| 1+1               | تحريف                                                                                       | 1            |
| I+#               | ال نظ ہے مما غت                                                                             | ۴            |
| r+m               | جیٹے اور صفر للب وی سے ممر شعب ور مدس                                                       | ۵            |
|                   | -1+-                                                                                        |              |
|                   |                                                                                             |              |

| صفحه     | عتوان                                                                                                             | فقره |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rs#*     | ممر نعت ن قيو د                                                                                                   | _    |
| ۵+۱      | پیج ان صر للب دی کاشکم                                                                                            | и    |
| 11+-1+A  | نَثْ لِحَصاة                                                                                                      | 11-1 |
| r+A      | تح في                                                                                                             | 1    |
| P+1      | ع المحمد في كالمحكم<br>التي المحمد في كالمحكم                                                                     | _    |
| 11+      | نيچ سنم                                                                                                           |      |
|          | ر مجيه المعلم                                                                                                     |      |
| 11+      | نځ سرف                                                                                                            |      |
|          | -<br>ریکھے:صرف                                                                                                    |      |
| 1117-111 | ير الراق<br>التاريخ الراق التاريخ الراق التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ ا | △-1  |
| III      | تع في                                                                                                             | 1    |
| III      | ال كأعكم                                                                                                          | ۲    |
| 110-111  | نظ عر يو ن                                                                                                        | 4-1  |
| r ni-    | تح في                                                                                                             | 1    |
| יאו ז    | تعریف<br>حمالی عظم                                                                                                | ۲    |
| יאַן ז   | 16 J. 70 L 24/6                                                                                                   | ۴    |
| 110      | ن <sup>چ</sup> عهده                                                                                               |      |
|          | د کھیے: ﷺ الوفاء                                                                                                  |      |
| 112-116  | تقاعيد                                                                                                            | △-1  |
| ۵۱۱      | تح في                                                                                                             | 1    |
| m4       | ت ميند رصورت                                                                                                      | ۲    |
| m4       | ال كأعلم                                                                                                          | ۴    |

| صفحه         | عتوان                                                           | فقره      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 11A          | ن نخور                                                          |           |
|              | ر کھے: ٹر ،                                                     |           |
| 11"0-11A     | نظ في سد                                                        | 1"+-1     |
| IIA          | تحریف                                                           | 1         |
| P11          | معمالة، لذا عادين صحيح، تأيوطل، تأثير ود، تأمرود                | ۲         |
| r# ~         | شرتی حکم                                                        | Y         |
| 11114-1114   | سې ب فساد                                                       | 14-7      |
| r# ×         | العديض راتھا ہے غير پر وکرئے واقد رہ ندھونا                     | A         |
| r#r          | ب پيڻي پڻري جل و جرالت                                          | 4         |
| r#r          | ت_ڪيلاره(نهرڙرڙ)                                                | 11        |
| 1919         | ورشم طعقسر                                                      | rir       |
| TIPP         | حدر عضر شن قرتيت كالهوما                                        | lb.       |
| TIFF         | و المفقريش ربا كالهوما                                          | الله الله |
| th.          | زےﷺ و لغرر (غررکے ساتھ ﷺ)                                       | ۵۱        |
| TPP*         | ح ـ قبضه ہے قبل معقور رواق                                      | M         |
| th to        | ىسا دى ئىچ <sup>و</sup> ى                                       | r_        |
| th to        | ن فاسده مثالیل                                                  | ΓA        |
| 1110-111     | ن تق سد کے آتا ر                                                | r +- r 1  |
| TF-4         | وں: قبضہ کے در معید مدیب کا منتقل ہونا                          | **        |
| rr A         | ملیت و ہمتقلی قیبت ہے و را بعیدنہ کہ متعیس کروہ شمس کے و رابعید | **        |
| IFA.         | وم: شقات فقح                                                    | ۴۵        |
| r# <b>4</b>  | شر طفنح                                                         | FH        |
| 14.4         | فنح کا افتیا رس کو ہے                                           | r_        |
| <b>1</b> 1 € | ن قاسد کے نفتح کا طریقہ                                         | FA        |
| β** <b>⋄</b> | حن فنح کوباطل کرنے والی چیزیں                                   | F 4       |

| صفحه                 | عنوان                                                             | فقره  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>I</b> ** ►        | لېېې صورت: چې فاسدو ميانينې مين قولې تصرف                         | ۴.    |
| ren e                | وہمری صورت: ﴿ فَاسْرِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ    | pp    |
| 18m8m                | سوم: (ﷺ فاسد کے حفام میں سے )ﷺ فاسد کے میٹی او بٹس میں نفع کا عظم | PH    |
| the he               | جِب رم : ﷺ فاسر كالصحيح كوقبو ب كريا                              | ۳۷    |
| خا جوا               | پیچم ب <sup>ما</sup> یق کے ملاک ہوج نے پر صفات                    | MA    |
| يا بيواز<br>دي بيواز | مُشَمَّم: ﷺ فاسمريش شيار كاشوت                                    | ۴٠)   |
| 166-160              | تنظ الفضو ي                                                       | 19— 1 |
| r a                  | تعریف                                                             | r     |
| pr H                 | شرتی حکم                                                          | ۲     |
| PF H                 | حمالي حكم                                                         | ۴     |
| lbe, A               | €<br>ער                                                           | ٠     |
| re A                 | المدين مين فصولي كالتعرف                                          | A     |
| 17 1                 | ب-شربیر ری میں فصولی کا تغیرف                                     | N     |
| 109-166              | نيعي م ينقبض                                                      | 10"—1 |
| ۲۵ ۰                 | قبضه ہے قبل ممنوع تضرف کاصارصہ                                    | 4     |
| 461                  | قبضه فه تحديد الأراس كأنحقل                                       | •1    |
| ٢۵١                  | قبضہ ہے قبل صدقہ یا مبدل کے                                       | jh*   |
| 14 +-169             | نظيمى قله                                                         | r-1   |
| 104                  | تحریف                                                             | r     |
| ٩۵١                  | يَجَ مِي قُلْمِكَاحَكُم                                           | ۲     |
| 14+                  | 5. p &                                                            |       |
|                      | دیکھیے: م سحہ                                                     |       |

| صفحه        | عتوان                                                   | فقره      |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 141-14+     | ئة من شد<br>القام الله الله الله الله الله الله الله ال | r-1       |
| 14.4        | تَع فِي                                                 | r         |
| MI          | عظیمز بسه کاشکم                                         | ۲         |
| 144         | 84 7 E                                                  |           |
|             | د کھے۔ مز میرہ                                          |           |
| 144         | ي مساومه                                                |           |
|             | د مينوومه                                               |           |
| MF          | نظی مستر س<br>انگا                                      |           |
|             | د میکھے: استر ساں                                       |           |
| 144-144     | ي من من المن المن المن المن المن المن الم               | ~-1       |
| 176-176     | ن منبذه                                                 | r-1       |
| FY+-144     | بظيمتهى عنه                                             | 101-1     |
| 144         | تح في                                                   | 1         |
| 144         | کونی عارض ندھونو جی میں صل صنت ہے                       | ۲         |
| 144         | منهی کاموجب                                             | ۴         |
| 102-172     | ن کے سے کی کے سہاب                                      | 10° A-10° |
| ±¥1 141     | محل مفتر ہے تعمق سہب                                    | ra a      |
| MA          | معقودعديه سے تعلق پہلی شرط                              | ۵         |
| <b>PF1</b>  | محل عفدے متعلق واسری شرط                                | _         |
| <u> -</u> • | تيسر ي شرط: ماليت والا بهونا                            | ٨         |
| l≖ 4        | کے دشرید لمر وحت                                        | lib.      |

| صفحه                        | عنوان                                                                                                   | فقره   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [ <del>-</del> <del>-</del> | ورنده وجا نوروب ورشکاری پرندوب ور میترون و خرید المروحت                                                 | to.    |
| r <u>=</u> 4                | البووالعب ورگائے بج نے کے کلات ف خربد بنر وحت                                                           | 19     |
| rA.r                        | يتقوب وغيمه ووباخر ميد بلمر وخست                                                                        | ۲۰     |
| tAt                         | چوتھی شرط بخرید ہلر وخت خود ہا مک یا ال کا اُٹا م مقدم انبی م دے                                        | PT     |
| rAP                         | الب: ﴿ فَصُولَ                                                                                          | FF     |
| rAP*                        | ا _ رَحْ وَتَقْبُ                                                                                       | FF     |
| TAP                         | ۱۷- بهیت الهاب ق اراضی کوتر وخت کریا                                                                    | FF     |
| TAP                         | على مساحد وغير وكلفر وخست كرما                                                                          | **     |
| TAP                         | مهم بسبيل ورجامه معدنيات كالمروضت كرنا                                                                  | **     |
| rAff                        | ۵۔ یک بر رف خوطہ خوری ( کے نتیجہ ق 🗯 )                                                                  | **     |
| rAff                        | ٢ - قبضه ہے بل صدقہ ور سبه کولم وخت کرما                                                                | **     |
| rΑģ                         | ے۔ تنہم ہے قبل ماں نائیمت کوٹر وخت کرنا                                                                 | ۴۵     |
| rA A                        | ہ نچو یہ اشر طاقر وخت کروہ کوسپر وکر نے لاقعر رہے ہو                                                    | rr     |
| rr-+-191                    | ل زمعقد ہے متعنق سہب                                                                                    | 4A-144 |
| 141 +14                     | ربو ہے متعلق سرب مرافعت                                                                                 | ዛዛ ምዛ  |
| 141                         | الب ـ تُنْ نبينه                                                                                        | ۳۷     |
| 191                         | ب-نام بد                                                                                                | ۳۸     |
| 141                         | ئے می قدمہ                                                                                              | ra     |
| 191                         | د-ڭ1 ي                                                                                                  | √ خ    |
| 199                         | 2×1 € - 10                                                                                              | 1 %    |
| 199                         | و۔وونوںصاع کے جاری ہونے سے قبل مان کوفر وخت کرنا                                                        | (°   F |
| Y++                         | ز ـ نَتْ لَكُاكَ مِ لَكَاكُى ﴿ وَ يَنْ كَى وَ يَنْ سَتِ مِنَا الرَّصَارِ كَى وَصَارِ سَتِ لَمْ وَحْتَ ) | ۳۵     |
| P ~ P*                      | ح -جانو رے عوض کوشت فر وخت کرما                                                                         | ۵۸     |
| P = P*                      | وں: میا سار سکوشت کیک جینس ہے؟                                                                          | ۵٩     |

| صفحہ        | عنوان                                                      | فقره       |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| N FG.       | وہم: کوشت کو آئ جنس کے جا نو رکے ٹوض لمر وخت کرنا          | 4+         |
| ۲۰۵         | سوم: کوشت کوخد ف جنس جا نور کے عوض لمر وخت کرنا            | 118        |
| F+4         | چہارم: کوشت کونہ کھائے جانے والے جانور کے کوش لر وخت کرنا  | 44         |
| F+4         | ط - خشک تھجور کے یوش تر تھجور کر وخت کریا                  | ·44*       |
| r+A         | ی۔ﷺ ورقر ض                                                 | ۵۲         |
| *1*         | ك _ في اورشر ط                                             | 44         |
| rr*+-r1+    | غررہے متعنق اسپ میں نعت                                    | AV-V       |
| FIL         | الب عشكم ما وريين مو جوه بنين في سيج                       | 44         |
| <b>F</b> TT | ب۔ تامل انتما ٹا ہونے سے قبل نیس و نظ                      | 4.         |
|             | بد بصندح كالمعنى                                           | 14         |
| le tra      | بدوصدرح سے قبل فیس کلٹر وحت کرنے کا حکم                    | <u> </u>   |
| P19         | کیا کچیل کی نیچ کی صحت کے سے پور سے کچیل میں بدوصدح شرط ہے | <b>∠</b> 9 |
| FFF         | ہے در ہے پیدائدو نے و لے بھیوں وغیر اول تھ                 | ۸۵         |
| rra         | むと としいむして                                                  | ۸۸         |
| rra         | و_پ لی پیس مجھیلی ور شکھ                                   | A9         |
| <b>FF4</b>  | ھے۔ بھگوڑ سے فدم و ﷺ                                       | 16         |
| PPY         | و لينتخب بين دوو ده که نظام                                | 94         |
| **=         | ز بیٹ پر ہے ہوئے ون واقع                                   | 41-        |
| **=         | ح ــووره شر محى و بينا                                     | 40         |
| FFA         | ط ایج ش مجهول فی کا استنت و کریا                           | 90         |
| r           | ممی نعت کے و واس ب جوعقد سے متعمق بیل ہیں                  | 100 4-99   |
|             | نوع ول                                                     |            |
| r~z-r*1     | وہ سپ جن کے نتیجہ میں ضر رمطعنق له زم آئے                  | 11"1"-1++  |
| PPT         | غام ں چھے میں ماں وراس کے بچھ کے درمیان تقریق کرما         | 1~1        |
| rm r        | ال تعریق کے حکم کے بارے میں فقید و کے مذاہب                | 1+1        |

| صفحه        | عتوان                                                         | فقره      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ***         | حیمو نے بانور ور اس کی مات کے در میان تفریق کا حکم            | 1+17      |
| ***         | ب یشراب بنائے و لے کے ہاتھ صحیر (ری ) کی تھ                   | Fel       |
| <b>FF</b> 0 | رس کوشر اب بنائے کے خرید ارکے قصد کا باک کوسم ہونے کی شرط     | 194       |
| <b>FF</b> 0 | مشرب بنائے ویلے وی کے یا تصافگور کے رس کی نیٹے کا تھم         | 1+9       |
| ۵۳۲         | الكور كرن وج كالحكم وردوس براس ملحكم وتموليت                  | 11.4      |
| ۵۳۲         | مشرب،نان و لے کے باتھ آگور کے رال دی کے کی ورباطل ہونے کا تھم | 111       |
| F 44        | حرام مقصد والي چيز ب ت                                        | rije      |
| 114         | حرام تصدوالی چیز در نظ کے سیح ورباطل ہونے کا حکم              | n_        |
| FFA         | ق-كى دوم سەن قارىق كرنا                                       | πA        |
| rra         | ال كأعتكم                                                     | 114       |
| **          | وسادومهم سنان شربير از کې پر مون تون کرنا او بشربيدنا         | re e      |
| ተተተ         | ال كاتفكم                                                     | ile (*    |
| rea         | عدر المجافئ<br>عدر المجافئ                                    | TFA.      |
| FON         | ويتلقي جب يارك باب ياسلع                                      | 1#4       |
| FOR         | متلقى كاشرتي عمكم                                             | ∏r* ≈     |
| ***         | متلقى كا "قانو فى تقلم                                        | 1*1       |
| F0_         | زے شہری و رہاتی سے فروحت                                      | lip., ip. |
|             | لو ع دوم<br>ا                                                 |           |
| r&r~        | وہ سہاب جن کے نتیجہ میں دین یا خاص عبادتی می غنت ارزم آئے۔ ۸  | 16. V-16. |
| FFA         | النب به ال جمعيد کے وقت رہے                                   | llele.    |
| 46.4        | ال كاشر كى عظم                                                | Up. 15    |
| 444         | ال 🛎 وحرمت و قيمو                                             | ۳۵        |

| صفحہ    | عتوان                                                                                                    | فقره                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ra=     | حرمت بيل على معلدوه ووسر علقو وكوئي پر قبيل كريا                                                         | <b>// ~4</b>        |
| ra=     | نما زختم ہونے تک ﷺ کی حرمت کا برکتر ارر ہن                                                               | 18*4                |
| ram-ra1 | ؤ ن کے و <b>قت نیچ</b> کے عمومی احکام                                                                    | 10'0'-11"A          |
|         | ول:جس پر جمعہ لازم ہے اس کی طرف سے بیٹے تھ کے                                                            | f#"A                |
| FAT     | ہا تھاﷺ کا حکم جس پر جمعہ لا زم نہیں                                                                     |                     |
| rai     | وہم: او ال سُ کر جِ مع مسجد جاتے ہوئے بیچ کا تھکم                                                        | p= 4                |
| rar     | سوم: سعی کے حدمسید میں تیج کا تعکم                                                                       | Li <sub>2</sub> , + |
| rar     | جِبِ رم: زوال کے حد دوسری و ان ہے جل تھے                                                                 | ا جَاا              |
| rar     | لیکم دهم نعت کا جمعہ سے مانکل کرنے والی تم م جیز وں کو ثامل ہونا                                         | 10"                 |
| rar     | ششم: وَ ال مِنْ اعْتُما رائِيْدِ عِلَا هِمِ المُمَلِّ بِوَيْتُهِ عَلَا اللَّهِ مِنْ مُمَلِّ بِوَيْتُ كَا | ile be              |
| rar     | آل کا ٹا ٹوٹی تھکم                                                                                       | ነ የ                 |
| rom     | ب- کافر کے ہاتھ مصحف و بیج                                                                               | ልግ                  |
| raa     | ال 💆 ہے گئی امور                                                                                         | THE M               |
| raa     | اس ﷺ ہے مشتنی امور                                                                                       | to =                |
| FAT     | مسمه نوب ف طرف مصحف ق على ورال ف خريد ري كاهم                                                            | II" A               |
| raz     | ممنوع نیچ کے نتا نے                                                                                      | 117 9               |
| FAA     | نساوه بطان ورصحت في صطارحات كرور ميال فرق                                                                | + ۵۱                |
| FAA     | وں: حنقیہ کے مرت ویک نظام کے حفام                                                                        | اشا                 |
| 109     | وہم: ﷺ فاسدے منام                                                                                        | 161                 |
| 109     | سوم: ﷺ عكروه ك حظام                                                                                      | ۳۵۲                 |
| 174-F41 | بيع موقو ف                                                                                               | ∠-1                 |
| F41     | تعریف                                                                                                    | 1                   |
| FMI     | وسلى موقوف ل مشر وعيت                                                                                    | ۲                   |
| PHP     | ئىچ موقوف ق نو ع                                                                                         | l <sub>e</sub> .    |

| صفحه        | عثوان                                                          | ففره     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| r He        | جيع مو <b>قو ف</b> كاختكم                                      | ۵        |
| <b>F</b> 46 | تَنَّ مُو <b>قُو لُ</b> كَا الرُّ                              | ۲        |
| art         | تو تف کے دور ال معقود صدیہ میں ہوئے و لے تصرفات                | _        |
| art         | وں: وہ تصر فات جن کا اثر انتا و مفتد کے وقت سے جاری ہونا ہے    | _        |
| 444         | وہم: وہ نظیر فات جن کا حکم جازت کے وقت کے ساتھ محد ووہونا ہے   | _        |
| ra~-r1∠     | ن فشرط                                                         | ma-1     |
| MA          | ال ق ما سيت ومشر وعيت                                          | 1        |
| PMA         | ون المذمب حصيا                                                 | ۲        |
| Fai         | د بهم : مُدَمِب ما لَكبيه                                      | 11       |
| ۴۵۵         | سوم: مذهب ش قعيد                                               | je r     |
| 1-4         | چې رم : مدرب حنابيد                                            | FA       |
| FAP         | يک کائل دوق                                                    | ۳۵       |
| rAm         | زيق ونسيص                                                      |          |
|             | د ميسيعه                                                       |          |
| r           | ين وفي ء                                                       | 1+-1     |
| FAC         | تحریف                                                          | 1        |
| FAC         | 📸 الوفاء كالمقلم                                               | r        |
| FAL         | جو از کے <b>ٹائلمین کے ر دیک ﷺ الوفاء</b> ی شرط                | ч        |
| raa-ra4     | ن عنی مرتب ہونے و ہے اثر ت                                     | 1+- ∠    |
| PAY         | وں: مدیب کے ہے اس کو منتقل نہ کرنا                             | <u> </u> |
| FAA         | وم افر وحت شره جيز كوه الله يين كالمسدين فر وحت كرات والع كالن | A        |
| FA=         | سوم: ﷺ لوفاء ش متعاقر ی <u>ں ش سے کسی ک</u> ے وہوے کا اثر      | 4        |
| FAA         | چې رم : ﷺ الوفاء يش متعاقم بين كاستان <b>ن</b>                 | -1       |

| صفحه          | عنوان                                                              | <b>فقر</b> ه |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| r9A-rAA       | ميتان في بيد                                                       | 10~-1        |
| FAA           | تحریف                                                              | r            |
| 44.           | متعاقبه الله ظالصفقت والحي صفقة والتي وشرط                         | ۲            |
| PAI           | بيعتيس فماريعة كالقلم                                              | ŕ            |
| F 9F          | ال مسلمين ما لکيد کے مذہب ن توضيح                                  | _            |
| m+0-19A       | بهجرت                                                              | 11-1         |
| FAA           | تح في                                                              | r            |
| <b>F</b> 44   | متحافثه لله ظا عقد ورعهد                                           | ۳            |
| F99           | بيعت كاشر كالمشرك                                                  | ۵            |
| rv            | بیعت رمشر وعیت کے دلائل                                            | Y            |
| P . F         | نی کریم علی ہے سی بدل بیعت، اور وہم ہے، تمرے بیعت کے ور میں نافر ق | A            |
| ***           | رہا بیعت عقد ہے ورقبوں کرنے پر موقو ک ہے                           | 4            |
| P* ~P*        | ما مت کے انعقا دیش بیعت کا اثر                                     | *1           |
| <b>F</b> * *P | آن کو کوں ں بیعت سے ہا مت کا تعقاد ہوتا ہے ں تعداد                 | 11           |
| <b>F</b> * *P | طريقه بيعت                                                         | rit*         |
| ۳۰۵           | بيعت كونو ژيا                                                      | lb.          |
| m+4           | <b>&gt;</b>                                                        |              |
|               | و کھے:موں ہو                                                       |              |
| m+4           | بين                                                                |              |
|               | د کیھے: شہاد ہے ، شاہ                                              |              |
|               | متر حجم فقيهاء                                                     |              |

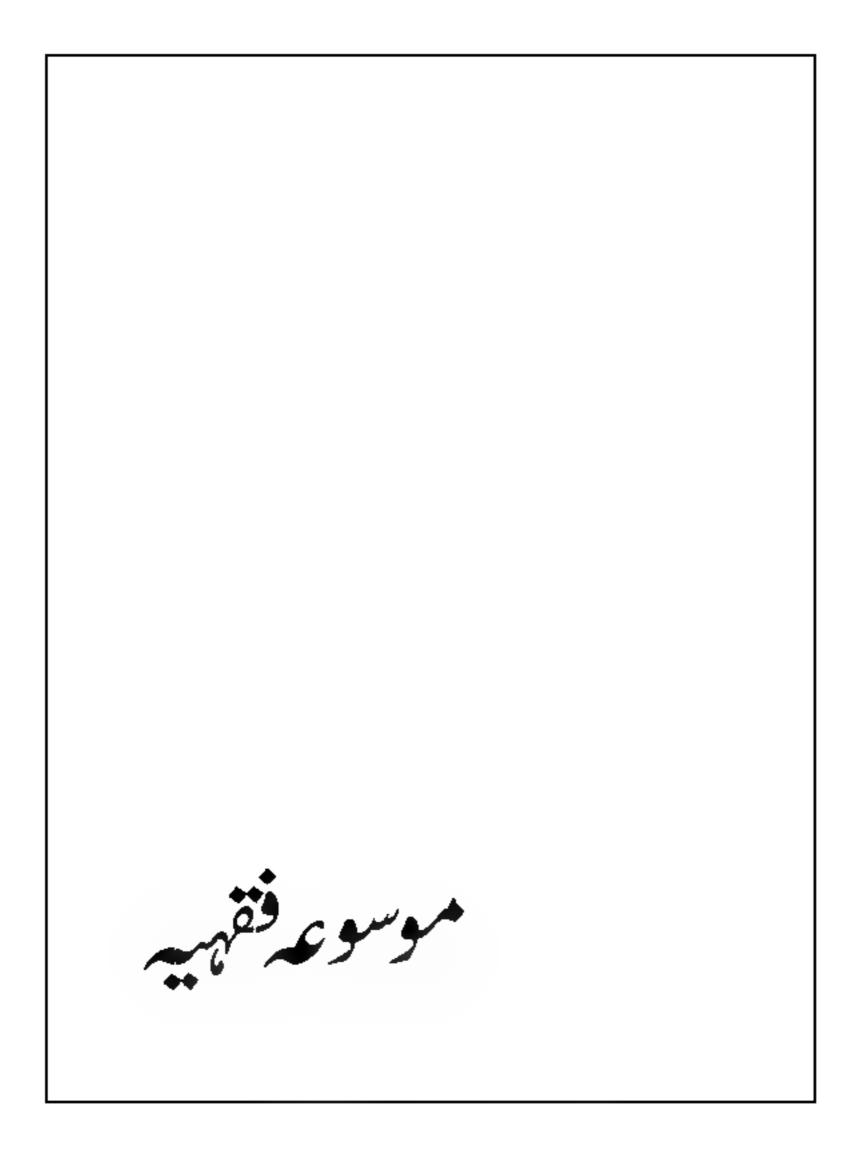

من فلان آونفلان"۔

اور رہائے کو ''مین'' صلہ کے ساتھ اُکر کرتے ہوئے یہ ہنا: ''باع علی فلان محدا''، تو اس کا استعال اس صورت بیس ہے جب، مک کی رض مندی کے فیر اس کا مراز وحت کردیا گیا ہو۔ فقر، یو اصطارح بیس جے در دوتعریفیں میں: اور جے بعتی مرازیاد دعام معنی بیس) وروہ'' مطلق جے'' ہے، وردوم جے بمعنی خص(زیادہ عام معنی بیس) وروہ'' مطلق جے'' ہے، وردوم جے بمعنی

والکید نے ال رتعریف یوں ہے کہ ایکا ایب عظر مواوف ہے جس میں عوادر یوال سے ہے اس میں مواود میاں سے ہے اس میں عورہ اور یوال سے ہے تاکہ اس میں جارہ اور نکاح سے احتر از ہوجا ہے ، ورتا کہ اس میں اثو اب کا مبدرات میں اس میں اثو اب کا مبدرات میں اس میں اثو اب کا مبدرات میں اس میں ان مبدرات میں اس میں ا

بيع

#### تحريف:

ا - بی افت میں 'بوئ' کا مصدر ہے، جس کا معنی: ماں کا مال سے ت ولد کرنا ہے، یو حض کرا ہو وہ وہ مرے اللہ ظال اللہ کا دورہ مرے اللہ ظال اللہ کا حض کو اللہ کا عوض کے کہ اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے کر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض دیے گر اس فئی کو بیما جس کا عوض کر اس فئی کو بیما جس کا عوض کر اس فئی کر اس فئی کو بیما جس کا عوض کر اس فئی کو بیما جس کا عوض کر اس فئی کر اس فئ

اضداویل سے ہاں میں سے اللہ اور میں سے ہاں میں سے بال میں سے بال کی روامر مراو ہوتا ہے، ور متعاقد ین میں سے ہی کے اللہ بات ہوں کی روامر مراو ہوتا ہے، میں گرافظ بائع مطلق ہولا جات تو اللہ بات ہوں ہونے ہیں گرافظ بائع مطلق ہولا جات ور عرف میں عام طور پر اس سے مر وہ سامان و بے والا ہوتا ہے۔ ور حطاب نے لکھا ہے کرتم یش کی زبون میں لفظ الباع میں کا استعمال اس صورت میں ہے جب کسی چیز کو پنی مدیست سے انکا لے، ور الا مستعمل بنی مائیست میں کسی چیز کود افس کرنے کے سے الا کوساء نے اس صورت بنائی ہے، ور ایک زیودہ فیسے ہے، ورفہم میں میوانت کے سے الی کوساء نے اس کوساء ن

"بوت" معل بذات خوددومفعولوں ل طرف متعدی ہوتا ہے، چنانچ کہا جاتا ہے:"بعث فلالا اسسعة" ( یکی بیل نے قد ل کو سامال یچ )، اور ل بیل سے یک مفعول پر کتب کشت سے ہے، کہا جاتا ہے: "بعث العدار"، ورکبی کبھی تاکید کے مے فعل کے ساتھ کوئی حرف میں ( اس ) یا (لام ) کا صافہ کر کے کہا جاتا ہے:"بعث

المصباح، المغرب ، الملمال مارة التي "، الكامات المسام ١٨٠٠

٣ - فقح القدية ١٥٥ م.

٣٠ مدررتم ح الغر ٣٠٣٠ ١١٦

م ہے ال افوات ہے ہے۔'' ہے مراہ کی توائل معصد سے بد کرنا ہے کے موجوں یہ مریاح میں اس تورہے۔

ه اکیل ۲۰۵۵ م

ثافعیہ نے اس کی تعریف میرک ہے کا تصوص طریقہ رہوں کو ماں کو ماں کو ماں کے مقابعہ میں دینا رہے ہے۔

حنابد نے ال و تعریف یہ و ہے ایمیشہ کے سے ماں کا مہولد (مُن گھر کے سے ماں کا مہولد (مُن گھر کے سے ماں کا مہولد (مُن گھر کے سے اللہ گزرگاہ) ال میں سے کسی کیک کے مشل کے عوض تا ہے، جبید اللہ میں رو المرض ندیموہ اور مض حنابد نے یہ تعریف ہے کہ ما مک بنانے اور ما مک بنتے کے سے ماں کاماں سے تا ولد کرنا ہے " ۔

ربائق به معنی خص، وروه نظ مطلق ب، أو ال كا دكر حمد و الكيم الله الله كر حمد و الكيم الله كر تعربف ش كتب إلى: "عقد معاوضة عمى عير مافع ولا متعة ندة دومكايسة، أحد عوضيه عير دهب ولا فضة، معين عير العين فيه"

( یعی ایس عقدمی وضد جومت نع ورحصول لذت کے ملاوہ کے سے ہوہ

ت پاس میں خدید کے جذریہ سے ہو، اس کے عوصیں میں سے بیک سوماید

جاندي نديوه ورغير عين ال علم معيل بو )\_

ہدة" رقید سے"صرف" ور"مراطله" (سوئے کوسوئے سے پیا چاندی کو چاندی سے وزر کر کے پیچنا) کل گے، ورا و معیس" رقید

ہے'' سلم'''کل سیا ۔

پھر ان فعید نے دیکھ کری ان تر فی ہے ۔ والات صرف کے مر دیونی ہے ، او الات صرف کے مر دیونی ہے ، او الات صرف کے مر دیونی ہے ، او انہوں نے اس علی رہے کہ وہ عقد ل بیک شق ہے ، او انہوں نے اس کے ور بعد والا مک اس کے ور بعد والا مک بنا ہے ، ور می وجہرے انہوں نے الاشر والا کی تحر فی بیاں ہے کہ وہ محصوص طور پر عوض کے ور بعد ہے کہ وہ محصوص طور پر عوض کے ور بعد تملک (والا مک بنا) ہے۔

ج كاما مك " \_ ادكر حصي ب: "عقد

شرح الروض ٣٠ ٨٠ القليو ب٥٥ ٥٠ \_

٣ معي و الشرح الكبير مهر ١٥. ش ف القرّاع ١٨٠٠ م .

عبو تعبی فید، نے قد فاصصد یہ ہے کہ عبر الا سام میں معیر فیس ہوتا بلک در عبر الا سام میں معیر فیس ہوتا بلک در الا میں اللہ میں ہے جہام در اللہ میں اللہ میں ہوں کے اللہ میں ہوں کا میں اللہ میں ہوں ۔

الحطاب ۴ ۳۳۵، انبحه شرح الخاص ۳

س اکیل ت مسس

متعقه غاظ:

نف-بهبه وروصيت:

۲ - مبدة زند و كرورال يرافوش و مك مناما ہے -

وصیت اموت کے حد براوض و مک زمانا ہے ۔۔

یدوونوں کا سے ال واظ سے مگ میں کر کا میں تمدیک عوض کے در بعید ہوتی ہے۔

ب- چره:

المعلوم مع وضد کے بد لے معلوم مفعت کا عقد ہے۔
 البد ہوتی ہے جبید ﷺ میں ایس تحدید ہوتی ہے جبید ﷺ میں ایس نہیں ہوتا۔

جارہ میں مفعت ن تملیک ہوتی ہے جبید ﷺ میں کی جملہ '' و ت'' ن تملیک ہوتی ہے '' ۔

ج-سي:

سم مسلم: ایب عقد ہے جور ع ورخصومت کے تم کرنے کا متقاضی ہو۔

گرمص مت وض کے بینے ریمونو سیلے معا وضدے، ال کوفقہ ء

د نع ۱ ۱۳۳۳، جه هر و کلیل ۳ سه قلیو پر ۱۹۸۳ مغی انجازی ۱۳ س ۱ انزیعی ۳ ۵ ، مثر ح اصعیر ۱۸۵ هیم رادهای در خوام پر کلیل ۳ ۸۸ ، مغی اکتر چ۳ ۳۳۳، معی ۵ ۳۳۲، نتشی و ۱۷ ست ۱۵ س

على روية من المن المن المن المن المن المولاء

افقر، و کہتے ہیں: جس فھی پر دعوی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جیز بہتے پر مسلم کرما ، کی ہوئی جیز کے عوض اس فھی ں دہ ہے ں چھ کرما ہے بشر طبکہ کی ہوئی جیز دہ ہے ہو، کہد س میں چھ ہی شر مطاضہ وری ہوگئی۔

اور گر لی ہونی چیز من تع ہوتو یہ معامدہ جارہ ہے۔ میس گر اس دعوی ں گئی تھی کے پکھے مصابہ کو بیننے اور ہوتی کو چھوڑ نے رہستے ہوتو یہ مہہ ہے۔

كبد صفح عض صورتول مين الأمالي جارات

د <u>- ت</u>قشیم:

۵- حصیا نے تنہم ی تحریف ہیں ہے اگر وہ تھیے ہوئے فیر معیل مصلہ کو معین میں ہے اور اس عرف نے اس فر تھ ہیں ہے اور اس عرف نے اس فر تھ ہیں ہے اور اس عرف نے اس فر تھ ہیں ہے اور اس عرف کے معین حصہ کو معین بناوینا ہے ، خو اوائر مدائد زی محیر ہے ہیں رصامندی ہے اس میں اللہ میں مصلوب کے والے میں میں ہے اور اللہ اللہ اللہ اللہ میں مصامندی ہے اس میں اللہ میں مصلوب کے والے میں اللہ میں مصلوب کے والے میں اللہ میں اللہ میں مصلوب کے والے میں اللہ میں اللہ

ٹی فعیہ و حنامید کے رویک تشیم : عض حصوں کوممتاز ور مگ کرنا ہے " ۔

عض فقر، و نے تشیم کوئ کر رویا ہے۔ وی قد اللہ کہتے ہیں: '' تشیم''؛ عن کو مگ کرنا ، ور دو حصوں میں سے ج کی کو دوم سے سے ممتاز کرنا ہے، اور یہ تا تیمن ہے، ادام ٹا فعی کے دو قول میں سے کی قول میک ہے، ان کا دوم اقول یہ ہے کہ یہ تا ہے،

لاختیا ۳۰۰۰ هرایر و طبیل ۳ ۰۳۰۰۰ منحی افتتاع ۳ ۷۷۰ بشرح منتمی و است ۳ ۳۰۱۰

۳ کوروائل ۱۵ ما ، منح جلیل سره ۱، بهاید افتاع ۱۹۸۸، شکی از ت سر ۵۰۸

اور یکی ابو عبداللہ می رہے ہے منقوں ہے، اس کے نظام و نے ی وجہ یہ کے کہا اور میکی ابو نے ماقتی ی میں ہے کہ وہ کے کہا تھی میں کے دور میں میں کے ساتھی ی مائیل کے مائیل

محض ولکیہ رہمی بھی بھی رہے ہے، می عبداہم نے آب انتہا ہے اس کے اس کا بھی توں مذکور ہے۔

گر تشیم میں رو ہو ( ور رو ل تشیم یہ ہے کہ حصوں کو میں وی کرنے کے اس میں حنی ماں سے مدد لی گئی ہو ) تو یہ ان قعید وین ابد کے در کے ایک ہے۔

"المبدب" من المراد المعلى المراد المعلى المرد الموقولية الله المرد المعلى المرد المر

حصیہ کے مردیک دوست الامثال در تشیم میں تمییر حقوق (حقوق کی نشائدی ) کامفہوم غالب رکھ جاتا ہے، ورؤوات لقیم کی "تشیم میں نظ کامفہوم ومعنی غالب رکھ جاتا ہے۔

### شرع حکم:

۲ - بارن ق القنی و رقع جو از کے طور رہمشر و گ ہے ، اس کے جو از ی
 دلیل کتاب اللہ ، سنت رسوں اللہ ، حما گ و رقیا س میں ۔

\_ 4\_0/4/8/01+ P

ے: "لا تأکیلوا الموالگئم بینگئم بالباص إلا آن تنگوں تجارہ تا عن تواصِ منگئم" ("پس میں یک دوسرے کا ماں ناخل طور پر نہ کسا نہ ہاں الدت کوئی تبارت و ہمی رصامندی ہے ہو)۔

ماخل طور پر نہ کسا نہ ہاں الدت کوئی تبارت و ہمی رصامندی ہے ہو)۔

ست رسوں اللہ میں الل میں یک ولیل ہے ہے کہ نجی کر ہم علیا ہے ہے دریا فت کی گریم کا میں میں میں اس جس بیدہ، و کس بیعی میں وریا "

ماللہ نے نام مایا: "عمل اس جس بیدہ، و کس بیعی میں وریا "

مشاور علیا ہے کہ اس مائی، اور اس کا میں میں وریا کہ نیر اس کے بیا تھی میں مائی ، اور اس کی کار اور اس کی میں ہے۔

دضور علیا ہے کہ اور اس کی طوائر پر منعقد ہے ویکا ہے۔

اور جمہ کی تا ہے کے جو اثر پر منعقد ہے ویکا ہے۔

قیاں: حکمت ﷺ کے جو زی مشتاضی ہے، ال سے ک دہمرے بہتے ہے آسان بی ضرورت و سند ہوتی ہے، ورمبادلدی "ال عام طور پر عوض دے کری ہوتی ہے، کبد ﷺ کوجا راتر رد ہے میں مقصد وغرض تک رہائی اورجاجت روانی ہے " ۔

وہ دام بھی ہے المت اللہ ہیں ہے المت اللہ پر پہھ ور دام بھی ہے ہیں ،
اللہ اللہ ممنوع ہو جو بق ہے گر بھ میں یک کوئی چیز ہو جو نص کے فرسانے ممنوع ہو، صیف بھی میں کوئی وجہ ہو یا قدیل میں یا معقو دعدیہ میں ، اور جس طرح یہ بھی کرنا حرام ہے ، ای طرح یہ بھی منعقد نہیں ہوتی ، بلکہ بوطل یا فاسر ہوتی ہے (جیسا کہ جمہور ورحصہ کے والیمن معروف سے لونانا و جب معروف سے لونانا و جب

<sup>-</sup> MA/9 WO. +

م حدیث: عدم وحل بدہ و کل بیع مبدور انگی و این احمد مردور انگی و این احمد الفعری مردور انگی و این احمد الفعری مردور مردور مردور مردور الفعر الحمد الفعری میں مردور الله مردور الله مردور الله مردور مر

محاہے، ال میں پھر تعصیل ہے جس کے سے صطارح '' بھی مہی عدی، نیر ملا عدد ملا عدد ممنوع بھی و تشمیل، ور صطارح '' بھی باطل'' ور '' بھی فاسر'' دیکھی جا ہے۔

مجھی علم کراہت کا ہوتا ہے وروہ اس صورت میں ہے جب اس میں مم نعت غیر بینی ہو ، یک بیج کو ضح کرما و جب نہیں ہوتا۔ الکید میں سے حطاب نے اس کی مثال میں ورتدوں کی بیچ کو لکھ ہے جبکہ ان کی کھ لوں کے و سطے بیچ نہونی ہو

نبھی جے روبوب کا حکم آنا ہے، مثلٌ وہ شخص ہو کھانا یا میا شرید نے کے سے اضطراری حالت میں پہنے چکا ہے تا کہ جات بی کئے۔

میں میں ہے ہوتی ہے، میں کسی نے دہم سے پر سم کھا لی کے وہ میں کے وہ میں کہ وہ سے کرنے کرنے میں اس کافیر رند ہوت کرنے میں اس کافیر رند ہوت کر میں اس کافیر رند ہوت کر میں اس کافیر رند ہوت کی میں اس کافیر رند ہوت کے اس سے کہ فیر میں میں کھا نے وہ لے رہ سم کو پور کر نامستوب ہے۔ میں ریاں چیز میں سم کھا نے وہ لے رہ سم کو پور کر نامستوب ہے۔ کے حکمت کا ہر ہے، ور وہ بندوں پر میرولی کے سے تھ ور وہ بندوں پر میرولی کے سے تھ ور کرنا ہے اس کے معالی کے سے تھ ور کرنا ہے اس سے سے سے دور کرنا ہے اس سے میں کرنا ہے اس کے معالی کے سے تھ ورن کرنا ہے اس سے میں کرنا ہو کرنا ہے اس سے میں کرنا ہوں کرنا ہوں

# يْعْ كُتْ يَم:

۸ - مختلف نترارت سے نظ ی مختلف سیمیں میں (ن میں ہم تر یں میٹی کے مترار سے نشیم بیمی اس مقد ر تر یں میٹی کے مترار سے نشیم بیمی اس مقد ر مقر رکز نے کے طریقہ کے حاظ سے وراس ی او کیٹی ی کیفیت ی دیشیت سے ، اور علم شرعی خواہ شکیلی ہویا جسی ( یعی اثر ) کے مترار دیشیت سے ، اور علم شرعی خواہ شکیلی ہویا جسی ( یعی اثر ) کے مترار

---

-E 1-40

٣ - حافية العدوريا ٣٥٠ ، كاك إلو مد الإسخار بالأنكى ص ٩ هـــ

# ول بہتے کے متبار سے ناتے کی تقسیم:

ی میں مہولد کے موضوع کے اعلی رہے کا و چار میں ۔ رہا:

#### بيع مطعق:

9 - الله مطلق: عين كادي سے تادلہ ہے، ور يمشيورة يرتشم ہے، ور الله فوق ميں الله الله ورائل فوق ميں الله الله وموقع ملتا ہے كہ ہے الله و الله عن الله الله والله عن الله الله والله عن الله الله والله عن الله والله و

#### نيغ سلم:

ا- بیردی کا عین سے تاولد کرنا یا غذشم کے در معید دھار ساماں کو فراد سے در معین سے در معین کے در معین کے در معین کے در معین کرنا ہے ۔

#### يي صرف:

اا - یواشمال کا تا ولد کرنا ہے، ایل و تعصیل صطارح "مصرف"
 میں ہے۔

والکید" صرف" کو ال صورت کے ساتھ خاص کرتے میں جبد غد کا تا دلد می الم غذ ہے ہو، وریہ" ٹی "کے در بید ہوتا ہے، ور گر ای نوعیت کے غذ کے در بید ہوتو اس کو" مراطلہ " کہتے میں جو وز س کے در بید ہوتا ہے "۔

> اگبید: بیر ۳۳ ب ۱۳ انطاب ۴ ۳ ۳ ۱ الد مولی ۱۳ س

#### نتي مقد يضه:

۱۲ - بیرسین کامین سے تاولد کرنا ہے، اس والعصیل المقایف اللی سے اللہ کرنا ہے، اس والعصیل المقایف اللی سے اللہ ا

دوم بشمن کی تحد میر کے طریقہ کے متبار سے نیچ کی تقسیم: شمل می تحدید کے طریقہ کے امتدار سے نیچ د چار شمیس میں:

#### يي مساومه:

۱۳۰ - بی مساومہ: یک بی جس میں بائع ہے رس الماں کو ظام نہیں کرنا۔

#### ن مريده:

سما - على من بيره يه هم ك بوكل بن سمان بوز ريش بش كر ب، خريد رال يش يك دوم ب راصاف كري، ورسب سے زياده مم و ب و لے كم باتھ سامل فروحت كرديا جا ۔

#### بيوع مانت:

10 - وہ دیوں آن میں شمس و تقدیر رس الماں کے شمار اس سے زید یا اللہ کے شماری اللہ سے زید یا اللہ سے کہ رکھیں ہیں جاتا ہے کہ اللہ میں اللہ کا ہے ہوراں و تیں فتم میں میں ا

العدد فلم محد الد فل الماري صافحه العدال الماري صافحه العدال الماري صافحه المحد الم

ا کر میٹی کے بیک جزاری کا جوٹو اس کوٹی مثر ک کہتے ہیں، اور یہ سابقہ تصوی سے مگر نیس ہے ۔۔ اس کی تعصیل اصطارح "الشرک" اور" تولید میں دیکھی ہوئے۔

سوم : تمن (قیمت) کی کیفیت کے متبار سے نیچ کی تقدیم: ۱۷- اس متبار سے نیچ کر قیام یہ میں:

المعارفوری قیمت: جس میں قیمت ادھارکر نے ہی شرطُنیمی ہوتی اس کونٹی نفذ یا نوریء جب الاد عیش کے در معین کہتے میں۔

ب۔ ادھار قیمت: جس میں قیمت دھار کرنے ں شرط ہو۔ اس نو شری<sup>ھ می</sup> بی نکدام شمس کے مہاحث میں <sup>س</sup>ے گا۔

ی ۔ قیمت کاعوض ادھار ہو! اور یہ ﷺ سلم ہے، جس ق طرف شارہ میا جاچیا ہے۔

د۔ دونو رعوض وصار بھوں: مینی دیں کے بدلد دیں ہو تھا، وربیانی مخمد ممنوع ہے۔ اس ر تعصیس اصطارح" دیں ''، ور" پھ منہی عمد'نیس ہے '' ۔

راکش عمر ۱۳، فقح القديد ۵ ۵۵ س

٣ فتح القدية ٥٥٥م.

بی رشد دفید نے تاویلے کے طریقے، شمل ی تحدید ی کیفیت میں سے ج کیک میں نفید و ارتبات میں سے ج کیک میں فقد و ادھار کے داخ سے فق ی نوتھ میں سے دکر ی میں جو سابقد مستقد و ادھار کے داخ سے فق میں ۔

ن کے مل وہ میں کہ موجود ورمدم موجود کے متن رہے، میں ک رائیت ورمدم رائیت کے اعتبار ہے، ورعظر کو قطعی شال دیے اور الل میں افتیار دیے کے عتبار سے پکھ ور افر وہی تقیم سے مس

چہارم عظم شری کے متبار سے نیچ کی تقیم:

کی اور میرو ت میں آن کے محصوص مام میں ان کے بورے میں میں مام میں ان کے بورے میں میں میں معتبد و ان کو ان کو ان کی میں نعت و ارد ہے ، مشر بی میں میں ان کو ان کی اصطار جات میں دیکھا جائے۔

ن کی کھاور نو س میں آن کے نام رکھنے میں ب حالات ن رعابیت ہے جو عقد کے ساتھ پانے جاتے میں، اور تھم میں اثر انداز میں مشد مکر دیا ہازی کی تھے، تھے تہریدہ تھے فصولی، اور نبع وفاء ورال ن

> برید گرد ۱۸۰۰ ۱۳ میلات ۱۸۲۰

#### بھی ٹی ٹی صطارحات میں۔

ای طرح متصاب فیون و انهرست میں داخل ہے، حالا تکہ اس میں سنان ہے کہ وہ جاتا ہے یا جارہ اس و تعصیل اس و پی اصطارح میں دیکھی جائے۔

ال دیوں پر انتہاء نے تاہم مطلق سے مگ مستقل بحث ں ہے، انا ہم وہ تاہم مطلق کے حد ''تی ہے۔

ای وجہ ہے ال کو'' بیوٹ'' کہا گیا ہے، یوں کہ پیطلق ﷺ کے تحت ''تی میں دیس وہ'' ﷺ مطلق''میں داخل نہیں ،جیسا کہ گذر ہے

#### ن کے رکان وشر نطا:

۱۸ - ﷺ وغیر دعقو د کے رکاب ل تحدید کے بارے میں فقایہ وکامشہور ستان ہے کہ میکنٹ میںفد ( یک ب وقبوں ) ہے یا میںفاء عاقد میں (بائع وشتری) ورمعقود عدید کا مجموعہ یا محل عقد ( میٹی ورشن ) ہے۔ حصور ( کی مشتری ) میں دیاں ) در ساتھ

جمہور (مالکید، ٹا فعیہ ورحنابد) ں رہے ہے کہ پیسب بھے کے رکاس میں، الل ہے کہ جمہور کے مردیک رکن وہ ہے جس پر کسی چیخ رکا وجودہ ورعقاء الل کا تصور موقوف ہوں خواہوہ الل کی حقیقت کا جن ہوں نواہوہ ورج کا وجود عاقد میں اور معقود صدید پر موقوف ہوتا ہے، کو کہ عاقد میں ورمعقود صدید اللہ واللہ ورمعقود صدید اللہ ورمعقود اللہ ورمعقود صدید اللہ ور

حصیاں رہے ہے کہ جاتا ہو خیر ہ عقد کا رکن صرف میں ہے ، رہے عاقبہ ایں اور محل تو بیال چیز وں میں سے میں جو میں کے وجود سے لازم '' تے میں ، رکال میں سے نہیں میں ، اس سے کہ میں کے ملاوہ کوئی چیز جاتا ہی حقیقت کا جیز ولیس ہے ، کو کہ جاتا کا وجود اس پر موقو ف ہو '' ۔

اشرح اصعیر ۳ ۳ شیع آجنمی مغنی انتاج ۳ ۵۰۵، شرح منتمی و ۱۱ ت ۱۳۰۳ -۱۳ الات ۳ ۲۰

محض معاصر مقتی و کے بیباں متحسن یہ ہے کے میرف عاقد یں و اور محل کے مجموعہ کا مام الا مقومات عقد" رکھا جائے وال سے ک ولائ تی ال کے بغیر عقد کا قیام نہیں ہوتا ۔

19 - سیف، عاقد یں اور محل ہم لیک کے بے پہھٹر طامیں آن کے خیر ال میں ہے۔ وجود یا فقد ال ل خیر ال میں سے کئی کاشر کی وجود محقق شیں ۔
 نا ثیر کے داخ سے بیٹر طامختف میں ۔

ں میں سے حض نعقاد بی شریط میں، ال میں کسی جھی یک شرط کے نقد سیر عقد باطل ہوج نا ہے۔

ن میں سے پہھھنت ق شر مطابین، اور ب میں سے کسی شرط کے فقد ال پر عفد کا بوطل ہوتا ہا فاسر ہوتا مرتب ہوتا ہے، جیس کی حصیہ اور جمہور کے مامین سال ف ہے۔

ں میں سے پھھٹر مطالباد میں، اور ال میں سے کسی کے نقلہ ان میری کا موقوف ہونا مرتب ہونا ہے۔

ن میں سے پھھٹر مطائروم میں، ورال کے قلی یا جزنی طور پر نقد ال کے نتیج میں عفد غیر لا زم ہوجا تا ہے۔

شرط ن يتنيم حقيا كے مدب كيمو فق ب

ن میں سے حض میں غیر حصد کا مشاف ہے جس کا بیات ا سے گا۔

#### صيفه ورس کي شر نظه:

۲۰ - میغه (جیرا که مطاب نے صرحت ں ہے) " یا ہا۔ وقوں ہے۔

یجاب و قبوں میں حیت ہر ایس قبوں رکھتا ہے جس سے المدخل لفتر میں ۲۹۹۹ میں

LMMA AT LL BA M

رصامندی معلوم ہوہ میں بوٹ کا قور : بیس نے تم کو نی دیا ہے تم کو دو ہے اس مندی معلوم ہوہ میں بوٹ کا قور : بیس نے تربید لیا بیس دیا ہے ہے دیا ہے اور شر کی کا قور : بیس نے تربید لیا بیس میں اس میں ہے ہوں کر لیا وغیر دا۔

یجاب جمہور کے مر دیک وہ ہے جو بائع ی طرف سے رصامندی کو بتائے کے سے صاور ہو، ور قبوں وہ ہے جومشتری ی طرف سے رصامندی کو بتائے کے سے صادر ہو۔

حصیہ نے کہا: یی ب کا احدق ال کارم پر ہوتا ہے جو عاقدیں میں سے کسی کیک می طرف سے پہنے صادر ہو، خواہ وہ وہ لئع ہو یا مشتری ، اور اسی طرح قبوں وہ ہے جو ال کے حد صادر ہو۔ انعصیل کے ہے دیکھے!'' یہ ب'' ور'' قبوں' می اصطارح۔

مالکیدی فعیہ ورحنابد نے سرحت و ہے کہ شتری کے لفظ کا بولئے کے لفظ سے مقدم ہونا جارہ ہے، اس سے کہ مقصد حاصل ہوجہ تا ہے ۔''۔

علی میں میں فارش ساء بھی کے ملا وہ دوہم سے والی عقود میں میں فا ایس ہو جو تو تو گفت نہیں ، آن کا خد صدید ہے کہ میٹ واضی کا ہو ہا ایس ہو جو تو رکی عور پر عقد کے پانے جائے کا مشتاضی ہو، جو بیسا کر سے گا، وریاب و آبوں میں مو فقت ہو، گریاب و آبوں میں سال ف ہو تو بھے منعقد نہ ہوں۔

حصیات سر حتاں ہے کہ ایس قبوں جو یعاب کے خلاف ہوہ وہ نیا یہ ب مانا جاسے گا۔

عیف کے سے بیٹی شرط ہے کہ محس بک ہو، اور تی دمحس، محس کے متفر قات کو جمع کر دیتی ہے، کہد کر یک ہو قبوں سے موخر ہویا قبوں یک ہے موخر ہوتو ال میں سے جو مقدم ہوگا وہ سیجے ہے،

انجید: قد ۱ ، ۱ ، ۱ ، الانتر ۲ س. ۱ منح جلیل ۲ ، ۱ ۲ ، حدیر وظیل ۲ ۳ ، قلیو ب ۲ ، ۵۳ ، شرح نتیم ۱ و ت ۳ سال

اور نفو نہ ہوگا جب تک عاقبر یں محس میں ہوں، ورکسی یہی چیز میں مشعوں نہ ہوئے ہوں جوال کوم و قطع کرد ہے۔

یک شرط یہ ہے کہ یہ جاہ ہوں میں مُداق ندیو۔ یجاب کے سیح ہوتی رہنے ہی شرط میہ ہے کہ یجاب کرنے والا رجوع ندکر ہے، قبوں سے قبل اس مرموت ندیمونی ہو، اور معقود عدید ملاک ندیمو ہو۔

یک شرط یہ ہے کہ قبوں سے قبل معقود عدید میں کوئی ایس تغیر قبال نہ آب یہ بھر قبال معقود عدید میں کوئی ایس تغیر قبال نہ آب یہ بھر (ریل) کا سرک نہ آب یہ بھر اس کا مام می بدر ہو ہے ، مشار عصر (ریل) کا سرک میں اصطارح "عقد" ور اصطارح "عمیف" میں بدل جانا۔ اس کی تعصیل اصطارح "عقد" ور اصطارح "عمیف" میں ہے۔

و بل میں صیغہ رہے سے تعلق کی کھی فاص ور ہم تطبیقات و کر ں جاری میں ، حالا نکہ عمومی عقود میں عمیف ویشر مطاب طرف شارہ کہا ہے۔

على منعقد نه بهون گر يى ب يا قبول صيف ستفيام كے در ايد بهو، مثل القبيعسى "" مياتم جھنر وحت كرو گے؟ يا مضارع كے عيف سے بهو ور ال سے مراد شتمال بهو، مثل "سابيعك" يا" أبيعك عدا" ل

ر ہا صیفۂ امر مثلًا" بعنی" (مجھ سے لر وحت کر و)، گر دوس شخص جو اب بٹل ہے: بعند ک ، تو پیدوس الفظ یی ب ہوگا، ور وں ( نے کا عکم د ہے و لے ) ن طرف سے قبوں ن ضر ورت ہوں ، بیر

عصیہ تحرر دیک ہے، وریمی حنابعہ تح یہاں یک روایت ہے، ور اٹا فعیہ تح یہاں'' اظہر'' تح ہا مقاتل ہے۔۔۔

جبدہ الکیہ کا مذہب، ٹا فعیہ کے یہال '' اظہر'' ور حتابعہ کے یہاں '' اظہر'' ور حتابعہ کے یہاں '' العمی'' ور و تابعہ کے یہاں کیک روایت یہ ہے کہ اللہ اللہ کے قول: ''بعد کے '' ہے منعقد یہوج ہے یں ، الل سے کہ اللہ سے رصامندی معلوم یہوتی ہے ، ور وی بی طرف سے آبوں ی حاجت ٹبیل رہے ہے ۔

ث فعیہ نے کہا: گرمشتری نے مضی مضارع کے لفظ سے کہا: "بعتسی" (تم نے مجھ سے بیچ) ایو "تبیعسی" (تم مجھ سے نیچ رہے اور ہائی نے کہا: "بعتہ کے" (میں نے تم سے بیچ) اور بیچ منعقد نداموں انا ممکد ال کے عدقوں اور ال

حی نے سر حسن ہے کہ مریا مضاری کے لفظ سے یہ ب استح ہے گری رہ بیل یہ ب یہ قبول خمی ہو مشرہ "احد ہدہ استحہ بکدا" (یہ ساس سے بیل لے لو) او وہم سے کہ استحہ بکدا" (یہ ساس سے بیل لے لو) او وہم سے کہ محمل طور پر ابعت کی ہدد" (یس نے لے لیا)، اس سے کہ لفظ حد، یش خمی طور پر "بعت کی ہدد" (یس نے تم سے بیچ او تم لے لو) ہے، کی طرح مشری کے یہ ب کر نے کے حد بائع کا قول: "بیبار ک اسله مشری کے یہ ب کر نے کے حد بائع کا قول: "بیبار ک اسله مشری کے یہ ب کر نے کے حد بائع کا قول: "بیبار ک اسله مشری کے یہ ب کر اللہ جمہوں میں ساس ساس میں پر کت و سے ) ہے، اس میں بھی ضمی "قبلت اسبع" (یس نے فی کو قول سے کہ ایک مالکیہ ورحنا بدر کے دویک ہے، ورہ "اعتق میں کا محق ہے، ورہ "اعتق عبدک عبی بکدا" ( یے غام کو میر کی جا ب سے سے بیل مالکیہ عبوں میں شی قویہ کے دویک ایس می حکم ہے، در وکردو) کے شل جمہوں میں شی قویہ کے دویک ایس می حکم ہے، در وکردو) کے شل جمہوں میں شی قویہ کے دویک ایس می حکم ہے،

شرح کید م ۱۶ س ۱۳ سالانتی ۳ مهغی انجتاج ۳ ۵۰ معی ۳ ۵۱ ـ ۱۳ منح جلیل ۳ ۱۳ مهمغی افتاع ۳ ۵۰ شرح نتیمی و ست ۳ ۱۳۰۰ معی ۱۳ مغی افتاع ۳ ۵ ـ ۱۳ مغی افتاع ۳ ۵ ـ

ال ہے کہ ال یکن بھی ضمہ: "بعید و اعتدہ عین" (ال کو مجھ ہے گئے دواور میری طرف ہے "زاد کردو) کا مفہوم شال ہے۔

الا استی وں عی رتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نتی رہ تقصود پر دلالت کا ہے خواہ وضع بھوی کے نتی رہ ہوتا ہے کہ نتی رہ تقصود پر دلالت ہو ، خواہ وضع بھوی کے نتی رہے ہویا عرف کے جاری ہونے ہے ہو ، دہوتی نے اب جوع می رصامندی ہو ، دہوتی نے بوع می رصامندی بنا ہے ، خواہ لئت دلالت ہویا نہ ہو ، توں ہویا تحریر ، بالزیقین یا کسی کے کا طرف سے اشارہ ہو۔

کی طرف سے اشارہ ہو۔

'' کش ف القناع'' میں ہے: قولی عینی کسی معیں لفظ مشابعت اوراشندویت (میں نے بیچہ اور میں نے شرید ) میں مخصر نہیں، بلکہ وہ ہر ایسالفظ ہے جو چھ کے محقیٰ کو بتا ہے ، اس سے کہ اُن ربائے اس کو کسی معیں صیف کے ساتھ خاص نہیں میں ہے ، کہد جو بھی اس کے معنی کو او کردے اس کو شاس ہوگا ''۔

زیادتی لازم ندموں ، الاید کفر ایش ٹافی ال کو توں کر لے۔ رہائش میں می کرنا الاجارز ہے کو کہ بڑھے کے حد ہو ۔۔۔

ای طرح اللہ اللہ میں گر سامان کو کیے جہ ریش افر وحت میں، وردوم سے نے اس کو محصامت ہا گئے سویش قبوں کرلیا، اللامیا کہ واقع اس کے حدر رہنمی ہوج سے ،اتو قبوں، یی ب ہوج سے گا، وراس کے حد واقع میں رصامندی، قبوں ہوجا ہے ہیں۔

من افعیہ نے سر حت ں ہے کہ گر ہائے نے کہا: میں نے ملہ میں اس کو لیک ہر رہیں ور اس کا "دھای کی سویل فر وحت ہیں ور اس کا "دھای کی سویل فر وحت ہیں ور اس کا "دھای کی سویل ورت کا تھم بھی اس نے "دھا قبوں کرلیا تو جارت ہو ، ور سی سے اس صورت کا تھم بھی معلوم ہو جاتا ہے جبر شمل کے تناسب سے اس فی اس تشیم سے ہوگئی ال رہا مندی کا قرید موجود ہو " ۔

#### ليهن وين ہے نين كامنعقد مونا:

ال میں تعصیل ور سال نے جس کا دکر صطارح "تی طی" میں سے گا۔

شرح کیمه ۳ ۳۰، مدیل ۳ ۳، قلیو پ ۳ ۵۳، شرح تمتی و ۱۱ ست ۱۳۰۳

٣ الدعول ٣ من شوب القتاع ١٨٠٠ م

شر حانجد م نای ۳ ۱۳ میم مشر حاصیر ۱۳۰۰ هیچهی در مشر افروق سر ۱۳۹۰ این شرح انته ۳ ۳ ۳۰ بقلیون ۳ ۵۰ مشرح شنمی ال ۱۷ ت ۱۳ م ۱۳۰۰

<sup>»</sup> شرح انجله ۱.۳ مه الدمول ۱۰ مه فنی این این مهشر حشتی او ادت ۳ س

تحرير وريغ م كے ذريعة في كا نعقاد:

ث فعید نے تبول میں "فوری ہونا" کی شرط مگاتے ہوئے کہا:
کتوب لیہ ہوس الید کے سے خیار کی مجس ور زیبونی ہے، جب
تک وہ پنی محس قوں میں ہوہ ورکا تب کے سے محس کا ختر رہیں ، کو
کر متوب لید کے قبول کر نے کے حد ہوہ بلکہ ال کا خیار متوب لید
کے خیار کے باقی رہنے تک ورز رہتا ہے، ای طرح نہوں نے کہا:
قول کے حدثور خطری الصد کو بھیجتاش طنیں ۔

غیر ٹا فعیہ نے قبوں میں '' نوری ہوئے'' ہی شرطنیس مگانی ہے، بلکہ حنابعہ نے سرحت ہ ہے کہ یہاں پر یعاب وقبوں کے درمیاں نا خبر مصرنہیں ، ال سے کہ مشتری ہی مدم موجودی کے ساتھ نا خبر یعاب سے ال سے عراض کرنے ہی دلیل نہیں ۔

گوتگ وغیرہ وی طرف سے شرہ کے فرر جدت کا انعقاد:

الا - کو تگ کے شرہ سے کا انعقاد ہو جاتا ہے گر شرہ الالل فقم ہور کو کہ کونگا تحریر پر الار ہور حقیہ کے یہاں معتمد بھی ہے، ال سے کہ شارہ ورقوں حجت میں۔

شرح ای سه ۳۰۰۰ افرشی ۵ ۵، فیمات ۲۰ ۱۳۰۰ انقسیو ب ۵۰۰۰ -- ش ف القتاع ۲۰۸۰ -

رباما الل فهم أن روتو وه غير معتبر ہے۔

کویانی رکھے و لے محص مرف سے بٹارہ جمہور کے مردیک مقبول نبیل۔

مالکیہ کے رویک ٹامل فہم شارہ سے نق کا انعقاد ہوجاتا ہے کو کرچالتے ں قدرے موجود ہو۔

رہا وہ شخص جس ف زبان بند ہوگئی مینی ال پر کونگا یک طاری ہوگی ہوتو اس کے ہارے میں سان ف والعصیل ہے۔ جس کو اصطار تے '' عاقباں الل ک'میں دیکھا جائے۔

#### شراط 🗗:

استر طاق و تحدید میں فقی عاظریقہ مگ مگ ہے، حض نے رکوبذ ت خود فقی و صحت رشر طاقر ردیا ہے، جبد حض نے میں فقی و کر کرنے پھر شمن میں ال شر کھ کے مکان تصور کے و کر کرنے پھر شمن میں ال شر کھ کے مکان تصور کے دو طاحے و کر کرنے کا کے دو طاحے و کر کرنے کا میں میں ہے۔

ال میں سے میٹر مدیش کوئی مثار فسیسی، اس سے کہ ال شر مدیجے سے ال تعبیر است کا مقصور کر میب کرمیب ہے۔

سی چیرشر مط میں میں آن کو جھٹ مذامب نے افر ادی طور پر وکر میا ہے ، دوسر وں نے وکر نہیں میا ہے ، جہ چنو کہ حصی شر مط نعقاد ور شر مطاصحت کے درمیاں فرق کرتے میں ، پیر بھی وہ شروط نعقاد کو شروط صحت مائے میں ، ال سے کہ جس کا انعقاد نہ ہمووہ فیر سیجے ہے ، ال کے برعکس نہیں ہوتا۔

و بل میں جمہور کے طریقہ رہاں شریط کا بیان ہے ، ٹیر ال میں سے حقیہ نے ڈن کو شرط انعقاد مانا ہے اس می طرف بھی اشارہ

شرح انجيه ٢ ٥٠. العو كر تده الى ٣ ـ ٥٥ . القديو ب٢ ٥٥ ـ

کردیوہے گا۔

شروط مبيع:

مهیتی کی شر تطبیه مین.

عقد کے وقت مبیع کامو جود ہونا:

۲۸ - لبد معدم ن کا سیجو نیس ہے، ال پر فقریا و کا اللہ ق ہے۔

ید حقیا کے رویک شرط انعقادے۔

الفتاول جديه ٣٠٨ مرم كحله: قد ٢٠٥ م ٢٠٠١ \_

ال چیز کے فروصت کرنے سے می نعت و جو انسان کے پال انہیں ہے، ورسلم میں ال ورفصت دی ہے ا۔

#### مبيع كامال مونا:

۲۹ - ما لکید و شافعید نے ال شرط کو لفظ نفع یا تفاع سے تعبیر کیا ہے ،
پھر انہوں نے کہا: جس میں نفع نہیں وہ ماں نہیں ، لہد اس کے در مید تا دلہ جار بنیں ہے ، ورید حقید کے در دیک شرط انعقاد ہے۔

ماں وہ ہے جس ق طرف میرجت مائل ہو، ور ال کو شریق میا جانے ور روک لیا جائے ، کبد جو ماں نہ ہو وہ کسی عوض کے در معید تا دلد کا محل نہیں، ور مالیت کے عتمار سے معید رشر بیعت ہے، کبد مرد رورج ری خوب ماں نہیں میں

#### مبیع کاعقد ر نے و کے مدیت ہونا:

سا- یہ ال صورت میں ہے کہ بذات خود فر وحت کرر ہا ہوہ حصہ
 نے ال شرط کوشر ط انعقاد مانا ہے ، ورال ی دوقتمین ی میں:

اوں: یہ کہ مجھے و اتی طور برخملوک ہوہ کبد گھائل ہی جھے منعقد نہ ہوں ، ال سے کہ وہ مہا جات میں سے ہے جملوک ٹیس ، کو کہ زمیں اس د مملوک ہو۔

دوم بیلی بائع بی ملایت ہوہ یہ ال صورت میں ہے جبید بوات خور فر وحت کرے، کبد غیر مملوک بی تھ منعقد نہ ہوں ، کو کہ حد میں اس کا ما مک بیل جائے ، الدین سلم ، صوال و بے کے حد معصوب، ور وکالت یا شرعی نیابت مشد ولی ، وصی اور قیم (گر ال) کے در ایو ملیع

مدیث: "بھی رسوں مدہ ملک علی علی مصامیں " در ہوایت عدید مصامیں " در ہوایت عدید الرزق نے کے مصافی اللے مطابق میں عمر اللہ مطابق میں میں اللہ مطابق میں میں اللہ مطابق معالیہ میں اللہ معالیہ معال

<sup>۔</sup> صدیث: ''لھی رسوں اللہ ﷺ علی بیع بھور'' و یہ ای*ن مسلم* من ماہ عر<sup>م مجم</sup>ل ہے و ہے۔

م فقح القدير ٥٠ الد مول ١٠ ٥٥ . ٥٩ . معي و اشرح الكبير ١٠ ١٥٠.

القسوي٣ ٥٤،١٠ ـ -

س عابد بن مهروه ، البدلع ۵ ۱۹ ما، الدلال ۳ و ، الفليو ب ۳ ۵۵. شرح نتی از ادات ۳ ۲۰۰۰ \_

ال ساتھی ہے۔

# مبيق كامقدور لتسليم بونا:

ا ۱۳ - ید حقیہ کے رویک شمر طانعقاد ہے، کہد بد کے ہوے ہٹ ق جی افسا میں موجود برند وال جی اور پالی میں موجود مجھی ل جی سیجے مہم آ ، ال سے کہ رسوں اللہ علی ہے جی غرر سے منع میا

مبین کار قدین بیل سے ہر یک کے سے معموم ہونا: ۱۳۲ - بیشرط حصیہ کے رویک شرط صحت ہے، شرط انعقاد الله، المد اگر یشرط موجود ندہوتو عقد باطل ندہوگا، بلکہ فاسر ہوج سے گا۔

سلم ہر ہی چیز سے حاصل ہوجاتا ہے جو ٹیٹی کود وہر سے مہتاز کرد ہے ور مافع مر سے ہووالبد ہے جمہوں ک چی جس کی جیالت

اس عابدين ١٩٠٩، مد تع ١٥ ١٩، افروق عقر الى ١٩٠٠، ١٥ المقروق عقر الى ١٩٠٠، المقروق عقر الديمة ١٠٠٠.

۳ صدیہ: "لا بع مایس عددگ" و ہایں "ماں ہو الاوول ۱۳۰۸ میں ہے اور ہے شم قر سو ہے۔

۳ این هابد مین ۱۸۴ مالد مول ۳ ، ۳ م مفروق ۳ ، ۳۴۰ مؤمش انفروق ۳ ، ۳۳ م. ۳۵ مالقدیو پا ۵۸ منگر ح نتیمی لو ۱۱ ت ۳ ۵ م \_

۳ حدیث: ''لھی سبی ملک<sup>ظن</sup>ے علی سبع بھور'' ر<sup>تیم ''ج</sup> لقرہ ۲۸ ہے تخب کہ میلی ہے۔

ہا عث مر ع ہو مسجو نہیں، مشد ربوز میں سے یک بھری و ج ۔ علاوہ ازیں مالکیہ و ٹا فعیہ نے شر مطابع میں ال شرط کا صافہ میا کا عین مبعی طام ہو۔

ائی طرح والکید نے دو ورشر مطالا دکر میں ہے جو یہ میں: یہ کہ رہے دیوں عملی عنہا میں سے نہ ہوں ور یہ کہ رہے جرام نہ ہو '' ۔

يثر ها، ما بقيثر ط كتحت مجاتى س

ال شرط کے در مید ان چیز وں سے احتر زمیا گیا ہے ۔ ان انتظامین نیر ج ج شرط کے فقد ال پر مرتب ہونے و لے متاق ال العصیل فیر ج ج شرط کے فقد ال پر مرتب ہونے و لے متاق ال العصیل اصطارح المرج مہی عند میں دیکھی جائے ، فیر ج ج نوع ال سے مقام پر دیکھی جائے۔

#### مہیج، س کے حام ور حو ل

ول: تعيين مبيع:

ساسا میں معرفت کے ہے شہ وری ہے کہ شنزی کواں رجنس ہو گ اور مقد رمعلوم ہو جنس: جیسے گیہوں ہے ، نوع اید مشار یہ کہ معروف شہ ی بیداد اربود اور مقد رہنا ہے وزر وغیر دے در معیمعلوم ہو سا۔

مینی رہیں ال رمعرفت سے زید یک مرب، ال سے ک تعییں ال روحت ومقد رکے ملم کے حدوا ہو سے ال کی تمیز کے ورفید ہوں ، اور یہ تمیر نفس عقد ایس ال کی طرف اشارہ کے ذر مید

- س عابد بي ۱۰۰، الد بول ۵۰۰، شرح تشتی از ست ۲۰۰۰. القليو در ۱۰۰۰
- ۳ منح جليل ۳ ۵ ـ ۲ م ۱۵ م م م رو کليل ۳ م،۱ ، مغی انتاج ۳ . القديو ب۳ ـ ۵ ـ
- شرح المحدة وحد ٢٠٥٠ ، مح جليل ٢ ١٩٠١ ، اشرح الصعير ١٠ الشيع
   حسى ، القديو ي ١٠ ، ش ف القتاع ١٣ ، محموع شرح المبدل
   ٩ ١٠٣ ١٠٣ ـ

حاصل ہوں جبید وہ محس میں موجود ہو اورال صورت میں وہ معیل ہو معیل ہو معیل ہو معیل ہو اورال صورت میں وہ معیل ہو ا ہوجا ہے ں، وربائع کو بیٹل ندہوگا کہ مشتری کو ای جنس ں کوئی ورجیز اللہ میں مندی کے غیر دے، اور اش رہ تحریف ں احل تریں صورت ہے ۔

یا یہ کہ عقد میں معینی رتعیس نہیں رگئی ہوں ، یعی یہ کہ مینی فی سب ہوال کا دمف یو س کردیا گیا ہو، یا محس میں موجود ڈھیر میں سے لیک مقد رہوتو اس صورت میں تعیس حوالی علی کے در بعید ہوں۔

غیر متعیل مبیعی قبیل سے مشتر ک کے طور پر یک حصر کوفر وحت کرنا ہے ،خواہ وہ حصر جا میراد میں سے ہو یا منقولہ سامان میں سے ،خواہ وہ مشتر کر ہی الامل تشیم ہو یا الامل تشیم ہو، یونکہ اشتر ک کے ساتھ تعیمیں بغیر تشیم و رحو گئی کے نہیں ہوتی سے

مین و تعیل سے تعلق بھند جیز وں میں سے یک جیز و ت اللہ ہے، ال شرط کے ساتھ کرمشنز کی کو ذیبے رقیعیں حاصل ہوگا، یعی ال میں سے سے سی کوٹر ید ہے گا اس کی تعییں کرے، ور اس طرح اس کے بے مکان ہوگا کہ ہے ہے جس کوڑیا دومن سب ہجھے فتخب کر لے، یہ ب لوگوں کے ریک ہے جو ذیبے رقیعیں کے قائل میں۔

ال على كے جواز ، ال ي شريط ، ورال خيار يرمرت يون

شرح الحله: لعد ۲۰۱۳ ، العو كه الدو في ۳۰ ۱۰ ، البحد شرح الجليد ۲۰ ۱۳۰۰. الفليون ۱۳ ، شرح تشتي به ارت ۲۰ ۱۳ مال

۳ شرح اُمحیہ: قد ۳۰ ، حوام رکلیل ۳ ہے، قد ف القناع ۳ تا ، ما ۱۹۸ ، معلی عهر ۱۲۳ میٹی انجناع ۳ ۱۰۰۸ س

و لے اثر کے ہارے میں تفصیدت میں ان کا واصطارح" نیارتعیس" میں دیکھا جا ہے۔

# دوم: مبيع کي معرونت او رس کي تعيين کاوسيله:

اُنگل سے ٹرید افر وحت کرنا سیجے ہے، اوروہ یا تو سامہ کے سارے وقیر ریش کو مجمل رکھ کر ہوں تو بیادالان ق سیجے ہے، الدند اس میں بیج تزناف کے بارے میں مالکیدں و کر کردہ شراعان رعابیت ہوں۔

ٹنا فعید نے کہا: گر غد کے بیٹھیر کی مقد اور پوٹ کر دی ہودشا، اس نے کہا: میس نے تنہیں ندر کا بیا جمیر کیک صاح کیک ورہم کے حساب

۳ شرح انحده: عد ۳۳۰ ، کل مد ب ۳۵ ، میو الزوری: سند ۵۰ ، ص ۹۹ بمغی امیزاع ۳۰۰ ، قلیو پ۳ ۱ ، ش ب القیاع ۳ ۵۰ ر

الهدية به ۱۳۰۳، ۱۳۰۵ مهم و تليل ۱۳۰۳، ش ف القتاع ۱۳۰۵. ۱۳ شرح انجده عد ۱۳۳۰، حاشه من عابدين ۱۳۸۸، ويوات ۱۳۹۱، ۱ نجو ۱۳۰۷، ش ف القتاع ۱۳۰۳، مغمی انجتاع ۱۳۰۰

سے فر وحت میں ، ور یہ فیر یک موصات کا ہے ، گر موصات کا تا ہے ، اور گر اور سے سے ہور کر اور سے سے ہور کر اور سے سے میں اور میں اور انہا ہے ، اور کر موصات کا ہے ، اور کر موصات کا ہے ، اور کر موصات کا ہے ہوں اور کا جان کا میں میں اور میں اور میں اور سے کہا ہے کہ اور سے کہا ہے کہ

کیلی چیز ان کے وزن کے ورفیداورال کے برعکس جارہ ہے، یہ عظم کی جمعہ غیر ربوی شیاء میں ہے۔ یہ عظم کی جمعہ غیر ربوی شیاء میں ہے بیعی جس میں الناصل وری بیشی حرام نہیں ، ال سے کر ہوی شیاء میں ال راحر حت کی ہے۔ فصوصی مکیال یا میر ال سے بی جارہ ہے مشار افریقین کے بے معیل پھڑ ، کوک وہم لے لوگوں میں ال کاعرف ند ہو۔

غیر سطبع علیں ( یعی وہ بیانہ جو پھیلتا ورسکزنا ہو) ال کے و ربعین البت بالی کی البت کی البت کی البت کا البت کا

## سوم:مبيغ کی شمويت: ملحقات مبيغ:

۳۵−ی، میں ور ال کے منابع ی ہوتی ہے، ای وجہ سے رہ وقات اس کا نقاصا میں اس کے منابع ی ہوتی ہے، ای وجہ سے رہ وقات ال کا نقاصا میں کا ال سے تعلق ہے تا کہ مقصود منفعت کی محصیل ہو دیا عرف کا نقاصا ہو کہ میں

شرح انجده: صد ۲۳۰ ، عاشیه این عابد مین ۱۸ ، ۴۸ ، منح جلیل ۲ ۵۰۵ ، اشرح الصعیر ۲۰ و ، شیع مجلی ، منحی افتاع ۲۰ ۵ ، ۱۸ ، بهایته افتاع سر ۹۹ ۲ ، ۵۰ ۲ ، معمی ۲۰ ۲ ، ش ف القناع سر ۱۸ ر

۳ گرح اُجله: قد ۴ م ماه شر س عابد ین ۴ سه، اشر ح اصعیر ۴ م . ۴ م منح جلیل ۴ سه ۴ اوطاب مر ۴۸۰، شرح الروس ۴ ۴۵، بیو افروی ص سه ۲۰۰، معلی مر ۲۰۱۸، ش ف القراع ۴ ساس ۲ س

ال شي بكوش مل يوجوال على دخل مين كوك عقد على الله صحر حت ندر گئي يوه الحاظرة وه الله سے استن وسے فير جد نهيں يوقيل مدين عيد خير جد نهيں يوقيل من حصر حيد حصر سكير ويلان على حسب ويل شياء وخل يوقي مين السورير خيف عن الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

المسل میہ ہے کہ میرس رہے امور عرف سے و سنة میں ، ورعرف ملکوں کا مگ مگ ہوتا ہے ، کہد جس ملک بیل جس چیز کے نابع ہوکر جے میں دخل ہونے کا عرف ہو، وہ وہ بال بھے میں واخل ہوں ، کوک دوم ے ملک میں میرف ندہو " ۔

ای وجہ سے بن عابدیں مکان ن جے کے بارے میں '' الذخیرہ'' کے حوالہ سے قل کرتے ہیں: صل یہ ہے کہ جوجیز گھر ن الذخیرہ'' کے حوالہ سے قل کرتے ہیں: صل یہ ہے کہ جوجیز گھر ن القیم اور اس سے متصل نہیں وہ جے میں دخل نہیں ہوں ، اللا یہ کہ عرف جاری ہوک و لئے اس کو مشتری سے نہیں روئتا ، لہد کئجی استحدانا داخل

شرح انجلہ: فعات ۲۰۱۹،۳۳۹،۳۹۱ ماشیر سی عابد ہیں ۳۳،۳۳۳ ۳۳۰ پر این عابد ہیں کا بالہ ۴ العرف کی بناء معض لاحظام علی العرف'' مجموعہ رائل می عابد ہیں ۔

۳ الفروق ۱۳۸۳، مغی انتاع ۴ ۱۸۹،۸۰ امهد ب ۱۳۸۵، شرح شتی لویت ۳ ۱۹۹،۳۰۱

ہوں، قیا سائیس، یونکہ وہ متصل نہیں، المت عرف کے تفاضہ ہے ہم اس کے داخل ہون کے الاس میں، پھر ہیں عابد یں نے کہا: اس کا تفاضہ یہ ہے کہ گھر کا گھر کا گھر کا اس میں ہیں ہے جو کہ گھر کا گھر کا اس میں ہیں ہے جو کہ گھر کا گھر کا مراستہ ) ہیں ہوئی میں علا صدہ عرف یں جہ ہے دخل ہوگا، بلکہ یہ اللہ وشہر کے عرف میں علا صدہ میرضی کے شام ہوئی ہو ور پھر کا ہے ، اس سے کہ دشق میں گر گھر کے ہوئی ہو اور پھر کھی طور پر رک ہو نے تو گھر سے فاحد وہ بی کہ مقد ہو کہ ہو کہ کہ مقد ہو ہو گھر کے خور ہو اور گھر کے مقد ہو کہ مقد ہو کہ مقد ہو ہو کہ کہ مقد ہو کہ کہ در اللہ وہ کہ کہ در اللہ کا کا مصد داخل ہو، اس گھر کو نہ بیت کم قیست پر عی خرید نے پر راضی معد داخل ہو، اس گھر کو نہ بیت کم قیست پر عی خرید نے پر راضی مورک ہوگا ہو۔

قر الى "فاحده:" ما يتبع العقد عوفا" (بوع فا عقد كا الحديث الهوع الهوري المرقاعة في الهوري المرق المعالمة الله المتبعة " (بوتا الع في الهور) كر و مي المرق المحت الهواب وكركر في كوحد) كميته مين الهيد الهواب جن كوشل في تهاركريو جو البيعادات والحراف برحمى في الهوالم المعتدال المعتدال في المعتدال المعتدال في المعتدال في

الرعابة بي ٢٠٠٠ سر

ملیق کے ال شیاء کو قامل ہونے کا مصلب یہ ہے کہ وہ المیق کے ساتھ ای شمل سے داخل ہوں ہی مشمل میں ان کا حصہ بہیں ہوگا ، ال سے کہ صارحہ ہے کہ جو چیز المیق میں معاد داخل ہوتی ہے شمل میں سے اس کا کوئی حصہ بہیں ہوتا ۔۔

یک اختیار (حقیہ کے رویک) ال چیز کا بھی ہے ہو میٹی کے تعدیق سے بھر اللہ ہے۔ اللہ ہوں گر وہ بھٹ خفد کے حد ور قبضہ سے قبل تلف ہوں ہوں نے مقد ہدیں شمل میں سے پچھ ہوں ہوں نے مشتری کو پیل نہیں کہ اللہ کے مقد بدیل شمل میں سے پچھ ساتھ کردے، بلکہ سے اختیار ہو گا کہ عقد بر المام رہے یا اللہ کو فتح کردے، ورید مف نوت ہونے کے خیار فی قبیل سے ہے، یہ مسئلہ اللہ صورت کے خلاف ہے کہ دستان میں سے (اقو الح میل سے اللہ صورت کے خلاف ہے کہ دستان میں سے (اقو الح میل سے اللہ میں اکو فی چیز ملاک ہوں ہے ، اقو اللہ میں جہد سے مشتری اللہ کے حصد کا شمل می اور جہد سے مشتری اللہ کے حصد کا شمل می اقد کر ملکا ہے۔

ث فعیہ و منابعہ کے زویک گرال نے کہا ہیں ہے جہمیں یا گھر و فضت کروہ ، توال ہیں اس ہے متصل اشیاء مشد دیور ہیں تھو کے گروہ مین تھو کے متحقے ، بینکے ورال ہیں گڑے ہو ہ بہ ورج وہری میں گڑے متحق ہیں وہ جیز جوال می مصلحت ہیں دکی طور پرال سے متصل ہے داخل ہوں ، ور منابعہ کے مرد کی طور پرال سے متصل ہے داخل ہوں ، ور منابعہ کے مرد کی ماد عدہ جیز داخل نہ ہوں ، ثی فعید کے بیاس یک رے بھی بہت ہے ابعد ال میں چکی کا نجا ایشر گرمتصل ہود خل ہوگا، ور ویک پیشر دخل نہ ہوگا، ای طرح وہ بی ری ، چرخی ورکئی ورکئی میں جیز یں داخل نہ ہوگا، ای طرح وہ بی ری ، چرخی ورکئی اور کئی اور کئی ایک ہوں کئی ایک ہوں کا ہوں کہی ہوگا ہوں گئی ہوگی ایک ہوگی ہوگئی ہوگئی

ملیق سے ششرہ:

٢ سام مبيع سے استن و كا حكم فص اور صارحه برستى ہے، ورود صارحه فص

۳ فروق فرالی ۱۳۸۸ (مرق ۹۹ س

شرح کید: قد ۱۳۳۴ -

٣ المبريات ١٨٥٥، محموع الشرام ١٨٠، ش ف القراع ١٨٥٥،

رسی ہے، تاہم فقہہ وکا ال رسی حض مسائل میں طاق ورحض مسائل میں مقارف ہے، اور ال مقارف وجہ ہو جہیں مقارف ہے جس دہشر تاتا ہے ہے:

صارصہ وہ چیز جس کو افر وی طور برلز وحت کیا ہا سکتا ہے ال کا سنٹن وکریا بھی جارہ ہے، ورجس کو افر ادی طور برلز وحت نہیں میا جاسکتا اس کا استن وکریا بھی ما جارہ ہے۔

منتقیٰ کامعوم ہونا ضروری ہے، ال ہے کہ اگر وہ مجہول ہونو بقید کو بھی مجبول کرد سے گا، کہد جی مسجح نہیں ہوں۔

ال کو افر دی طور دی ہے ہے جمل کا سٹن وکرنا جر بہیں ، ال ہے کہ ال کو افر دی طور پر لز وحت بہیں کر سکتے ، انو ال کا سٹن و بھی جا رہ بہیں ہوگا ، یہ حصیہ ، الکتیہ ، ان فعیہ اور حنابعہ کا قول ہے ، الدنتہ امام احمد سے حمل کے اسٹن و رصحت منقول ہے ، ور یکی حفزت حسن جمعی ، سی ق ور ابوا اور کا قول ہے ۔ اس در الیما الع بی رو ایبت ہے کہ بر المراز نے والو اور الی کے حمل کو مشتی کردیا ، اور اس کے حمل کو مشتی کردیا ، نیم اس سے کہ اور اس کے حمل کو مشتی کردیا ، نیم اس سے کہ اور الیما کے جا بہد اس پر قیال کرتے ہو ہے ۔ اس کا اسٹن و کرنا ہو رست ہوگا۔

سی طرح کسی بھی مجبوں بھی کا ستن وکرنا ناج بر ہے، ملا۔
کر یوں کے ریوڑیس سے یک غیر معیں کری کا ستن ور باٹ ی جے بیل سی غیر معیں درصت یا خل کا ستن وکرنا ناج بر ہے، ال سے کے معلوم میں سے مجبوں کا ستن وکرنا معلوم کو بھی مجبوں

بنادے گا، پیل گرمشنگی کو عمیل کردیا جائے تو چے و سنٹن وسیحے میں ، یہ جمہور کے مرد کیا ہے۔

الم ما مک کے رویک بیجا رہ ہے گر یک تیائی یا اس سے کم ہوہ حنفیہ کے فرویک بواز بی طاہر الروسیے، وریکی مال ہے ایس م ماع بداللہ، ورحما بعد میں سے آبو الحطاب کا قول ہے، اس کی وجہ رہے ہے کہ اس نے معلوم کا سٹٹن میکی ہے۔

غیر معیں حصہ ملہ چوتھ کی ورتبائی کا سنٹنا وجا مز ہے، ال سے کہ اس کے ایس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس

حنا بديل سے ابو بحر ور اس ابوموی نے کہ ک بيا با ور جے۔ حنا بد ہے رو ايک ماکوں بلتم ب تو رق رفتی اس سے مر اکھاں ، اطراف ورسو آفا (جانور کے جسم کے وہ جن ایجین کوعام طور پر بھینک دیا جاتا ہے ) کے اسٹن و کے ساتھ جائز ہے۔ امام ما مک نے اس کو صرف سر بیل جا برطر ادویا ہے ، اس سے کہ سفریش ال اجن وں کوئی قیمت نہیں ہوتی جو بھینک و ہے جاتا ہے کہ سفریش ال اجن اس کو جھٹر بیل مکروہ کہ ہے ، نیز اس سے کہ مسافر کے سے کھاں ورسو آفا ہے

صدیہ: "لھی رسوں سہ الکہ علی شب لا ال تعلم" ن ہ ایت مسلم ۳ ۵۵ شیخ محمل اے رہے۔

افقری و کے یہاں مختلف فید ستن ویش سے وہ بھی ہے جس کو مصل فقری و نہیں ہے ، ورال کو ورئ کو جو ترم لر اردیو ہے ، جبد دوم سے فقری و نے اس کو بطل قر ر جبد دوم سے فقری و نے اس کو شرط فاسمہ بتایا ہے ، وراس کو بطل قر ر دویا ہے ، وراس کو بطل قر ر

۳ جانوروں ن ۱۴ارں ن شرط ہے ہائے ملک شکرت جائز کی عدیث ن وابیت بخاری سنتے ۱۵ ۱۳ شبع استفیہ کو مسلم، ۱۴ ملع مجلمی سے ن ہے

حصیہ و ٹافعیہ کے مردیک میں جائز طاور ﷺ دونوں باطل میں وال سے کہ میٹر طفیر مارم (غیر مناسب) ہے۔۔

#### بيع اصول:

ے سا-اصوں ، اصل کی جمع ہے ، وراصل وہ ہے جس پر دوسر کی چیز منی ہوہ یہ ں پر اصول سے مر ووہ ہے جس کوٹو وی نے پی کتاب ''تحریر'' میں ہے اس قوں سے تعبیر میا کہ اصول: ورخت ورز میں ''یں ''

''شرح منتهی الاراد ہے'' میں ہے؛ یہاں اصوں سے مراد زمیں،گھراورونات میں ''

فقر، و کے یہاں بیطریقدر ہا ہے کہ وہ ''فیج اصول'' کے عنوان سے یک مگ فصل افام کرتے ہیں وراس میں سرچیز وں کو دکر کرتے ہیں جو تی میں ان اصوں کے نابع ہیں یا نہیں ہیں۔ اس ق شخر سے حسب دہل ہے:

۱۳۸۰ - زیل بی نظایی نے ایک نے زیل الر بحث بی اتو زیلی میں پود ب ورتغیبہ واقل بھوں گے ، اس سے کہ پیزیمی سے پا مید رطور پر متصل میں ، ورپیزیمی کے حقوق میں سے میں ، پیش م مذامب کا حکم ہے ، الدینا ٹی فعید کے بیباں میک قول بیا ہے کہ گر مطلق رکھا ورپینیں کہا کہ اس کے حقوق کے ساتھ ، توافقیہ ورور حت واقل ندہوں گے ، میمن ٹی فعید کے بیباں مذہب یہی ہے کہ مطلق رکھنے کے وقت وہ

کی عابد ہیں مرد میں میں البہ یہ ۳ ماروسی او طبیل ۳ سے، اربی شرح القصہ ۳ میں المو کر الدو کی ۳ میں میں پیتے اکتاع سر ۵ میں میشرح وحمل اللہ مر ۳ سامی سے ، امہر یہ بالاسے، ماهیتے الجس سر ۸ می معمی ۳ میں اللہ مر سے بعد مصفحات، شرح منتی لو است ۳ سام ۱۴۸،

ر العام ع<sup>40</sup> 40 هـ

۳ شرحنتی از ۱۱ سه ۲۰۹۸

داخل میں۔ ای طرح ثافعیہ نے کہا ہے کہ جودرحت زمیں کے تابعے موقا اس سے مردح درجت ال میں داخل نہ موقا اس سے مردح درجت ال میں داخل نہ موگا، عیسیا کہ اس رفعہ ورسکی نے صرحت درجت درج کے فقد کا تقاصا میں ہوگا۔ ہے، جبید سنوی نے کہا کہ قطعاً داخل نہیں ہوگا۔

ای طرح زیل بی تفایل و پیتر بھی داخل ہوگا جو زیل یک پید ہو ورال میں گڑ ہو ہے، ال سے کوہ ال کا جن ہے، یرخد ف مدنوں ھی جیسے ٹر ند کے کہ وہ تفایل داخل ند ہوگا، بلکہ وہ بائع کا ہوگا، ہیں فر الی نے کہا: مدنوں پیتر صرف ال قوں و بنیا و پر دخل ہوگا کہ جو محص زیمن کے طاہر کا ما مک ہے اس کے باطن کا بھی ما مک ہے۔

گر زمیں میں یک جیتی ہوجس کو ہو رہو رکا تا جاتا ہوتو اصوں (جڑیں) شرید ارکی ہوں گی ، اور کھٹے کے وقت ہونے والی کٹ ٹی ہوئے ں ہوں ۔۔

ه مهم - ورخت کی نظامین شاخیس میته، ورورحت کے جمعہ جزا مورس

این عابد میں ۳ ہے، مدحل ۳ ہے، انفروق سر ۳۸۲، بہایتہ اکتاع ۱۳۸ ، ۳۳، مترح وس ادبوں ۳ ،۹۸،۹۹، معمی ۱۳۵،۸۵،۵۹، شرح منتمی کر ادات ۳ ہے۔۳۰

۳ ایل صابرین ۴ ۱۳۳۰ منح جلیل ۴ ۱۳۵ میرید افتاع ۴ ساس

کے تا ایع ہوں گے اس سے کہ بیسب اس کے این و بین اورای کے مفادیش ہور حت کے گے بہا وارای کے اور بین ہور حت کے گے بیاب رہی وہ زیس ہودر حت کے گے بیاب والا ان ق وہ فیل اس میں مالکید کے دولیک ورحصہ کے دولیک والا ان ق وہ فیل اس میں مالکید کے دولیک ورحصہ کے دولیک والا ان ق وہ فیل میں مورد میں ہورہ جبر حما ابد کا مذہب ور ان فعید کے بیاب صلح میں ہے کہ داخل نہ ہوں ، اس سے ک درخت کے بیاب میں وہ ان میں مال سے ک درخت کے بیاب میں وہ اورندی وہ این کے داخل نہ ہوں ، اس سے ک درخت کے بام میں وہ ان انہیں ، اورندی وہ این کے بیاب میں وہ انہیں ، اورندی وہ این کے بیاب میں وہ انہیں ، اورندی وہ ان کے بیاب کے بیاب کے بیاب کے بیاب کے بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کے بیاب کا بیاب کے بیاب کا ب

کر در حت میں پیس یا کھیور یں گئی ہوں تو تا بیر شدہ پیس و کا ہوگا اللہ یہ کہشتر کی اس دیشر در ملک دے، اس در الیل حضرت بیل محرار در واللہ ہے کہ میں کریم علی ہے نے فر مایا: "من بناع سحلاً قد اتبوب فضمو تھا سبانع لا آن بیشتوط اسمبتاع" (جونا بیر شدہ کھیورکا در حت فر وحت کر نے قوال کا کیس بیجے و لے کامی ہوگا گئیر مشرہ کھیورکا در حت فر وحت کر نے قوال کا کیس بیجے و لے کامی ہوگا گئیر میں بیٹر میر رشر داکر لے )۔

کر در حت تاہیر شدہ نہ ہوتو مشتری کا ہوگا، ال سے کہ ال فر ماب نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ گرتا ہیر شدہ نہ ہوتو وہ شرید رکا ہوگا، غیر ال سے کہ کھیجور کا بیس حمل م طرح ہے، یو نکہ پیخی صافہ ور نمو ہے جو یک مقر رہ حد پر ظاہر ہوگا۔ یہ جمہور کے دویک ہے۔ حصہ کے یہاں ''صحیح'' یہ ہے کہ تاہیر شدہ ورغیر تاہیر شدہ بیس شرط کے خیر داخل نہ ہوں گے '' ، ال می دائیل حدیث ما بات ہے، پیش ال

اسم - جانورں علی میں وہ جیز اس کے نابع ہوں جس کے نابع ہونے کا عرف ہومشد نگام ، مہار، ورزیں۔ ٹانعید نے فرق کرتے ہوئے

۱۰ البديد ۳۵۰، س عابدين ۴۵۰، نفروق ۱۳۵۰، منح جليل ۱۳ ۱۳۳ مارم پيد انتاع ۱۳ ۱۳ مثر ح الروس ۱۰ معنی ۱۳ ماره ۱۳۰۰ ۱ شرح نشتی و ادر ۱۳ ۱۳۰۰

کو ہے کہ جوچیز جانور ہے متصل ہے متاہ برہ (جانوری ماک کا حلقہ) اور پیورینغل تو وہ نا ابع ہو کر رہے میں داخل ہوں۔

نگام، زیں، ورمہار، لفظ کے نشامنے پر کتف وکرتے ہوے جانو روج میں داخل نہیں ہوں گے ۔۔

## كېدو ل كې ن 🕏 :

ای طرح بیس سے کے حد وربد وصاح سے قبل فی ادار اور نہ وصاح سے قبل فی ادار اور نے دائر طائ دار میں میں میں کا میں اور نے دائر طائل مان کی اور ایستان میں دوئر طور کا صافہ میں دوئر طور کا صافہ میں ہے ۔ الدین میں دوئر کی دونوں یا کسی کے دینے در صاحب ہوں میں ہے ۔ وں یا کہ واقع میں حدید ہوں

- ا این جاره مین ۱۳ م ۱۳ مه الهداریات ۱۳۵۰ بهایید اکتتاع ۱۳ م ۱۳ ما مشرح الرومی ۱۳ مه میشر حشتنی الو ادات ۱۳ ۱۳۰۰
- ٣ صديث: "النهي عن بنع القمواة حتى يبادو صلاحها "ان ١٥٠يت التجاب الفتح ٣ ـ ١٥ ٢ شيخ اسالاي ـ ـ ان الب
- ا سن عامد من منه من الدعول الرام منهايية الختاج من منه معني الرام ٩٠ م

دہم بیک ہے ہل ثبہ ال تشم و ﷺ کرنے پر جانم اللّ نہ ہے ہوں ۔۔

گریس کو ہدوصارح سے قبل وقی رکھنے بی شرط کے ساتھ یا مطاعاً ( تو رُ نے یا وقی رکھنے کا و کر سے غیر الفر وحت میا گیا تو جمہور مالکید میں فعید ورحنامد کے درکے چھوطل ہے۔

حصہ کے رویک بھی بہی تھم ہے گر چھوڑ نے ہ شرط رکھی تی ہو، ور گر تو ڑ نے بیا باقی رکھنے ہی شرط نہ مگائی ہوتو مذہب حق میں

بالا تعالیٰ جارہ ہے گر تا مل انتقاعی ہو، ورشیح قول میں جارہ ہے گر

نا تا الل شفاعی ہو، اس سے کہ سیاحہ میں تا مل شفاع ہاں اس ہے کوک

فی حال تا الل شفاعی تیمیں ہے، کیوں گر چھوڑ نے ہی شرط مگا دی تو ج

گریش کوا' صل" کے ساتھ الر وحت کر نے قو بالا اللہ ہو ہوں ہے ، ال سے کریش صل کے تا ابع ہوتا ہے ۔ " ۔ ال رائعصیں اصطارح ''ثمار'' میں دلیمھی جائے۔

# چې رم : مهينځ کې موجودگ و رغيه موجودگ: سف: مهينځ کې موجودگ:

ساس ۔ یہ طے ہے کہ میٹی رطرف ان رہ تعریف و تعییں راقو ی ترین صورت ہے، ورای وجہ سے گر میٹی لریفتین کے سامے (محس عقد میں) ہو، ور ان رہ کے در بعد اس در اس طور پر تعییں کردی گئی ہوک مشتری نے اس کو جا ب لیا ورد مکھ لیا ہو تو جے لا زم ہوں ، یشر طبیکہ کوئی خاص سبب (جس کا تعلق رؤیت میٹی سے ند ہو) ہے ساب میں سے

<sup>- 6° /200</sup> 

٣ - البدية مر ٨٥٥، حورير لو تكبيل ٣ - ١٠ يهيايية الآتاج مهر ١٣٠٠، معمى ٢٠ - ٩٠٠

۳ الحديد: قد ۱۵ ، اللوكر الدو في ۳ ۴ ، الفروق هر ۱۳۵ ، ترديب الفروق ۳ ه ۳۰ س

نہ پایا ہوئے ہے۔ آن و جہرے مشتری کے ہے '' خیار'' بیدا ایونا ہے۔
حتی کہ گر اشارہ، وصف کے ساتھ مشصل ایو وروصف مشتری
کے مشاہدہ واور اس ورصامندی کے خلاف نظے تو بھی اس کے حد
مشتری کوچی نہیں کر'' وصف'' کامط بدکر ہے، جبید عقدر آبیت وررصا
کے حدیم س ایو چنا ایو۔

ال وتعییر ال فقهی الامدہ سے درجاتی ہے کیا اصافہ چیز میں وصف نفو ہے اور نامب میں معتبر ہے کہ

تر الی نے سر حت ں ہے کہ گری میں جن کا وکرندکر ہے میں اللہ اللہ ہے اللہ کہ اللہ میں کا وکرندکر ہے میں ہے بیل نے بہل کے بہل اللہ وحت ہے ، اللہ اللہ میں میں میں کے سے قامل اللہ میں میں میں ہے جبد بعد ف مشتری کے سے قامل اور کے بور بین گرمشتری کے سے قامل میں دورہ ورت بہو میں گرمشتری کے میں اللہ و نے کا جمف بور پھرمشتری کو معلوم بھو کہ وہ میں دورہ و سے والی بھو نے کا جمف بھو پھرمشتری کو معلوم بھو کہ وہ یک بھی دورہ و سے والی بھو نے کا جمف کا فوت بھوا ہو شر ہے بشر طیکہ عقد میں بھسف و شر ہے بشر طیکہ عقد میں جمف کردیا گیا بھو اس سے کہ میں بھسف و لکن مرطرف ش رہ اور الل کے فوت بھو اللہ سے معتبر ہے ، اور الل کے فوت بھو نے پرمشتری کے سے میک " خیار" فا بہت بھوتا اور الل کے فوت بھو نے پرمشتری کے سے بیک" خیار" فابت بھوتا ہو رائل کے فوت بھو نے پرمشتری کے سے بیک" خیار" فابت بھوتا ہو رائل کے فوت بھو نے پرمشتری کے سے بیک" خیار" فابت بھوتا

لمحله: و ۳۰۸ ، منح تجلیل ۳ ۱۵، ۵۱، ۵۱، ۵ ایم رکلیل ۴ ۹ م، شرح شمی و ۱۱ ت ۴ ۲ م ، ش ف القتاع ۳ سام، بیو الزویا ص ۲ مهماییه اکتاع ۳ ۹۱ م ۲۰ مهمه س ۲۹۸

ہے، جس کو انوات وصف کا خیار'' کہتے ہیں ۔ وصف فوت ہوئے کے سب تنجقاتی خیار میں معینی کا موجود وغیر موجود ہونا ہر ایر ہے، اس رانعصیل انہیار وصف' میں دیکھے۔

# ب مبيع ي غيه موجود گ:

سم سم - گرمینی غیر موجود ہوتو ہے بعض کے در مید شرید گئی ہوں جو
ال و وصاحت کرد ہے جس طرح عقد سلم میں بیاں میاجاتا ہے، یا
غیر وصف کے شرید کی گئی ہوں ، الدند ال کے مقام ن طرف الله دو
کردیا گیا ہوگایا ال کو یک چیز سے منسوب کردیا گیا ہوگا جس ن وجہ
سے وہ ممتاز ہوجا ہے۔

گرین و در بور میں کے و روید میں گی ہو ور بہاں سابقہ مرغوب وصف کے در میں کے بعد وہ ہونے کے در میں کے اور وصف کے در میں معل مقت مے تو بیٹی لازم ہوگی ، ورز مشتر کی کے سے خیار ملف ( اصف کے مشاور میں کے نہیں و ملف ( اصف کے مند ہوئے ہوں ہے کا خیار ) حاصل ہوگا، میں جمہور معا و کے و دیک ہے۔

ر ہے حضیاتو و در بہاں مشتر کی کے سے خیار رائیت تا بات کر تے میں وقع نہ ہوں ال والعصیل میں وقع نہ ہوں ال والعصیل النہ ہوگا ہوں ہو یا نہ ہوں الل والعصیل النہ ہو ہو اللہ والعصیل النہ ہو اللہ والعصیل کے اللہ ہو اللہ والد ہوں الل والعصیل النہ ہو اللہ والد ہوں اللہ والعصیل النہ ہو اللہ والد ہوں اللہ والعصیل ہے۔

میں گر نمونہ ں بنیاد رہٹر میر ری ہوئی ہو۔ ورمبی ال سے مختلف نہ ہوتو مشتر کی کے سے خیا رر امیت نہیں ہوں ''۔

وسف کے ساتھ غیر موجودل نے جہور کے رویک کی خمد سی خمد سی میں میں ہے۔ حقید مالکید، حنابعہ اور ش فعید کے یہاں الطیر کا کے بات مل کبی ہے، چنانچ حقید نے ال کوج رفتر ردیا ہے کو کہ پہلے سے ال کا وسف بیاں نہ کیا ہوہ جبید ش فعید کے یہاں بیک قول میا ہے کہ وسف کا بیان

مع القدية + ۳ مع بولاق. م الجديد عد ۳۳ ۵،۲۳۳ س

صر وری ہے وال سے کہ میہ مشتری کے سے بہر حال خیار رو بیت ہے و او وصف بیاں میں گیا ہو او رہنی وصف کے مطابق ہو یا ال کے خلاف ہو اور خواہ وصف نہ بیاں میں گیا ہو ہ اور بینی رضمی ہے وال کے سے شر طابط نے کی ضر ورت تہیں ہے ۔ حناجہ نے ال کوسلم ل صحت کے سے مطاو بہر بقد پر وصف کے ہاتھ جا رواز رویا ہے وار نیار کو عدم محاط مقت کی جا تھے تھے جا کھوسوس رکھا ہے ۔ اور نیار کو

جبده لکید نے ال کوئیں شر مط کے ماتھ جا رقم ردیا ہے:
الف ، بہت زیادہ قر بیب ندیو کہ خیر مشقت کے ال کو دیف مسل ہو، ال سے کہ ال حالت میں بحثینت فاسب ال ان تا یقین مسل ہو، ال سے کہ ال حالت میں بحثینت فاسب ال ان تا یقین سے منز رکے متو نع ہونے می طرف مد وال کرنا ہے، کہد ما جا من ہے۔

بہت زیادہ دور زندہ وہ یونکہ حو گئی سے قبل ال میں تخیر کا انداز بیٹہ یا جو گئی کے میں ہونے کا حتی ہے۔

ی ہوئے ال کوتر م وصاف کے ساتھ ریاں کردے آن سے غرض متعمق ہے، اور سیم کے اوصاف میں۔

مذرب ہ فعید میں اظیر ہے ہے کہ فاسب و ج سی تھیں ہے ور
سیدہ ہے جس کو متعاقد یں یا ال میں سے کسی کیا نے نہیں و یکھا
ہوگوک وہ حاضہ ہوں اس سے کہ ج خرر سے می فعت کی ہے ۔ ۔
مرنا مج کے مرحا بی ج کرنا یعی ہے رجمہ و بنیو د پر جس میں
اوصاف دری ہو تے ہیں، ورنمو نہ پر ج کرنا یعی مشتری کو یک صاح و دکھا کر حد کا فیصر اس شرط کے ساتھ افر وحت کرنا کہ وہ می نمونہ ویس ہے ، اس کو حصیہ نے ہا مرفر رویا ہے منابد کا یک وہ می نمونہ جی سے ، اس کو حصیہ نے ہا مرفر رویا ہے منابد کا یک وہ می نمونہ جی سے ، اس کو حصیہ نے ہا مرفر رویا ہے ، حنا بد کا یک وہ می نمونہ جو ہونہ کے ساتھ اللہ کا یک قول یہی ہے ،

مرد وی نے ال کو درست کہا ہے (ال و وجر کر رچک ہے) مالکید کا

بھی یک قول ہے، حنابعد کے یہاں صلح یہ ہے کہ یمنور ہے، ثا فعید فی اس کو الل صورت میں جا میں واقر رویا ہے کہ مشار ہے، شا فعید میں اللہ کو الل صورت میں جا رویا ہے کہ مشار ہیں اللہ کا محمولہ ہے، ور میں موجود گیہوں فر وحت کیا اور بیال کا محمولہ ہے، ور محمولہ ہوگا ۔۔

مالکید کے یہاں ال صورت میں تعصیل ہے جب ظاہر ہوک برنا می کے مطابق قر وحت شدہ "مدن" (جانور ل پینے پر یک طرف کابو جھ) کم یازیا دہ ہے۔ ال ل تعصیل "مبیع میں ی یازیادتی کا ظہور" کے تحت ہے۔

بنجم: فبضر سے بہ ملی میں کی یا زیادتی کا ظہور:

۵ سم میں کا علم گر ال میں نفض یا زیادتی ظاہر ہو، ال اعتبار سے مختلف ہے کہ جے، مقد ری بنیاد پر ہے یا از فبیل جے ان جین مقد ری بنیاد پر ہے یا از فبیل جے ان جین موند پر جے اور فبیل جے ان جین موند پر جے اور فبیل جے میں بریائے یا نموند پر جے کی جی بری بریائے یا نموند پر جا کی کہتے ہیں بریائے یا نموند پر جا کی کہتے ہیں بریائے یا نموند پر جا کی سے میں بجبد مقد رہ بریائے میں دری شدہ کے خدا نے طاح ہو۔

المسائع جزاف (النقل سے نظیم سنا): ١٣٨ - گراچ انكل سے ہوتو مشترى يوبائع بي تو نع سے تم يونو دہ ظام يونے كاكوني الرئمبين ہوگا، ال رائعصيل 'منظ جزاف' ميں ہے۔

ب- نظی مقدرت (متعینه مقد رکی نظی): که هم کیل یا وزن یا بیانش یا شمار کے فرا مید مقرره مقدارش فروخت شده چیز میل گرگی میا زیاد تی نظیے تو مجھے کو ویکھ جانے گا کہ آیو

شرح نشی از ۱۱ ست ۲۰ ۱ م. القلیو بر ۱۱ سال ۱۵ م. مغی اکتاج ۴ ۹ م. الفروع ۲۰ ۱۳ را صاف ۲۰۰۵ س

معبرے مراجع جع

۳ معی ۱۳ م ۵۸۰ ،۵۸۰ نثر حشتی و ۱۸ ت ۱۳ ما ۱۳ ا

n الفيور ۱۳ مغی اکتاج ۱۳ بهاید اکتاج سر ۲۰ س

گر معیق مینی کے ہے مصر ند ہو (مشامیلات ب منام نوئ، ای طرح حض موز وہات مشار گر ہوں اور ند روعات مشار وہ کیڑ ہو در بڑ سے نر وحت ہوتا ہے، قطع نظر ال سے کہ وہ کیے گر ہے کے در بڑ سے ای وحت ہوتا ہے، قطع نظر ال سے کہ وہ کیے گر ہے کے ہے کا کی ہے، ای طرح معد ود اسے متناز یہ ) تو ایسی میں زیاد تی وی وی کے کے موری ورائ والی میں نیاد تی میں کے میں ور اس حالت میں گئی کے میں کا میں میں کے میں ہود ، ور اس حالت میں گئی کی تعلیم کی اس حساب سے ہود ، ور اس حالت میں گئی کی تعلیم کی کا میں میں کود کیھنے میں فر ورت نہیں ہے۔

گر شمس مفسل ہومشہ کہا ہے در س کیک درہم میں اتو زیاد تی ہوئے ان ہوں ورمی ال ہر سے ان ور بیاد کیلینے ماضر ورت ٹیمن کر تعلیم ال کے سے ضر رزمان ہے ہائیں۔

گریش غیر مفسل ہو اور معیق کے ہے سیمین ضرر رساں ہوتو زیادتی مشتری وری ای کے دمہ ہوں ، وراس کے مقابعہ میں شمس کا کوئی حصہ نہ ہوگا ، الدینہ مشتری کو کمی ٹکلنے کی صورت میں خیار ( یعنی صفقہ کے متفرق ہونے کا خیار ) جامس ہوگا۔

ال ق وجہ یہ ہے کہ تبعیض جس کے مصر ررساں تہیں ال میں تقدیر (مقد ربتانا) تا برطرح مانا جاتا ہے، اور جس میں تعیش ضرر رساں ہے اس میں تقدیر وصف ب طرح مانا جاتا ہے، وروصف کے مقابل میں شمس کا کوئی حصر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس ب وجہ سے خیار تا بت ہوتا ہے ، یہ حصر کا لد مب ہے۔

آمجیہ: صد ۲۳۹،۳۳۳ ، صافیہ میں مدر ۱۳۰، مدریشرے الغر ۳ ہے ، منح جلیل ۲ ،۹۹۵،۵۰۵ ، جاہم لوظیل ۴ ہے ۹،۵۰۸ ، اکتاب مدر ۱۹۹۹، مغی اکتابع ۴ ہے ، ۸ ، بہایت اکتابع ۳ ۱۰۰، ۴ ، مشرح منتبی لو ادر ت ۲۱ ، معی مدر ۱۹۱، ہے ۱ال

والکید کے بہاں می کے تھوڑ یا زیادہ ہونے کے درمیاں تعصیل ہے، گر تفضی وی تھوڑ کی ہونے مشتر کی پر لازم ہے کہ جاتی کو اس کے مساوی شمل سے لیے ، ور گرزیادہ ہونے اس کو افتیا رہے کہ بفتید کو اس کے مساوی شمل سے لیے یا وائی کرد ہے، یک توں یہ ہے کہ یہ منز لد منتی کی صفت کے ہے، گر اس کو زیادہ باتے تو وہ مشتر کی کے ہے اس کو افتیا رہے کہ سارے شمل سے اس کو ہے اس کو روگر کے میں اس کو افتیا رہے کہ سارے شمل سے اس کو لے یا اس کو روگر دے گا۔

ا فعید کے دولی نیاد قبی کے میں میں میں میں میں کھنے واضورت میں میں کیے ہوئے کے بات کل رہے ہے ہے گار اور وجہ سے تعلیم اللہ میں ہیں ہے ہیں اور اور وجہ سے تعلیم اللہ میں بدول سے میا ہمور میں اسے میا ہمور میں اللہ کا مقد بدول سے میا ہمور میں اللہ کا فی میں اللہ کا میں میں کا میں کا میں میں کا میں

یل گر ال نے جڑ وکا جڑ و سے مقابد ہیا، مثلہ کہا: مل نے شہیں سد کا ڈھیر کیک صال کیک درہم میں فر وحت ہیا، ال شرط کے ساتھ کہ وہ سوصال ہے، پھر زیاد تی یا تفض نظیاتو جے سنوی کے مرد کیک سیجے ہوں ، ورما وردی نے فرق کرتے ہوئے کہا کہ تفض ی

بهاییة اکتاع ۳ ه ۲۰۰۰ مغی اکتاع ۳ سام ۸۰ ، شرح نمتنی او است ۱۹۱۳ ، معمی ۱۹۳۸ م

٣ مع جليل ٣ ٥٠٥، المطاب مر ٩٩٥، اشرح الصعير ٣ ٣ ضبع محلس

صورت میں چھسی میوں، ورزیادتی و صورت میں سابقہ ملا ف ہے، میسی سیج کے مطابق چیاول ہے، اور سیج کے باعث مل توں کے مطابق چھسی میوں

یں قد امد نے ''مغنی'' میں کھا ہے: گر ہے: میں نے تہمیں بیز میں یا یہ کیٹر اس شرط کے ساتھ فر وحت کیا کہ وہ دی و ر ع ہے، اور گیا رہ در رع ذکار تو اس میں دورو یتیں میں:

وں: تا ہو الد کرنے اللہ ہے اللہ اللہ کے کہ بات کو زیاد وتی کے حوالد کرنے مرحجو رکزیا مامس ہے، یونکہ اللہ نے دل عی در بالز حت ہے میں ا اور نہ عی مشتری کو حض کے بہتے پر محجو رکزیامس ہے، یونکہ الل نے ساراخر میں ہے، ورشر کت میں بھی تقصا ب می کا ہے۔

مغی ای ۱۹۰۵ میر ب

کے کوش لے لے۔

گر مد کا ڈھیر خرید ال شرط کے ساتھ کہ وہ دل تھیر ہے، ور سیارہ تغیر نکا تو زید کو واپس کرے گا، وریباں ال کے سے خیار شیس ال سے کہ زیادتی میں ضررہے، اور گر نوتھیر نظیاتو اس کے حصہ کے شمل کے وض لے گا۔

گر مد کے اچریل کیل رتعییل کردی ہوئے اس پر قبضہ کیل کے در اور می بہوتا اور گرکم ہوتا اس کو اس کے در اور میں اور گرکم ہوتا اس کو اس کے دھیہ تشمل سے لے گا۔ کیا تقصد سی صورت میں اس کو افتح کا خیار ہوگا؟ اس میں دوقوں میں: اس کے سے خیار ہے، دوم: اس کے سے خیار ہے، دوم: اس کے سے خیار ہے،

شمن کے حفام و حول: ول:شمن کی تعریف:

حصیاں رہے ہے کہ بیٹی کا مقصودِ مسلی ملیٹی ہے، اس ہے کہ سیار میں میں ہے کہ اور انتمان ( تیمنیں ) ہولد کا وسیعہ میں سے اور انتمان ( تیمنیں ) ہولہ کا وسیعہ میں سے دعیہ نے شمل کے منتقوم ہونے کو صحت رہشر ط

\_ ^\_ ^ + + ^ \*

۳ ه مير الوکليل ۲۰۵۵ مخ جليل ۳ ه ه ، ۱۲ ۴ ، شرح الروس ۳ ۱۴ ، ۱۵ ه و ۱۲ ۳ م ۱۸ م د ۱۲ ۳ م ۱۸ م ۱۲ ۱ م ۱۲ م ۱۲ م محموع ۹ ۳ ۱۹ ۸ الفسو و ۳ ۳ ، شرح منتبی او ۱۱ ت ۳ ۹ ۹ ، لافساح ۲۰۰۰ م ۱۲ م

r انجيہ: اور ۵ ر

تا یہ ہے، جبر مین کا متقوم ہونا انعقاد بی شرط ہے، پیر ق فاص طور پر حفیہ کے بہاں نہیں، لہد گرش فیر متقوم ہوتو حفیہ کے بہاں نہیں، لہد گرش فیر متقوم ہوتو حصیہ کے بہاں نہیں ہوں ، بلکہ فاسر ہوں ، گرفسا دکا سبب حمیہ وہ ہوتا ہے۔ ا

سی طرح قبضہ سے قبل شمس کا ملاک ہونا ﷺ کے بھال کا سب شمیں بلکہ و نع اس کے بدر کا مستحق ہوگا، الدند میں کے ملاک ہونے سے ﷺ وطل ہو ج سے ق

مش ورقیت مگ مگ میں ال سے کہ قیمت وہ جیز ہے ہو قیمت مگانے والوں ( ال تج به ) ی نظر میں تی کے مساوی ہو، جبد شمل م وہ جیز ہے جس پر متعاقد یں رہنی ہوج میں ،خواہ قیمت سے زیادہ ہویا ال سے تم یال کے شل " ۔

کبد قیمت وہ ہے جوشی کا حقیق عمر ہو۔

ورجس تمس پر ہاتم طاق کرلیا جا ہے وہ تمسمی (مقررہ تمس) --

جر (مزخ ): سون كامقر روش ب، ورشير: سون ق فر وخلى كامزخ مقر ركزا بريا والت شعير سطان ق طرف سے يونی به ورلوكوںكوس سے تمييز زودہ قيمت ميں فر وحت كرنے سے روك دياجانا ہے "۔

تبعير (نرخ متعين كرنه ) كاعكم:

۹ سے تعیر (زخ متعیل کرنے) کے بارے میں مقیاء کا سنان ہے: حقیدہ مالکید کی رخ ہے کہ ولی لائم ایس کرسکتا ہے گرنا تد

قیت سے زیادہ میں فر محت کرتے ہوں، ور الل رے واصیب بھیے ت کے مشورہ سے تسجیر کے بغیر الاضی مسلم نوں کے حقوق کا تخفظ ندکر کئے۔ الل کی دلیل میا ہے کہ حضرت عمراً بازار میں حضرت حاطب کے پال سے گزر ہے تو ان سے کہا!' یا توٹر ٹی تا حادیا ہے گھر جا کر جس طرح جا ہو فر وحت کر ہا'۔۔

ث فعیہ و حابد ہیں ہے کہ تعیر حرم ہے، اس کے وربعیہ سے شریدنا کروہ ہے، اور تسمیر بوجر بہوتو ہے حرم اور باطل ہے "،

الل ہے کہ حدیث نبوی ہے: " ہی استہ ہو اسمسعو المقابص الباسط الموارق، و بنی الأرجو أن ألقى الله و بنیس أحد مسكم بطالب بمصلمة في دم والا ماں " " (اللہ تحالی ی منکم بطالب بمصلمة في دم والا ماں " " (اللہ تحالی ی فرخ مقرر کرنے والا، روت والا، کشوں بید کرنے والا، رزق و ہے والا ہے، مل بیاتی فع رکت بولا، کشوں بید کرنے والا، رزق میں من بیار کرنے والا، رزق میں من بیار کرنے والا، رزق میں من بیار کرنے والا، روت کے والا، کشوں بید کرنے والا، رزق میں من بیار کرنے والا کرنے کو ہی بیار کرنے والا کرنے کی بیار کرنے والا ہے، میں بیان کو کہ بیار کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ ہوں کہ بیار کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا نہ کا کرنے کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا نہ کو کرنے والا نہ کرنے والا کرنے والا نہ کرنے والا کرنے والا نہ کرنے والا نہ کرنے والا کرنے والا نہ کرنے والا کرنے وال

ال و العصيل اصطلاح و التسعير "علي ب-

ووم: کون چیز مثمن بن علق ہے ورکون ٹبیں: ۵۰ - جوچیز مہیٹی ہونے کے ٹائل ہوٹمس ہونے کے بھی **تامل** ہے، ہ

الكلية العدر ١٨ من الله على عابد على المراعمة -

٣ الحلية فعير ٥٣ ماه شر عن عام ١٩٠٥ ، هام و كليل ٣٠٠٠ .

r اکلہ: قدر ۵۴ ب

مھرت عمرٌ ہے اللہ ور وہ ایست مام میں ہے پی موٹ میں در ہے، محقق جامع و صوب شیخ عبد القارب ما وہ ط سے باہ اس در سامسی ہے۔ جامع الاصوب معلق مدرج ہے۔

۳ بعنی ۱۳ منعی ۱۳ منبع القام ه، الفتاون البديه ۳ ۱۳ ۴، شرح نتنجی از ۱۱ ت ۳ ۵۹ ، الکافی لاس عمد البر ۳ ۲۰ م

کے پر علم بھی مجھے ہے، یہ جمہور کے نقط نظر سے بھی میں تنا ہے، جبید حقید کی رہے ہے اللہ جو شمن ہونے حقید کی رہے ہے کہ ال کے پر علم صحیح نہیں ہے، لہد جو شمن ہونے کے قابل نہیں ہوتی ۔ کے قابل نہیں ہوتی ۔

مشن یو نو و در بیل و ایست ہونے والی چیز ہوں ، مشار نقورہ ور مثلات ہوں ایس کی بیاش و اللہ جیز ہوں ، مشارب مثلات میں ایس میں ای

ا ٹا فعیہ و حنابد و رہے ہے کہ'' انٹاں'' تعییں سے معیں ہوجاتے میں۔

الدنة گرشمن دوج ہے تیم میں سے ہوتو وہ متعمل ہوج تا ہے، ال ے کہ دوجہ تیم دمد میں ٹاہت نہیں ہوتیں ور ال کا کوئی بھی افر د

میسی رصامندی کے بغیر دہم سر جگرنیس لے سکتا ۔

سوم الخمن کی تعیین ورس کوئی سے ممتاز ریا:

ا۵ - شم کوئی ہے ممتاز کرنے کے بے حصیہ نے حسب دہل صابطہ

دام حت ں ہے ، اور بیا لکیہ وٹ فعیدی عمارت ہے شقیق ہے:

المب گرعوصیں میں سے کوئی کی نقور ہوتو ای کوشس مانا

و سے گا ، اور دومر ملی ہوگا، خواہ وہ جس نوعیت کا ہو، ور میں فاری رسی اللہ اللہ کوئیس دیکھی و سے گا تھیں کے اللہ کوئیس دیکھی و سے گا تی کر ہے: معتک دسار ا

(عمارت) کوئیس و یکھ جائے گائی کہ گر ہے: بعد ک دیسار أ بھدہ اسسعة ( یعی میں نے مہیں بیدینا رال ماماں میں لر وحت بیا)، تو دینا ری میں ہوگا، ج چند کے حرف" ہوء" سلعہ پر دخل ہے، جبد بیموم میں پر "تا ہے " ۔

ب۔ گرعوصیں میں سے یک و وات تیم اعمیان ہو، ور دوہم مثلی اموال معیں ہو چی اس ل طرف شارہ کردیا گیا ہوتو د ت تیم عی مبیع ہوں ، ور شی شمس ہوگا، ور اس صورت میں بھی اس سے می الم صیف کے الفاح کا عمل زمیس ہوگا۔

حاشیه س عامدین ۵ ۳۵۳ شیع روم مجسی المجد ۳ ۳۳۳، افروق ملفر افی ۱۳۵۵، محمد ع ۹ ۳ ۱۹ بشرح نشتی او ۱۱ سه ۳۰۵

س عابد میں ۱۵۰۴ شبع بولاق، ۵ ۲۵۳ شبع مجسی، الفتاوں البعد یہ ۱۵۰۳ ماری البحد شرح البتید ۳ ۴، مغی اکتاج ۴ ۵۰، شرح منتبی و ۱۰ ت

در گرعوصیں میں سے ہم لیک دوست تیم عیاں ہوں تو ان میں سے ہم لیک عوش لیک عمار سے شمل ورلیک عمار سے ملیق ہے ۔ المیصیل حصر کے دلیک ہے۔

ت فعیروحنابد کے دویک شم وی ہے جس پر"بوء "داخل ہو۔
ر ہے الکید تو نہوں نے سر حت ں ہے کہ نقو دی میں ہو نے
ہے کوئی و فع نیس ہے، اس سے کہ کوشیں میں سے ج یک دومر سے
کے کوئی واقع نیس ہے، اس سے کہ کوشیں میں سے ج یک دومر سے
کے کوئی واقع نیس ہے، اور" البہد" میں ہے: کوشیں میں سے ج یک
دومر سے کے عرض وی ہے۔

العد - گر بیر وق میں وکل کرنے کے بارے میں متعاقدیں میں سال ف ور ع بیونو میٹی کے بیر دکرنے سے قبل شمس کو بیر دکرنا و جب بیوگا۔

ب شمل کے پیر دکر نے کا شرچہ شتری پر ورائٹ کے پیر د کرنے کاشرچہ ہوئٹ پر ہے۔

ی ۔ وض یل تعرف کے جواز کے سے قبضہ کی شرط ہی کے ماتھ ماتھ کے سے مواز کے سے قبضہ کی شرط ہی کے ماتھ ماتھ کی میں المعنوں ہے جو (بیع مسھی عدہ ، ور بیع اسمبیع قبل المعنوں) یک معنوم ہوں۔
و یہ میں میں شمل (ر آس الممال ) کو ادھار کرنا ہے رہ نہیں ،

عاشیه س عامد مین ۳ ۳۸، ۳۸۳، منح مجلیل ۳ ۱۰، اینحد ۳ ۸ ۱، انجموع ۹ ۲۹ منعی الحتاج ۳ ۱۰، شرح نتیمی ر ۱۱ س ۳۰۵

یر خلاف مجی کے اس سے کہ وہ بیٹنتھ نے عقد اوصار ہوتا ہے، وربید لی جمعہ ہے اس کا تصلیل اصطارح دو تش "میل ہے ۔۔

چې رم جمن کومبنم رکهن:

مم کے مظام و تعصیل اصطارح و و مم اعلی دیکھی ج ہے۔

ینجم: رس مال کے مد نظر خمن کی تحدید:

۵۳ میش در تحدید کاسلم یا تو مشامده و شاره سے بموگا و ریتی بیف کا اللی تر یف کا اللی ترکولی اللی ترکولی اللی ترکولی میان و بیاروں در یک تھیلی کے عوض میں فر وحت کیا ور الل در طرف ش در در کردیا۔

یا شمس محس عقد سے نامب ہوگا، وراس وقت ال و نوعیت،

رصاب علی اشرح اصعبر ۳ یـ۳۰ به طبع گیمی . گیموع ۹ ۳۰۳ مغی انجتاع ۳ ۱۰ م. ۳۰ م. معی ۱۲۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۳۰ شرح شتی و ت ۳ ۹ م

۳ الحجيد ۽ العد ۱۳۴۰، ۱۳۵ ، الكافى لاس عبدالبر ۱۳۹۳، البحد ۳۰ . القسو بي ۱۳ مغى الحتاج ۳ سا، لافصاح ۱۳۵۰

صفت ورمقد رکاری ب کرماضه وری بهوگاه پیمرشم یا توشمن شر و (باشع کا رس انهاس) پر معنی ند بهوگایا ای پر معنی بهوگاه و راس میس کونی نفتی ند بهوگا اور ندخساره و یا معنوم نفتی بهوگایا معنوم خساره بهوگا۔

وں یعنی جس میں شمن شر عوفونیں و یکھا جاتا ، بیانی مساومہ ہے ، اور دیو شامیل خالب یجی ہے۔

ور دہمری تشم کو انتے ہا انت "کہتے ہیں ، اور الل بی چند اللہ میں : تولید: یعنی تشم کو انتے ہیں اور الل بی چند اللہ میں : تولید: یعنی تمس وں میں از وحت کرنا ، اور کر حض مینی کو تمس وں کے تناسب سے فر وحت کرنا ہوتو الل کو الشر ک " کہتے ہیں ، ور گر انتی کے تناسب سے فر وحت کرنا ہوتو اللہ کو الشر ک " کہتے ہیں ، ور گر انتی کے ساتھ ہوتو " وصیعہ" کہتے ہیں ۔ ال جو ت مر الحد ، یو خسارہ کے ساتھ ہوتو " وصیعہ" کہتے ہیں ۔ ال جو ت کی تعصیل ال بی بی صطاعہ جات میں ہے۔

# مہیتے وشمن کے مشتر کہ حطام: ول:مہیتے یہ شمن میں زیادتی کرنا:

سے ہے۔ مشتری کے سے جارہ ہے کہ عقد کے حدیثی میں اضافہ کردے، کی طرح ہوئی کے سے جارہ ہے کہ عقد کے حدیثی میں صافہ کردے، کردے، می طرف کے سے جارہ ہے کہ علی میں میں فریق عالی می طرف سے بھر طیکہ اس کے ساتھ محس زیادتی میں می فریق عالی می طرف سے قبولت ہو۔

ے ال میں قبضہ ماضر ورت کہیں ہوتی جو مبدل تھیماں کے سے شرط ہ، چھم کی جمعہ ہے۔ پیصیہ کے مردیک ہے۔ جہد ٹی قعیہ و منابعہ کے مردیک خیار محس ورضیار شرط کے پور

کا حکم یہ ہے کہ وہ عقد سابق کی تحدیق ہے سہیل ہے وراسی وہیہ

جبید ٹا فعیہ و حنابد کے رویک خیار محس و رخیار شرط کے پور یوٹ ں وجہ سے چھ کے نزوم کے حد زیادتی لائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مبد کے حکم میں ہے، ال رائنصیل سے ن

## ووم: مبيع ياتمن مين كي َرنا:

۵۵ مشتری کے معیق میں کرنا وربائ کے معیش میں میں کرنا وربائ کے معیش میں میں کرنا جارہ ہے ، یشر طیکد فریق میں گائی ال کوی کرنے و محس میں قبوں کرلے ، وری کرنا ہا جمی قبضہ سے قبل ہو یا ال کے حد دونوں ہر اہر ہے ، آبد گر مشتری یا یو تع قبضہ کے حد ی کرے تو دوم مے کوئل ہے کہا کہ کرمشتری یا یو تعلیم کے حد ی کرے تو دوم مے کوئل ہے کہا کہ کہ میں و میں کے وابائی لے۔

شمس میں ہوئی مطرف سے ی کرنے کے جو زکے سے شرط شمیں کرمیٹی تام ہوء اس سے کہ مطرف کی کرنا ) مقاط ہے، اس کے مقابعہ میں کسی چیز کا ہونا لازم نیس ہے۔

ر ہا مشتری کا بالع سے حض میٹی کوسم کرنا تو شرط ہے کہ میٹی ایب دیں ہوجود مدیش ٹابت ہو، تا کہ ی کو قبوں کر ہے، پیش گر معیس میں ہوتو میٹی میں سے ی کرنا سیحے نہیں ، ال سے کہ عیاں ، سقاط کو قبوں نہیں کرتے " ۔ دیکھے: "ایر عُزَاور" سقاط"۔

انحلہ: اللہ ۱۳۹۰ اور اس نے بعد نے اللہ کا اللہ اللہ ۱۹۹۰ اللہ ۱۹۹۰ اللہ ۱۹۹۰ اللہ ۱۹۹۰ اللہ ۱۹۹۰ اللہ ۱۹۹۰ الله

# سوم:زیادتی یا کی کے آثار:

۵۷ - القال و حصر کے بہاں مطے ہے کہ زیادتی وری سابق عقد ی اسل سے منسوب ہو کر لاحق ہو تے میں ، یشر طبکہ کوئی ما فع ند ہو، با یں معنی کر مجھے میں زیادتی ہوتی ہے ہے ممن کا حصد قابت ہوتا ہے جیسا کہ گر مشمل صل اور زیادتی پر تشمیم ہو، ای طرح اس کے بر عکس ہے گر زیادتی مثمل میں ہو۔

#### ال كَ عَالِينِينِ:

الس ۔ گر ملی قبضہ سے قبل ملاک ہوج نے ور زیادتی ہو ق ر بے میا زیادتی ملاک ہوج ہے ور ملی باقی ر بے تو شمس میں سے ملاک شدہ کا حصہ ساتھ ہوج نے گا ، ہرخد ف اس زیادتی کے جو بذات خود مجھے سے بیدا ہونے ولی ہے۔

ب - ہو تع کوئل ہے کہ ممس میٹے کورو کے رکھے نا سکوٹس مسی اور ال برزیاد تی کو قبضہ میں لے لے۔

ی ۔ فٹا مانت یعی مر الحدیا تولیدیا اصبیعیمس ہے ، ال ہے کہ زیادتی یا می کے حدیثم کا علمار ہے۔

و۔ گرمیع میں حل کیل سے ، اور حل و رکے ہے اس کا فیصد موج نے تو مشتری ہوئے سے پورائٹس (صل اور زیادتی ) واپس لے گا، ای طرح عیب کے سب رجو شکر نے مصورت میں۔

ھ۔ شفعہ بینے بی شنج عقارکو اس چیز کے کوش بیل لے گا جس پری کرنے کے حدیثس طے ہو ہے، گر بائع مہی بیلی پہھ اصافہ کردے، تو شنج صل عقارکو اس کے حصہ کے شس سے لے گا، پورے شمل سے نہیں، اس پرلی اجمعہ تقاتی ہے جیس کرآنے گا۔ مالکیہ کے دردیک: زیادتی اوری کا تھے گئے ساتھ محق ہوں گ

۱۹۰۸ شرح نتی ر ۱۱ ت ۳ ۸۳ ، معی ۵ ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۵۳۳ ، ۵۳۳ . ۵۳۳ . ۵۳۳ . ۵۳۳ . ۵۳۳ . ۵۳۳ .

خواہ وہ قبضہ کے وقت وجود میں سے یا ال کے حدر

شمس میں زیادتی شمس وں کے حکم میں ہے، کبد سیحق ق کے وقت اس کو لوٹا یا جا ہے گا، ای طرح عیب ں وہ یہ سے لوٹا نے ی صورت ورال جیسی صورتوں میں ۔

مشتری سے پورے ٹمس کو تم کردینا، یعی ٹمس مشتری کو مبد میں دے دینا جارہ ہے، ورتم کرنے کا بڑتے مر بحد ورثنفعہ میں بہوتا ہے۔

چنانی نے مر کد کے بارے میں وردیر وردسوق کہتے ہیں: حض شمل کے مبدکر نے وصورت میں یوں کردینا و جب ہے گر لوگوں میں اس کاعرف وروات ہوبایں طورک وہ لوگوں کے عظیمہ کے مش بدہوج ہے ، پیل گر روات نہ ہویا او کیگی سے پہنے یا اس کے حد شمس کو مبدکرد نے قریوں کرنا و جب ٹیس "۔

شفعہ کے بار میں شی سلیش کہتے ہیں: جس نے کہ ہا درہم میں قطعہ میں آرید ، پھر شنج کے بینے سے قبل یا حد بالغ نے ال سے نو سو درہم میں قطعہ میں آرید ، پھر شنج کے بینے سے قبل یا حد بالغ نے ال حصد کا مشمل لوگوں کے درمیان کی سو درہم ہو، وہ '' پس میں نمبن کے ساتھ ہے کہ کریں یا خیر نمبن کے شرید یں ، تو شنج سے بھی اس کو ساتھ کر دیا جا سے گا، ال سے کہ نہوں نے واڈ جس شمل کو ظام کیا تھ وہ مصل شفعہ کو تم کرنے کا سب تھ۔

گر صورت حال سی جیسی ند ہوک ال کاش سود رہم ہوتو ہل ہوئی نے کہ امر او یہ ہے کہشا ال کاش تیل سویا چارسوہوتو شنیع ہے پہلے منبیں کرے گا، وروسیعہ (سم میا ہو حصہ) مشتری کے ہے مبد ہوگا، اور یک دوم ی جگہ میں کہا اگر مشتری تناسم کردے جو جو وی

ترریب افروق ۳ ۱۳۹۰ الدهالی ۱۳۵۳ م. ۱ سدهال ۱۸۵۳ منطح جلیل ۴ ۱۸۵۸

تو بیبہ ے ورشنع ہے کھی منیس میاج ے گا۔

ا فعید نے کو اگر ممل مام ممل میں زیادتی یا می خیار کے بور ہوئے کے سب روم عقد کے حد ہوتو عقد کے ساتھ لاکل نہ ہوں ، ال الے کہ انتظام وں کے ساتھ مطے ہو چک ہے، اس کے حد زیاد تی یا ی تر ع ب اور عقد کے ساتھ لاک ندہوں۔

ا گریدنیا مجس یو خیار شرط کی مدت کے دوران فروم عقد سے قبل ہوتو جمہور ش فعید کے زور کے سی ہے ، اور ای کو کثر عربی نے قطعی کی ہے ، کہ ال دونوں شیاروں فامدت کے دور ان وہ عقر کے ساتھ لاکل ہوں ، مام ٹانعی ماصر حت کا ظاہم یجی ہے، ال سے ک خیار محس بر مدہ کے دوران زیاد تی ہوتی کی عقد کے ساتھ لاکل ہوتی ا ے، ور خیارشر ط کو خیار محس پر قیال میا گیا ہے کہ ال دونوں میں مشترک مدے مدم استقر رہے ، یہ ب اقوال میں سے یک ہے ، ن کو انووي نے دکر ہوہے۔

وہم تے ول میں ہے: کہ اس کے ساتھ لاحق نہ ہوں استولی نے ال کو کھی کہا ہے۔

تيسر في من المحس من الأحل مون خيار شرط يل منهين ۽ ال کے لاکن شڪر ابو زمير او رفقان ميں۔

ر ہاعقو دیمیں ہیں کا اور تو شفعہ میں شقیع کے ساتھ زیا دتی لاحق ہوں ،جیس کمشنز ی کولازم ہوتی ہے، ور گرشم میں سے پچھم کردیا ا ب نوال کا بھی بہر حکم ہے " ۔ ال رانعصیل و شفعہ عمر دیکھی

تولید، شرک، ورم محدن بابت "نهاییة الحتاج" میں ب:

مح جليل ۳ ۵ ۱. الدجل ۳ ۵۵ س الحموع ۹ ۲ م ۵ ۲ ماهيد تحس ۱۸۵۸، و المطار ۳ ۲ س

بهية اكتاع ١٠٠٠، ١٠ ماهية تحل ٢ ١١، والعار ١٠٠٠، ٣ پهيداڪاع مرممر

ال سے قبل ( کو کراوم کے حدیو ) کم کردیاجا نے توجس کے ساتھ تولیدی می ہوج ہے گاء ال سے کہ اوج سے گاء ال سے کہ تولیدی فاصیت ( کوک وہ 🕏 جدیدے )تمل وں پر تا ما ہے، تو گر ہوراتمل کم کردیا ب ر ساتط کردیا ہے ) تو وہ بھی ساتط ہوج ہے گایشر طبیکہ لاوم تولیہ ہے قبل ندیوہ ور گراہیا ندیو( یعی تولیہ ہے قبل یوال کے حد، ورال کے ازم سے قبل ہو ) تو تولید باطل ہے ، اس سے کہ اس صورت میں وہ خیرش کے تا ہے، ورای وہیا ہے گر وہ دونو سازوم کے حد ال کوم کرنے کے حد الالد کرلیں ، تو مشتری بات سے پہر بھی والپر شہیں لے گا ۔

ال سلسديل اشرك ورم الحدثولية وطرح مين، ال ق 'نفصیل''مر بحد''''نولیہ'' ور''ہٹر ک''میں دیکھی جے۔

عیب کے سب رو کے بارے میں" نہینہ الحتاق" میں ہے: ا گر ہوئے مشتری کوحض یا ظامتیں ہے ہری کروے پھر ہیٹے عیب کے سب روہو گئی تو زیادہ قوی رہے ہے کہ بل مشمل سے ہری کرنے ہ صورت میں پہلے واپس نہیں لے گا، اور حض تمس سے ہری کرنے ہ صورت میں بھی صرف وق و پس لے گا۔

ا کر ہائے '' شمل'' مشتری کو مبدکردے تو لیک قول یہ ہے ک والاِس کرنا ممنوع ہے، دوم اقوں یہ ہے کہ والاِس کرے گا، ورشس کے بدر کامط بہ کرے گا، وریکی زیادہ تو ک ہے ہے ۔

منابدی رے ال سلسدیل ثافعید وطرح ہے، چنانج

''شرح منتهی الاراو ہے''میں ہے: دونوں نبیاروں (خبیار محس و نبیار

اشرط) کے زمانے بیل شمن ہامشن بیل جو اضا فدیمو وہ عقد کے ساتھ

ا گروٹ رحرف ہے تولیہ کرنے والے سے پچھٹمن تولیہ کے حدید

<sup>- 64 -</sup>

لاحل ہوگا، کہد مر الحد ، تولید وراشر ک میں ال ب صل ب طرح ال ب فرروی جانے ہیں۔

ں دونوں خیاروں کے زوانہ میں ممس میں سے جو پہھ اس آفا میاج ہے وہ عقد کے ساتھ لاکل ہوگا، کہد اس کی صل ب طرح اس بی خبر دینا و جب ہے، تا کہ خیاری حالت کو عقد بی حالت کے درجہ میں رکھا جا کئے۔

گریں راہم کم کردیا جائے تو پیمبدے۔

عقد کے نزم کے حد جوزیادتی یا میدوہ عقد کے ساتھ لاکل ندایوں ، کہد ال رخبر دینا و جب ٹیس

عیب کے بیب رد کے بارے یمن "شرح منتی الارادت" یمن ہے ایمنی کوروکرو ہے والامشتری وہ شن لے گا بوائی نے او کیا تھا، یا اس کابدل لے گا جس سے بائع نے اس کو ہری کردیا تھا، یا اس شمل کا بدل لے گا جو بائع نے اس کو مہد کیا ہے، خواہ کل ہویا حض " ، ال ہے کہ شتری کو فتح ہی وجہ سے پورائش واپس بینے کا حل ہے۔

یں قد امد نے شفعہ کے بارے میں کہا یہ شنیع تصدی اس شم میں مستحق ہوگا جس پر حفلہ طے ہو ہے ، کہد کر یک مقد رمقر رہ پر چھ ہوئی پھر ان و ہوں نے اس کو زہانہ خیار میں زیا و تی یو کر ہے تبدیل کر دیا تو یہ تبدیع شنیع کے حق میں تابت ہوں ، اس سے کہ شنیع کا حق ای صورت میں تابت ہوتا ہے جبد عفد ممس ہوج ہے ، ور می شس میں وہ مستحق ہوگا جو شخص تی می حالت میں تابت ہے ، س سے کہ زہانہ خیار مر لد حالت عفد ہے ، ور اس میں تبدیلی عقد کے ساتھ لاحق ہوتی ہے ، س سے کہ اس کے دوران وہ دونوں ہے ہے نیار پر ہوتے میں ، جویں کر تبدیلی حالت عفد میں ہو بیون گر خیار جم

سرے ہو شرح نشتی او ادات ۳ ، ۸۴ ، ۸۳ ، معی مهر ۴۰۰، ۵۰۰ هیچ همیاس ۳ شرح نشتی او ادات ۳ ۱ ۷ سے ۔

ہوجائے ورعظار ممل ہوجائے ورال دونوں نے زیادتی ہا کا کردی او وہ عظار کے ساتھ لاعل نہ ہوگی، اس سے کہ س کے حد زیادتی ''مبہ'' ہے۔'

چہارہ :غیر کے حق میں زیادتی یا کی کے اجق ہو نے کے مواقع:

ے ۵−نیادتی کاش کے ساتھ لاکل ہوتا ہا کا ال کے ساتھ لاکل ہوتا دوش سے یک امر کے سب منوع ہوتا ہے۔

اوں: گرش کے ساتھ زیاد تی ہی کے لائل ہونے کے نتیج میں دہمرے کے ال خل میں می کرنا لازم سے جوعظد سے تابت ہے تولائل ہونے کا عظم متعاقد یں تک محد و دھوگا ، دہم سے پر پینکم ندھوگا ، ال می وجہ بیا ہے کہ دہمر سے ماضر رزمانی کا سمدہ ہے ہو سکے۔

ال وافع کے تنارہ گرمشتریش میں زیادتی کردے ورمعی عقار ہوتو شفیج زیادتی کے بغیرش صلی میں ال کو لے گاونا کر کل شفعہ کے صالع کرنے کا سروب ہو تکے۔

ر ہاشمں میں ی کرنا تو بیلائل ہوگا، ال سے کہ ال میں شفع کو ضرر پہنچ نانہیں ہے، ای طرح ملیق میں زیاد تی کا عظم ہے۔

دوم: گر التی ق کے نتیج میں تا باطل ہوج سے نیسے ی پورے شمس رکردی جائے ہیں ہوجہ یہ ہے کہ یہ مرالہ ہے ایر و کے ہے جو عقد سے مقصل ہے، وراس طرح عقد تا تھی سے فالی ہوگی، کہد بوطل ہوجائے گا۔

ال ما فع کے سٹارہ گر ہائع عقار کے پورے شمل کو ساتھ کردے تو شقیع ال کو پورے شمن جسمی میں لے گاہ ال سے کہ می کرنے کو گرماد صدہ ہری کرماقر ردیا جائے ال

معی۵ ۵ مسطیع اگریاض۔

منم سے ف لی ہونا پھر اس کا باطل ہونا لازم سے گاہ وراس ں وجہ سے من شفعہ باطل ہوج ہے گا، ای وجہ سے منی اس کے حق میں پورٹے من کے جو میں پورٹے من کے واقع ملی ہوتی رہے گا، الدین مشتری کے وحمہ سے شمل ی کرنے کے مب س آفر ہوگا، نا کہ بذات خود ایر وسیح ہو کئے، یہ اس صورت میں ہے جبر شمل کو قبضہ کے حد کم میں ہوں میں گر اس کو قبضہ سے قبل کم کیا تو ہفیج " قبیت" کے وض میں اس کو لے گا ۔

ینجم بلیع پانتمن کوئیر در نے کے خر جات:

۵۸ - افتیاء کا ال پر الدق ہے کہ میٹی کو کیل کرنے و لے، وزر کرنے و لے باری کش کرنے و لے باتی اگر نے و لے ی اجرت بائع کے دمہ ہے، ای طرح گرمیٹی فی سب ہوتو ال کو کل عقد میں جا شام کرنے کا جری اس کے دمہ ہے، اس سے کہ اس کی حوالگی اس کے بخیر ممس نہیں۔

افقہ وکا ال پر الله ق ہے کہم کے کیل کرنے وافر الرئے وا شار کرنے ق اجرت ، ای طرح منم فاسب کو حاضر کرنے کا شریق مشتری کے دمہ ہے، الله والکید کے مردیک الله، تولید ورشر کت ال مے مشتق میں۔

یعن منس کے نقاد (نقد میں کھرے کھوٹے ںتمیر کرنے و لے) جمدت کے بارے میں فقہاء کے یہاں سنا، ف ہے۔ چنانچ حصیہ کے یہاں مام محمد سے دو روایتیں میں، رستم ں

چنانی حصیہ کے میہاں ادام محمد سے دو روایین میں اور میم ی رواییت میں ہے: بیبوش پر ہے، اس سے کہ کھر سے کھو نے رقمیر پر د کرنے کے حدیموگا، نیر اس سے کہ اس رضر ورت ویٹ می کو ہے نا کہ وہ انٹیاز کر کئے کہ اس کا حق س سے تعلق ہے ،یو نا کر عیب و رکو

معلوم کر کے اس کو واپس کر سکے۔ اس کے ٹاکل ٹی فعیہ میں۔ مرجمہ میں مدین میں میں

مام محر سے دہمری رہ ایت ہو ہی اور ی ہے، یہ ہے کہ یہ مشتری کے فرمہ کے دوالد کرنے مشتری کے فرمہ کے دوالد کرنے کی خرارے اُسلی نقو دحوالد کرنے کی خرارے اُسلی نقو دحوالد کرنے کی خرارے کھو کے دہم میر سے کی خرارے کھو کے دہم ہوگا۔ موگا، جیس کے مقد رکاملم وزن سے ہوتا ہے، کہد بیای کے دمہ ہوگا۔ بیک و کلید کاند سب ہے۔

حنامید نے کہا: نقادی اللہ ہے شریق کرنے والے پر ہے شو دیا تع ہو یا مشتری۔

ا فعید میں سے شریبی نے کہا: شمل کے نقادی اللہ ت ہوئے پر ہے، پھر نہوں نے کہا: شمل کے نقادی اللہ ت ہوئے پر ہے، ال مے، پھر نہوں نے کہا: قیال یہ ہے کہ یہ بیٹی میں مشتر می پر ہو، ال سے کہ اس کامتصد عیب کا ظہار کرنا ہے ( گرعیب ہو) تا کہ اس کو ایس کر کئے ۔۔

ششم: مبیقی معین تمن کا کلی یا جزوی طور بر میر دگ سے قبل بارک ہونا:

یج حکم تنمس پر منطق ہوگا گروہ معیں ہو، یعی دمد میں لازم نہ ہوہ اس ہے کہ اس حالت میں وہ عقد میں مجینی م طرح مقصود ہوتا ہے۔

البد به سر ۱۳۷ اشرح السعير ۴ وي، به طبح المجلى، حواير و طبيل ۴ و٥٠ مغى المتابع ۴ معى ١٩٢٠ .

شرح آمولہ ۲ مه - اور ۱۳۵۲ اور اس نے بعد نے قوات ، س عابد ہی ا مر سال ۱۸ ، معی ۵ ۵ م،شرح الروس ۲ ۱۹ س

رباوہ شمل جود مدیش ہوتا ہوتا کے سے اس کابدر بیامس

ملاكت يا تو كلي طور پر يهون يا ترز وي طور پر:

گرمینی پر دکرنے سے قبل آفت ، وی کے سب ممل طاک ہوں ، اس رالیل یہ عدیث ہوں نے قو وہ واقع کے ضواب میں طاک ہوں ، اس رالیل یہ عدیث ہے: "بھی علی وجع ما المم یصصی" " ("پ علیہ نے اس کے تقید نے اس چیز کے نفق سے منع میں ہے جو ہے صواب میں نہیں )، ور اس کے تقید میں بھی نفح ہوں ہے وہ اس کے تقید کی میں نظام ہوں ہے گا، اس سے کہ عقد د میں نظام ہوں ہے گا، اس سے کہ عقد د میں معمید میں ہے ، حصیہ کے مر دیک ہے، حصیہ کے مر دیک ہوں ہے ما المحمید میں اس صورت میں بھی ہے جب میں واقع ہوں ہے د بھی ہوں ہے د بھی ہوں ہے د بھی ہوں ہے کہ اللے ہوں ہے د بھی کہ میں المحمید کے بیاں دوقوں میں: فدرس یہ ہے کہ بھی فتح ہوں ہے د جو بھی کہ شخت ، وی سے ہوں دوم قول یہ ہے کہ مشتری کو افقی رہے کہ فتح ہوں ہے کہ خطے کہ کر کے شمل و بیس لے لے ، یہ نظے کو ہوں ری رکھتے ہوں سے میں فیل سے الم کے اللے ہے۔

یہاں پر ﷺ کے تنتی ہونے کا فاعدہ یہ ہے کہ مشتری سے شمل ما آطاموں یہ ہے کہ مشتری سے شمل ما آطاموں ورال کو فل ہے کہ شمل کو واقد مشرک کو اور کر چھا ہوں ورال کو فل ہے کہ شمل کا زم واپس لیے گر اور کر چھا ہوں ور گر چھا تنے نہ ہو تو مشتری کی پرشمل کا زم ہوگا، ورباع میں قیلت کا پہند ہوگا خواہ کتنی می ہو۔

شرح شتی و سه ۴۰۵،۸۹۳ مهر و تلیل ۲۰۱۰ من منج جلیل ۲۰۰۳ م

- ا حدیث: المھی عن رسح ماہم بیصمی ان واپیت ابور و یہ ماں ہر مدر ور احمد سے پی مسد مل ال ہے ہر مدر سے بالا بیاحد یک صوصی ہے ہیں کے احمد ٹاکر سے سی وسی قر میں ہے ، مس از مدر ۱۵ مام علم مجمعی ، جامع و صوب ہے ہا کہ مسد احمد الحمد و ۱۰ معرفی المعاد سے س
- ۳ نثرح انحده: قد ۳۹۳، نثرح نمتنی و ۱۰ ت ۳ ۹۸. مغی افتاع ۳ ۱۵۰ انفلیو ر ۳ ۰۳۰ س

حتابد نے بائع کے فعل سے ملاکت کو حتی کے فعل سے ملاکت د طرح مانا ہے ، اس رائعصیں سے د۔

گر مینی مشتری کے فعل سے ملاک ہوج نے تو جے برتر ر رہ ہوں اور مشتری شمل کا پہند ہوگا ، ور مشتری ن طرف سے مینی کو تکف کرنا اس کا قبضہ مانا ج سے گا ، پیسب بالا مان ہے ۔۔

گر حض مینی ، وی آفت کے سب ملاک ہوہ ہے ، ور ملاکت کے نتیج میں مقد زمیں می پید ہوہ ہے تو تلف شدہ مقد رکے ہو ظ ہے شمس کا حصر ہو تھ ہوہ ہے گا اور مشتر کی کو افتیا رویا ہا ہے گا کہ باقی کو اس کے حصر کے شمس سے لے باتی کو فتح کرد ہے کہ عرق صفقہ (معادد جد جد ) ہو گیا ہے (دیکھے: " خیار تعرق صفقہ ")، یہ حنابعہ وحصر کے دریک ہے۔

پھر حصیات کہا: گر جزاوی ملاکت کے نتیجہ میں مقد رمیں تفص

ه میرونلیل ۳ ۵۳. مغی افتاع ۳ ۱۹.۱۵. نثر ح شتی و ۱۱ ت ۱۳ ۸۸ ـ

گر مض میٹی بائے کے فعل سے ملاک ہو جائے تو ملی الاحد ق ال کے بائٹ مل مشمل ساتھ ہوگا ، ساتھ می ساتھ مشتری کو بینے ، ورضح کرنے کا افتایہ رہوگا ، یونکہ می مدجد اجد ہوگیا ہے۔

گر حض مینی فعل حنبی ں وجہ سے ملاک ہوجائے تو مشتری کو افتیار ہوگا کہ فتح کروے ہا ہر آئر ار کھے، اور حنبی سے ملف شدہ جنا کا صحال لیے " ۔

گر ملاکت خودمشتری کے فعل سے ہوتو وہ اس کے صماب میں ہوگا اور اس کو قبضہ مانا جائے گا " ۔

الدند ما لکید نے بائع کے مطل یا حنبی کے مطل سے مبینی رسلا کت کو بیمانا ہے کہ وہ دبائع یا حنبی برتلف شدہ فاعوض و جب کرتی ہے، ور مشتری کو کوئی افتایا رند ہوگا خواہ ملا کت تلی ہویا جزوی۔

رہا تفت ، وی کے سب میٹی کا ملاک ہونا یا عیب در ہونا تو وہ مشتری کے صوب میں سے ہے، جبیدی سی کلازم ہو، اس سے کے عقد ل وجہ سے مشتری نے میں متقل ہوج تا ہے، گرچہ مشتری نے میٹی پر قبضہ نہ میا ہو سے مالکید نے اس سے چیرصورتوں کو مشتری کیا ہے جو یہ ہیں:

العد المبیق میں اس مے مشتری کے ہے او کین کا حق ہو یعی مثلی مثلی میں اس کے مشتری کے ہے او کین کی کا حق ہو یعی مثلی مثلی مثلی میں اس کو اعلام کی اس کے برش میں اس کو اعلام کی دور عزید ہے وہ مقت ہوئی کے ہاتھ سے مینی ملاک ہوجائے تو وہ دور عزید میں سے ہے۔

ب- وه سامات جوم لع کے بالی شمن پر قبضه کرنے کے ہے روکا سر بھو۔

ی مینی نامب جس رصفت یک بیاں رسی ہو یا ال کو یک دیکھا تھ ، تو یہ سب مشتری کے صوال میں قبطند کے خیر دخل نہ ہوں د -

و مینی فاسری کے ساتھ۔

ھے۔ بدوص، ح کے جدائر وحت شرہ نیس مشتری کے صمال میں سفت سے ماموں ہوئے کے جدی واٹل ہوں گے۔

و۔ غدم نا آئکہ نے کے بعد نتیوں میام کی ومہ واری جم ہوج ہے ۔

الدند والكيد في جزوى ملاكت يمل تنصيل و بي كرو وقى ملاكت يمل تنصيل و بي كرو وقى ما لا كنت يمل تنصيل و بي كرو وا والدو فصف سي كم يويا مليع متحد يونو ال صورت يمل مشترى كو خيار يوگاه يميل كرو قى والدو فصف يا ال سي زيد يوده و رميع متحد ديونو وقى والدو حصار شترى برال كے حصار شمل سي لازم يوگا " -

> ن پر مرتب ہوئے وے آتار: ول: مدین کی منتقلی:

• ٢ - مشة ى مبيع كاما مك، ورمو كوشمن كاما مك بورگا، مبيع ميس مشة ي

شرح المجله: قد ۱۳۳۴ ه عاشیاس عاد می ۱۸۴ معنی الحتاج ۱۳ ماد. شرح نتیم فی است ۹ ۸۸ س

٣ - شرح الجده: فعد ٣٩٢ ، حاشيه من عام من ١٨٠٠

٣ - رهدم جع، حوام الوظيل ٣ - ٥٣ -

م مشرح اصعير ١٠ و عظيم مجلس، القوكر مده الى ١٠ و ١١٠

الشرح المعير ١٠ ١ مو كر الدو الي ٢٠٠ \_

۳ انشر کے الصعیر مع حافظیۃ الصاول ۳ کے، حافظیۃ الصاول، صاول کے تخییر سے تا ک کرے میں شرف یا ہے۔

ی مدیت محض ﷺ محمیح کرینے ہے ہوج تی ہے، میسی قبضہ ہونے پر موقوف نبیں، گرچہ قبضہ کا صواب میں اثر ہے۔

الدنة نظ فاسرر کے مفتریل حصیہ کے مرد کیکے مشتر کی قبضہ کے بغیر مجھ کا ما مک فبیل ہوتا ہے۔ اس کی تعصیل اصطارح ''منٹ فاسر'' میل ہے۔

بدلیں میں مدیت کے مقل ہونے پر حسب ویل ہور مرتب ہوتے میں:

العدر یک مینی میں جو صافدان و الزائش کے نتیج میں ہواں میں مشتری و مدیت ثابت ہوتی ہے، کو کہ مشتری نے مینی پر قبضہ نہ میا ہو، بیٹی و مدیت مشتری و طرف متقل ہونے سے تمس کا موجل ہونا ما فع نہیں ہونا۔

ب - منی میں مشتری کے تعرفات ورش میں وقع کے تعرفات اورش میں وقع کے تعرفات مانند ہوں گے، جیسے کہ وقع شمس کے ور سیس سی شخص کو مشتری پر محوں کرد ہے، یہ بیضنہ کے حد ہے، رہامشتری کا قبضہ سے قبل العمرف تو وہ فاسر یو طل ہے " میں میں سنان فی انعصیل ہے جس کو صطارح" جی مام یقعی " کے تحت دیکھ جا ہے۔

ن ۔ گرو نع ہے شمل پر قبطہ کرایے ورمشتری نے میٹی پر قبطہ ند میا ہو یہاں تک کہ بولغ دیوالیہ ہو کر مرسی تو مہیٹی کے بارے میں مشتری کو دہم کے خض خواہوں پر تقدم ونولیت کا حل ہوگا ، اور اس صورت میں مہیٹی بولٹ کے قبطہ میں مانت ہوں ، ورز کرمیں داخل نہوں ۔ ۔

د۔ بیشرط مگانا جار بہیں کہ بائے ملی ی ملیت ہے ہال محفوظ رکھے گانا سینکرش موجل ی اد کیگی ہوجا ہے بیاسی ور معیل جل ی

مستحیل پھوجو ہے۔

معیق یاش و مدیس مادیست کے متقل ہونے سے بیات و فی میں ہوں اور ہوں اور

# دوم: غدمتن کی د نیگی:

۱۱ - صل شمس میں نقد او کیگی ہے، یہ فقرب و کے مابین کی اجمدہ متفقہ ہے۔ یہ فقرب اللہ یہ کہ لر یفقین اللہ ہے۔ بس طبعہ البہ کے کہ ایش بھیشہ نقد ہوتا ہے، اللہ یہ کہ لر یفقین اللہ کے مقررہ وقت کا د کر کر دیں تو الل وقت تک موشر ہوگا " ۔

اتا ی نے"شرح الحله "میل" اسر انی" کے حواله سے ال ق وجد میں ال کا یقو ل عل میا ہے: ال سے کو نوری او میگی عقد کا مقتصا ورموجب ہے۔

"معقد الاحكام حدلية" من ب: ﴿ مطلق "معقد معقد معقد معقد معقد مع به الله معقد معالى المعتمل كي به كدك جدك المعتمل عن المعتمل كي به كدك جدك المعتمل عن وحاريات والري مراديوتي مراديوتي موديوتي معتمل من المعتمل المعتمل

شرح انجيه: العد ١٩٩ س.

٣ شرح انجيه: قد ٢٥ -

٣٠ - شرح انجده: قد ١٩٠٠ -

شرح المجدة عد ٣٠ \_

٣ - كافي لاس عمد البر ٣ ١ ٣ عياراتيح نشرح الخصر ٣ ٨٨.

٣ ترح انجدم تائ فير ٢٥٠ ٣٠٠ - ١٥٠

تیں دنوں کے دمد کے زمانہ میں ، ورنوری دیگئی دیشر طانگائے ہے ﷺ فاسمہ موجاتی ہے، فاسب دی ٹی میں شکل کالازمی طور پر نفتہ او کرنے دیشر طانگانا جا رہنیمیں ہے، الدنتہ تطوما ایس کرنا جا رہ ہے۔

ال النصيل سے بيابات و سنح بولی کا شمل يا تو معجل بوگا يا موجل، ورشم موجل يا تو معجل بوگا يا موجل، ورشم موجل يا تو سارے شمل کے ہے معیل وقت تک کے ہوگا اور معلی معتبیتہ مختلف والات برتسط و ربولگا اللہ ب

یک ورجهت سے شمل یا تو متعمل عین ہوگا ہوا ویں ہوگا ہوا و مدیم للازم ہو۔

شن اگر دیں ہوتو اس می او کیٹی کا تقلم اس کے معجس یا موجل یا السط وار ہوتو اس می معلی السط وار ہوتو اس معلی ہوتا کی معلی ہوتا اس معلی معلی کی وقت فریقین کو معلوم ہو۔ اس میں تعصیل ہے جس کو صطارح "و جل" میں ویکھ جائے۔

گر شرید از نے شمل کا پھھ مصد او کردیا تو بھی مہیں کے وصوب کر نے کا اس کو من نہ ہوگا، اور نہ ہی کے اس مصد کو جو شمل کے او شدہ جز کے اس مصد کو جو او اس چیز و س جز کے برا یہ ہوہ خو ہو ان چیز و س کے برا کے براہ ہوہ خو ہو گئی گئے۔ چیز ہویا چند چیز ایس، ورخو او اس چیز و س کی قیست مجموع کی رکھی ہو، اس قیست مجموع کی رکھی ہو، برشر طبیکہ بی عظم میں مولی ہو سال

میرای صورت میں ہے جبکہ اس کے خدف کوئی شرط نہ مگائی میٹی ہو۔

عوضین میں ہے کی کے کی و نیکی کا آناز:

۱۲ عوصی و نوعیت کے دول سے پینے کوں پر د کرے: بائع یا مشتری اس اسلسدین فقر، وکا احتد ف ہے، اور ال کے جند حالات بیل:

کہلی حاست: دونو عوض معین ہوں( مقایضه ) یا دونو س خمن ہوں( صرف ):

۱۳۳ - حصد کامذ مب ہے کہ یقین میک ساتھ پر دکریں گے گر میں وردیں میں دونوں کے دیں کے ساتھ برابری ہو۔

مالکید کا مذہب ہے کہ ال دوئوں کوچھوڑ دیا جائے گاتا کہ ہاتم اللہ ق کرلیس ، گریدہ کم ریمو جودن میں ہوتو وہ کسی یے شخص کو وکیل بناد ہے جو سادوئوں کے مالین ال کام کو تبیم دلاد ہے۔

ٹا فعیہ کے مہال' اظہر'' یہ ہے کہ ال دونوں کو پر دکر نے پر محبو رہ جائے گا، ال سے کہ دونوں پہلو پر ایر میں ، ال سے کہ تعمیل شمل میں کے ہا تھول کے تعلق ہونے میں میع باطرح ہے۔

حنابد کے درمیاں کے درمیاں کم ں دونوں کے درمیاں کے معتبر موی کو مقتبر موی کو مقتبر موی کو مقتبر مورک کو مقتبر مورک کے مقتبر مورک کے درمیاں کے گا، پھر ال دونوں کے پیر دکرد سے گا، تا کہ حکم معتبر مقتبر مقتب مقتبر مقتبر

وہمری ہات: یک عوض متعین وردہمر فحد میں دین ہو:

اللہ - حصیہ ورہ لکیہ کا فدس ، ورث فعیہ کے یہاں یک قوں یہ ب

الر یک مشتری سے پر دکر نے کا مطابہ میاج ہے گا۔ صاوی نے کہا:

الل ہے کہ مشتری ہے ہوئے کے ہاتھ میں شمل پر رہمن ماطرح ہے، الل م

توجیہ یہ ہے کہ مشتری کا حق میں متعیل ہو چنا ہے، لہد و مثمل حوالہ

کر ہے گا، تا کہ قبضہ کے در معید ہوئے کا حق متعیل ہوج ہے ، ورال

ٹا فعید کے یہاں الدمب ورحنابدی رہے یہ ہے کہ بولغ کو پہنے پر دکرنے رمجور رہاجات گاہ ال سے کامیج پر قبضہ تھیل جے کا

۹ ایم و کلیل ۴ ۰ -

٣ شرح امجيد: قد ٣٥٥ \_

٣ شرح امجيدة عد ٢٥٨ ـ

حصہ ہے، ورش کا اتحق ق کا دیکھیں پر مرتب ہونا ہے، نیر عرف بھی یکی ہے۔

جہاں تک نقد شمس او گیگی ور اس طرح وصار شمن جس کا وقت پور ہو چاہوں و گیگی میں مشتری کے کوتا ہی کرنے کے متیجہ کا تعلق ہے تو بالل ق فقد شمس کی ماں دار ہوتو ال کو فقد شمس کی او گیگی پر محبور رہ وہ کا ای طرح کی جمدہ جمہور ک رہے ہے کہ ای طرح کی جمدہ جمہور ک رہے ہے کہ بائع کو فتح کا مائی مقدم کی مقدم ہو ہی شہر سے ما فت تھ ہوئی کو دوری پر ہو۔

حنف کی رہے ہے کہ ہوئے کو فنے کا حل نہیں ہوگا، ال ہے کہ ال کے ہے تقاض کرنا ممکن ہے، وروہ ال صلے نے القاض کرنا ممکن ہے، وروہ ال صالت میں دائل (قرض و ہے والا) ہوگا جیسے کہ دومر ہدائل ہیں۔

یوسی کے ہر ویک اس صورت میں ہے جبید ال نے ہے ہے فیور غیر فرق میں او نہ میں تو میں مراحد میگائی ہو، مشر، یہ ہے؛ گرتم نے فیر ی وقت شمل او نہ میں تو ہمارے درمیوں چھ نیور کے والے میں مراح کے تقاضے کے ورب میں سان فی ہے کہ یہ جا کہ وقتی تر رہا ہی کہ والے کہ

ث قعید ورمنابد کے رو رکے تعصیل ال صورت بین ہے جبد فقد شن کی اور کی گفت کی ایک تعلیم ال صورت بین ہے جبد فقد شن کی گفتانی فلاس کی وجہ سے ند ہو بلکہ ال وجہ سے ہوکہ اس کا مال شبر بین الربیان دوری پر بیا مسافت آھے ہے کم

ن دوری پر فاس ہوں جس کا ضد صدیہ ہے کہ مشتری پر بھی ورال کے دیگری م امول میں پہندی مگائی جان ہیں کوئی ایس تیمرف کردے جس اس ہے کہ اند بیٹھ ہے کہ وہ ہے ماں میں کوئی ایس تیمرف کردے جس سے بائے کو فقصال پہنچے ، بیش گر ماں تھم یا اس سے زیادہ وہ ن مسافت بر فاسب ہوتو باغ کو اس کے حاضر کرنے تک صبر کرنے کا ملکف نہیں ، بنایا جا ہے گا ، بلکہ بائی ورمشتری کے مال پر پابندی عامد کردی جان سے قول جانے گا ، بلکہ بائی ورمشتری کے مال پر پابندی عامد کردی جان سے قول جانے گا ، بلکہ بائی ورمیات کے کا ما ملک ہوگا ، فیجد کے بہاں سے قول ورمیابد کی ورمیابد کی اس کے من بیر بیت یا کہ باغ کو گھول کی اس کے من بیر بیت یا کہ باغ کو گھول کو گھول کے ایک بیران کیک رہے ہوگا تا سککہ وہ اس کے شمل پر قبضہ کر لے ، ورمیابد کے بیاں بیران بیک رہے ہے کہ ایک میں فت ن صورت میں باغ کو گھول کا افتیا رئیس ہوگا ، بلکہ کا افتیا رئیس ہوگا ، بلکہ کا افتیا رئیس ہوگا ، بلکہ کا فی بیران دیا ہو ہے گا ورش میں ہے کہ باغ کو شی کا فی تمیس ہوگا ، بلکہ کا فی بیران دیا ہو ہے گا ورش میں ہے اس کا فی ویکر ویوں و کا فرش میں ہے اس کا فی ورجہ میں ہوگا ، بلکہ طرح او بیران ہو ہے گا ورش میں ہے اس کا فی ویگر ویوں و کی فرح اور بیران ہے گا ۔ میں ہوگا ورش میں ہے اس کا فی ویگر ویوں و کے گا ورش میں ہے اس کا فی ویگر ویوں و کی اورش میں ہے اس کا فی ویگر ویوں و

صاوب علی مدری می ۱۰۰۰ می شرح تجد مرا تای می ۱۰۰۰ می در سر ۱۰۰۰ می در شرح نفر ۲۰ ۵۰ می در شرح نفر ۲۰ ۵۰ می دود می ۱۳۵۰ مغنی انجتاع ۲۰ ۲۰ می ۱۳۵۰ مغنی انجتاع ۲۰ ۲۰ می ۱۳۵۰ مغنی انجتاع ۲۰ ۲۰ ۲۰ می ۱۳۵۰ می

۳ معی عهر ۱۳۰۹، مغی انتاع ۳ ۱۵، اشرح اسیر بدر دریر ۳ ۱۰. شرح انحد ۳ ۹، ماشیر س عامد یس عهر ۱۳۰۰

<sup>-</sup>E 1200

دونو کسیح ہوں ہی وردوم اقوں یہ کہنٹے فتح ہوجا ہے ہیں۔۔ اس کالنصیل ''شیار نقد''میں ہے۔

ور گرشم وحار ہوتو ہوئے پر منٹی کا پیر دکرنا لازم ہے، ور مشتری ہےوفت کے آنے سے پہیش ں و میگی کا مطابہ نہیں ہیا جائے گا " ۔

وریکی عظم ال وفت ہے جب شمل السط و رہوء ور ال فعید نے صرحت ب ہے کہ وہ ادھار ب اللہ کا مت ب کے وہ ادھار ب اللہ کو حت ب ہے کہ وہ ادھار ب اوج ہے ہے ہیں گئے کو حل البیل ہے کہ وہ ادھار ب اوج ہے ہے میں گئے کو رو کے رکھے ، گر چیہ حوالہ کرنے سے قبل منس غذ ہوج ہے ، اس سے کہ وہش ب تا خیر ہر راضی ہو چنا ہے ۔ ا

گرش کا پکھ صدیفہ ہو ہر پکھ دھارتو عض نفد و لے ش کا عظم وی ہوگا ہو پورٹی کے نفد ہونے کا عظم ہے، کہد امشتری جب تک شمل کے نفد و لے حصد کو اور نہ کردے وہ واقع سے میٹی ں پر دن کا مطابہ نیم کر سکتا۔

تمام حالات میں ضروری ہے کہ مدے معلوم ہو، گر ایس ہے تو چے جا رہ ہوگی ، چاہے مدے کنٹی ہی مجی ہوخو اہ بیس سال ہو، اس س تفصیل'' جل''میں ہے۔

مالکیہ نے سرحت رہے کہ " نقاضی" کی شرط کے ساتھ ال سوق (بازر) رہ چی میں کوئی حری تہیں ، جبکہ اس کی مقد ار سیس میں معروف ہو، ورنقاضی یہ ہے کہ فریقین کے درمیاں متعارف مدت تک دیں کے مطابہ کو موفر رہا ہاہے۔

مشتری کوئل ہے کہ گرمیج عیب در ہویا ظام ہوج سے کہ کوئی دہم اس کائل در ہے توشش ہی اد کیگی ہے گریر کرستا سیکہ عیب

کے بارے میں ہے حل یعنی فنتے یا وال کے مطابد کا سنتھاں کر لیے ایا تا '' تکدروہم سے کے حل کا معاولا واضح بھوجا ہے۔

اور جارہ ہے کہ نوری وجب الادادیں اتر میں مدت تک دھار دیں کوئم مدت تک کے ہے موشر میاج ہے ، اورش کے مساوی یا ال سے کم شمل رجنس سے لیاج ہے ، اس سے کہ لیز ض دینا ہے یا حض کو ساتھ کرنے کے ساتھ ترض دینا ہے جومعہ وف ہے، بین سلم کے رس انہاں کو موشر کرنا جارہ نہیں ہے ۔۔۔

ہ لکیہ نے تیں دن وروش ریں اماں دیا خیر جا مرتز ر دی ہے، کو کیٹر ط کے ساتھ ہو " ۔

## سوم : مبيغ كوپير د مرنا:

۱۷- ہیں رشد الاهید نے کہا: افتریء کا ال پر حمال ہے کہ العیاں ق اٹھ کسی مدت تک کے سے ماج مزہے، ور ال و شرط ہے کہ عقد تھ کے حدی ملی مشتری کے پیر دکر دی جائے۔

"مولی نے "البھجة شوح التحقة" بيس كرد: مين معيل كو پر دكرما و جب ہے ، ال سے كر پر دن كاو جوب اللہ تعالى كا حل ہے ، وما خير كے سب عقد فاسر يهو با ہے " ۔

ناپ ہوں ورشی رکرنے و جمعت واقع پر ہموں اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ واقع میں ہوئی اس سے کہ واقع میں سے کہ واقع میں وقع اس سے کہ واقع میں واقع جب سے کہ مشتر کی کوئٹٹ پر قبضہ دلا ہے و رقبضہ اس سے بغیر حاصل مہمیں ہوتا ۔

مشرح اصعير ٣ ١٨٠٠ الدهل ٣ ١٥٥ . فقح الشي هما بدار ٥٠٠ م

٣ شرح امحده: قعد ٢٩٨٠ ل

۳ مغرابخاج ۱۳۵۰

ابجي نثر ح الخيمه ٣٠ ه ، ١٠٠ كر الدو في ٣٠ - ٣٠ \_

۳ حدير لوظيل ۴ ، ١٩٠٥ ماشرح السير ۴ ساس

٥ البحد شرح التيمه ٣ ٣ مغي الحتاج ٣ ١٠٥٠

ری شمس کے تمار کرنے ، اس کھائے وراس کے وز اس کے اور کرنے میں جرت تو پیشنز میر ہوگی ، ور منتقل کی جانے والی میٹی کی حو تھی میں منتقل کرنے درجہ مشتر میں ہوں ۔

المن کو پر در را وہ تم نتیج ہے جس کا عقد نظ میں وقع پابند ہوتا ہے،
ہور یہ نتیج نقد شمل کے پر دکر نے کے وقت ثابت ہوتا ہے،
( ورادها رشمل میں مبیع کا پر دکر ماشمل و کی پر موقو ف نبیل ہے)
اور مبیع کی پر دوں ال وقت پالی جائے کی جبدہ ال کوج طرح ک مضعولیت سے خالی مشتری کے حوالہ کردے، یعی وہ السین ممل انتخاع کے لائق ہو، لہد گر مبیع مشعول ہوتو پر دو تسجیح نبیل ہوں ور باغین میں موں ور باغین کو بائل کے دول کر نے رمجو رہا جائے گائی کے دول کر اس میں کا کا ہے۔

ملی و مشعولیت و چندصورتی اللی عقد جاره کامل ہوجس کو بائے ممل کر چنا ہے، گرمشنز کی مدت جاره کے تم ہونے تک تھا۔

کر نے مے راضی ہوتو ال کو پہر دول کے مطابہ کرنے کا افتایا رئیس، المنت ال کو افتایا رئیس، المنت ال کو افتایا رئیس، المنت ال کو افتایا رہے کہ المان اللہ جارہ ختم ہوج نے ، ور مبیع پہر دکر نے کے قابل ہوج نے " ۔

جس طرح ان کی کوسپر دکرما و جب ہے ای طرح ان کے اللہ کو بھی بیر دکرما و جب ہے ۔ ۔

مشی (یعی نمیل یا موزوں یا معدود) ورغیر مثلی یعی عقار یا جانو روغیر دیکے درمیاں قبضہ کے حکم میں سال ف ہے۔

چنانچ عقار(زیمل بیاج میراد) پر قبضہ کے سے تخلید کرنا کالی ہے بشر طبیکہ وہ ہو کئے سے مان انوں سے خالی ہوہ کبد کر ہوئٹ کے ساماں لیک

تکمرہ شن جمع کروئے جا میں تو ال کمرہ کے ملاوہ پر قبضہ درست ہے، وراس مرہ پر قبضہ ال کے فالی کرنے پر موقوف ہوگا ۔ بینل کریا نع مشتر کیا کو گھر ورسوں پر قضہ کرنے در جازے

میں گر ہائع مشتر کا کو گھر ور سامات پر قبضہ کرنے ہی جازت دے دے تو پر دن سیح ہے، ال سے کہ سامات مشتر کی کے پال ود بیت ہوگیا گا۔

ہ لکیدں کی میں رہے ہے: عقار گر زمیں ہوتو اس پر قبضہ اس کو چوڑ دیے ہے ہوگا، ور گر رہائش گھر ہوتو اس پر قبضہ اس کو ضالی کرنے ہے ہوگا " ۔ کرنے ہے ہوگا " ۔

گرافر یقین افر وخت کے گے عقار کے پال موجود نہ ہوں تو اُن فعید کے یہاں اُ صح اُن ہے جا ورای کے شار محض حصیہ ہے ال عقار کے یہاں اُ صح اُن ہے جو فر یقین ہے دور ہو) کہ ت عقار کے ہارے گا اعتبار کے ہو اُن یقین ہے دور ہو) کہ ت فرانے کے گذر نے کا اعتبار کی جا نے جس بیل عقارتک جا امیس ہوہ اللہ ہے کہ گر مشقت کے سبب عقار کے پال فریقین و موجود کا اعتبار نہ رہا ہے گذر نے کے قتبار کرنے میں کوئی احت رہ ہوں کا مشقت نہیں ہے ۔ اور بطانی معلوم ہوتا ہے کہ الل م حکمت دوصوں کے مشار کر ان میں حکمت دوصوں کے تہ ہوں ہے جز از وربیتا ہے۔

<sup>-</sup> حاشیه س عامد مین ۲۰۸۸ می ۱۳ میلان سال ۲۰۰۸ میلاند

٣ الفتاول بهديه ١٠ ٢ ــ

٣ اشرح الصعير ١٣ عرضع كلمل -

م مغی اکتاج ۴ ۲۰ ماشه س عابدین ۴ ۱۵ م

ہشر ح اصعیر ۱۰ سے طبع کجنبی ،مغی اکتاج ۱۰ سے، معی ۱۰۱۰ طبع مریاض۔

٣ الحلية فعات ١٨ ١٩٠ ١٩٠ ١٥٥ ١٥٥ من شر عن عابد بن ١٨ ١٨٥ ١٥٥

٣ جامع القصريين وقصل ٣٠٠

م الحلية فعر ١٨٠٠ ل

رفيتي کي نتر ۽:

ے ۔رکھا"ہ" لا"۔

س کے مل وہ جہاں تک جانور ور ماماں تجارت کا تعلق ہے تو اللہ بر تباہ ہے تو کرماء جانور کی اس پر قبضہ عرف کے حافظ کے مام حوالہ کرماء اللہ کو باتک کر لے جانا یا اللہ کو بائع کے جانور سے ملا صدہ کرما ہوئے کا اللہ کو چھوڑ کر چا، جانا۔

حصی نے ( ور بہی اوم احمد سے یک روایت ہے) الی اتو کی اور شہر ہی جا ہے اور شہر ہی جا ہے اور شہر ہی جیز وں کے اور شہر ہی جیز وں کے اور شہر ہی جیز وں کے این افران کی این اور شہر ہی جی المبدر ساتی میں تخلید سے قبضہ ہوج سے گا آئی کی حد کر بائع کے گھر میں تخلید ہوتو بھی سمجھے ہے ، ابد کر معنی اس کے حد ملاک ہوں ، اس سے کہ وہ اس کے حد اس کے یوں ، ویعت ماطرح ہے ۔ ابدا کے موں ، اس سے کہ وہ اس کے یوں ور یعت ماطرح ہے ۔ اس

مینی پر سہ بقد قبضہ ال پر تجد میں قبضہ کے قائم مقام ہے، گر ال پر صوب کے جو بیر قبضہ کے قائم مقام ہے، گر ال پر صوب کے جو بیر نے مشتری نے ال کو ہائے ہے جر میر نے کا بیاتی کا بی مشتری کے بیان سے کہ بیاتی کی اس سے کہ بیاتی کی اس سے کہ بیاتی کے قبضہ ہے، اس سے کہ بیاتی ہوئی جیز پر قبضہ کے درجہ میں ہے، اس سے بہر دوجا س ملا کت کا بوجھ قبضہ و لے بر ہوگا۔



٣٤ - تيجيلي تفصيدت يعي قلي طور بر ملاك بهون كالحصص حالات

کے میں ﷺ کے فتح ہونے کے ملا وہ ﷺ ہے اللہ ت میلی پر دوں ور

ا الله کے در اور بھی کا کا تھا تھ بھوجاتی ہے 🔍

ال ير معنى كرام صطارح" الله"ميل ب-

قبضہ کے ممل ہونے سے متم ہوج تی ہے۔

مغی الجناج ۳ ۳۵، معی مهر ۳۵ شیع قریاص

٣ القتاول صدير ٢٠ ، الفروع ٢٠ ١٠ ، معى مر ٢٥ . ١٥ .

ا ماشيد الراماندين ٢٠٠٥، شرح الحدم ١ ي و ١٠٠٠ -

زیادہ ہے، ال سے کہ وہ رہا وقات یہ ب وقوں کے و رفید ہوتا ہے، ور یہ وقات تقاطی کے در لید ہوتا ہے۔ ال طرح ﷺ ستر ر میں میر شمس دھار ہوتا ہے، ورحض صورتوں میں شمس ر مدم تحدید و تعییں ہوتی ہے۔

## نَيْ سَجْر رہے متعلق حام:

عظی سنتر ری متعدد صورتیں میں، اور ای وجہ سے مختلف صورتوں کے احظام مگ مگ میں۔اس م تشریح حسب دمیل ہے:

#### ندبهب حفيه:

حصا کے ویک ﷺ ستح الا جسب ویل صورتیں و رومیں: سام پہلی صورت: بیاک انسا ب تا جمہ سے روز مرہ ستعال بی چیز ایل مشار روآنی ، مک تیل وروال وغیر و رفتہ رفتہ لے، وراپیتے والت شمس مجبول ہوں چھر ساکو ستعال کرنے کے حدش میر لیے۔

المس ال ال کا کا مدم العقاد ہے، ال سے کر ٹرید ری کے وقت میں معدوم ہے، ورمعقود عدید بیشر مطابق سے ال کا موجود ہونا ہے، ایس معدوم ہے اس کا موجود ہونا ہے، ایس فقی و نے اس کو اس ضابطہ سے ہوئے اس کو اس ضابطہ سے کہ وجو وہی شرط ہے ، فارق کردیا ہے۔ وریبا ی انتحد نامعدوم بی جو اس فر روی ہے، فارق کردیا ہے۔ وریبا ی انتخد نامعدوم بی جو بیس کر اس کی " ورا القدید" میں سے کے میں کر اس کی " ورا" القدید" میں ہے۔

عض حص نے کہا یہ عدوم ن کا تہیں ہے۔ بلکہ میدا مک ک جازت عربی سے ملف ں ہونی چیز وں کے صواب کے قبیل سے ہے ورال می وجہ سمانی بید کرنا اور دفع حرق ہے، جیسا کروف ہے، میں ال مدے کو حموی وغیر و نے بیند نہیں میا ہے۔

الله عامدين في كون مسلم التحساني هيد ورال و تخ يج

# بيع استجر ار

تحریف:

ا - على كا معنى ب: تمديك و تملك كے طور ير ماں كا ماں سے تاولد ۔

لغت میں تر رکامعنی: صیچنا ہے۔ کو جاتا ہے: آجورته الدیں: میں نے اس کو قرض میں مہدت دی " ۔

جے گڑ ارد بیچنے و لوں سے ضرورت درجیز یں تھوڑی تھوڑی میںا، ورال کے حد ال کاشمن و کرما " ۔

# متعلقه غاظا

نَتْيَ بِأَتَّعَاطِي:

۲ – معاطاقة ورتفاطي کے معنی میں: لیس دیں اور تا دلد کریا۔

علی و رمشتری مین ہے میر یک و نع و رمشتری مین ہے خیر یک دوس سے دوس ہے دوس سے دوس سے دوس سے دوس سے میں زوں سے پھھ نہ ہے اور مشتری شمل وے ور وہ بھی زوں سے پھھ نہ ہے ۔

معى ٣٠ ٥٠ ٥، كانة الأحظ م العديدة العد ٥٥ -

۳ سال العرب والعصباح المعير -

٣٠٠ سي مايدي ١٨٠٠ مده . ١٨٩٥، والمصار ١٠٠٠ الم ١٨٠٠ ١

م النزاية مع الهابية عالم الم

ای ر (شیاء) کے قرض رمیس ہے۔ ورال کا صول سخسانا مگر کے در وید ہوگا، جیس کردوت تیم شیاء میں اتفاع کا حلال ہوناء ال سے کردوت تیم کورض پر دینا فاسد ہے، ال سے تفاع حلال نہیں، کو کر قبطہ کے در وید مدیست میں آج ہے۔

سم - ووسری صورت: بعید پہی صورت ہے، ہی افرق شمی ن معرفت کے تعلق سے ہے بھی انہاں پی ضرورت ن چیز رفتہ رفتہ لے، بہتے وفت شمس کا علم ہو ورس کا حماب حدیمی کرے۔

ین جو رہ ہے، ال کے انعقادیم کوئی سا۔ ف نہیں ، ال سے کر جب ال کے انعقادیم کوئی سا۔ ف نہیں ، ال سے کر جب ال نے کوئی چیز کی تو اس کی تابع متعیں شمن کے بدلے میں ہوئی ، اور یہ جاتا تی طی ہوگ ، جاتا تھا طی منعقد ہوئی ہے ، خو ہشمن سیتے وقت او کرد ہے وہ ادھار ہو۔

یکی حکم ال صورت کا بھی ہے کہ انسا ن تاجر کو پیکھور ہم یہ ہے ۔ خیر دے دے کہ میں نے تربیر ، ورشمن کے عم کے ساتھ روز نہ ال سے پانچی طل لے۔

یہ فاج ارائے ہو اور ال کا کھانا صال ہے، ال سے کہ گرچہ و یتے وفت ال و نیت شرید ری و تھی منا نام محض نیت سے بڑھ نہیں ہوتی، بلکہ ای وفت تعاطی کے در مید بڑھ ہوں ، ور ال وفت منٹی معموم ہے لہد الٹے سمجھے منعقد ہوں۔

تیسری صورت: یک انبان تا تدکوچند در ہم دے کریے ہد
 دے کہ میں نے تم سے مثلہ سورطل روثی شریدی ورج روز پانچی رطل
 لے۔

ین فاسرے وراس کا کھانا مگروہ ہے، کر اہت ں وجیٹی ن جہالت ہے، اس سے کہ اس نے یک روقی خریدی جس رطرف اس نے اللہ رفیس میا، لہد بھی مجھوں ہوگئ، ورزی وصحت راشر مط میں سے یہ ہے کہ بھی معلوم ہو۔

۲-چوتھی صورت: یک ان بنا جرکو چند در ہم یہ ہے جیر دے کا انسان خرید "، ورہ روز پی رصل لے، ال وقیت معلوم ند ہوتا علیہ بالت وقیت معلوم ند ہوتا علیہ بالت وقیت معلوم ند ہوتا ہوں اس سے کرشس جمہوں ہے، کہد کر بینے والے نے میٹی میں تھرف کردیا ہو وربائع نے ال کود ہے ، ورال کے وربائع نے ال کود ہے ، ورال کود سے موتا کی کے موتا کے موتا کی کود سے ، ورال دیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ انہ ہوں ، کر چرائی ان نیت سے ہوتا ال سے کرنیت سے الی تو ایس کے منت بدہوگا جس کا صوال ال کے مشاری قیست سے ہوتا ال کے کہ نیت سے موتا ال کے کہ نیت سے موتا ال کے کہ نیت سے موتا ہیں کے مشاری قیست سے بولوگ کی مشاری قیست سے بولوگ کی مشاری قیست سے بولوگ کی میں تو بینے والے کا درور ہوتا ہے۔ گرور دورونو سائل یا قیست سے بولوگ کی وربائی ہوتا ہے۔ گرورونو سائل یا قیست سے بولوگ کی اس کے وربائی ہوتا ہے۔ گرورونو سائل یا قیست سے بولوگ کی اس کے وربائی ہوتا ہے۔ گراورونو سائل کی دورونو سائل یا قیست سے بولوگ کی اس کی کو دورونو سائل کی وربائی ہوتا ہے۔ گراورونو کی کا دورونو سائل کی کا سے کا دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی دورونو سائل کی کو دورونو سائل کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کی کو دورونو سائل کو دورونو سائل کی کو دورونو کو دورونو کو دورونو سائل کی کو دورونو کی کو دورونو کی کو دورونو کو دور

### ندېب الكيه:

مالكيد كے يبال يصورتين على مين:

ے ۔ یہ کہ انہاں ناجر کے پال پکھ در نام رکھ ہوئے چکر در نام کے متعلق جائے گھر در نام کے متعلق جن میں انہاں ناجر کے متعلق سامان بیٹا رہے ۔ تو بیٹی سیجھ ہے ، اس سے کہ سامان اور بشمل دونوں متعلق میں۔

سدر الفق مع حاشیه من عابد میں ۳۰۰۰ مند الفق ۵ معده من وائل تحییم عل ۱۴ س

جس شمل پر نہوں نے عظر میا ہے وہ مجہوں ہے، اور بیالیا مفر رکے جو صحت ﷺ سے ما فع ہے۔

انساں ناجمہ سے ضرورت کا ساماں متعیل فرخ میں لے، ورج روزت کا ساماں متعیل فرخ میں لے، ورج روزت عیل اور متعیل مدت ہا معاوم وزن ورمتعیل مزخ میں لے، ورمش متعیل مدت ہا عدہ و( وضیفہ ) معاوم عدہ و فراہ و گر عدہ و ( وضیفہ ) معلوم وما موں ہوتو ہین ج و مز ہے ۔

## ندبهب ثا فعيه:

ث فعید کے یہاں تھ متجر ارکی وہصورتیں میں: 11 - وں: انساں ناجہ سے ضر ورت ہی چیز تھوڑی تھوڑی میںا رہے ور اس کو پکھاندو ہے وروہ دونوں لفظ تھ نہ کریں بلکہ دونوں اس کے عام شمل میں بینے ہی نمیت کریں، وروہ یک مدت کے بحد اس کا حساب کر کے تمن و سے دے، جیس کریمت سے لوگ کرتے ہیں۔

نووی نے کہا: پری بھر سان ف ( یعنی اُن فعید کے یہاں )وطل ہے، ال سے کہ پیندتو منظی کا ہے ورند تعاطی کے ساتھ۔

دری نے کہا: خوی کا لتوی یک ہے، ور سصدح نے ہے قاوی میں اس کے شل لکھا ہے۔

اوا م غز الی نے نزی سے کام سے ہوے ال کومباح قر رویا ہے، ال سے کہ اس کاعرف ہے، ور اس کی او حت کے ورے ش ہے، اس سے کہ اس کاعرف ہے، ور اس کی او حت کے ورے ش یجی س در دلیل ہے۔

ورق نے کہا: نو وی کے اس قوں میں کہ'' اس کو ندمی طاقہ تھا۔ سیا جاتا ہے اور ندعی جھ''' اشکار ہے بلکہ لوگ اس کو جھٹ تھ رکز تے میں، ور سٹر بیا ہوتا ہے کہ ضرورت ی چیز بیلتے و بیتے وقت تمش ی مقد ردونوں کے علم میں ہوتی ہے، کو کہ وہ لفظ اس کود کر ندکر ہیں۔

11 - دوم: الل بناتر سے ہے: مجھے ت میں مشہ کوشت یا روقی دے دور وروه ال کومطویہ چیز دے دے وہ ال پر قبضہ کر لے ور ال سے راضی ہوجائے، ور یک مدت کے بعد حساب کر کے ہے دمہ لا زم شمس کو او کردے ، تو پینے قطعی طور پر سالو کوس کے ویک سیمجے سے جو بھی میں طاق کو جا برقتر رویے ہیں ۔

#### مذيب حنابيد:

ساا - حنابد کے یہاں ﷺ بڑی رکے مسائل اللﷺ پر منی میں ، جو شمل کے دکر کے غیر ہوہ مرد وی نے'' الانساف'' بیل ال مسائل کو دکر کرتے ہوئے کہا:

یں چیز کے عوض جے جس پر مزی جہتم ہوجائے سیجے نہیں ہے،
"الدرب" یک ہے، اصحب و یک رے ہے، امام احمد سے یک
دوام کی روابیت ہے کہ یہ تا سیجے ہے، آقی الدین مان تیمید نے اک
کوافقتی رکر تے ہوئے کہا: الدرب مام احمد میں دو میں سے یک قول
یک ہے۔

علی بی سر مطامی سے عفد کے وقت شمس کا معدوم ہوتا ہے، مذہب میں سیجے بہی ہے ور یکی اصحب ب رہے ہے، ہی تیمید نے صحت بی کو افغالی رمیا ہے گر چیشس مقرر نہ ہو، ورال کے ہے شمس مشل ہوگا، ال ی خلیے میر بی شیمیل کے خیر نکاح کا سیجے ہوتا ہے، ور عورت کے سے میر مشل ہوتا ہے " ۔

المعلم على المعلم الله المسلمة على المسكن والفوائد السلمة على المسكن المسلمة المسكن المسكن المسكن المسكن المسلمة المسكن المسكن المسكن المسكن المسلمة المسكن المسلمة الم

الرقع شرح الموق مديدة ۵۵ فيع اد د ۵۰ مدو ، ۲۰ ۱۹۹۳

محموع ۹ ۵ . ۵ . مغی اکتاع ۳ ۲، و المطار ۳ ۳. طاهیه اشرو فی کل تحت اکتاع ۲۸۴ ۲۰۰۰

۳ از صوف ۱۸۰۳ ت

r الكين و النوايد المدير على شقل أكر ١٠ ١٩٩٥،٣٩٨ - ١

ے ملا فی رویوت کا دکر کیا ہے وروو یک صورتیں انھی ہیں آن میں ادام احمد فی رے میں ملا ف ہے، یک روایت میں نہوں نے ایک کونا جائزہ وردوم کی روایت میں میں انہوں نے

سا - خدر نے متعیل شمل کے غیر از پھٹگی کے بارے بیل حرب کے حوالہ سے کہا: بیل نے امام احمد سے دریافت کیا کہ یک محص دومر سے سے کہنا ہے: میر سے دیافت کیا کہ یک محص دومر سے سے کہنا ہے: میر سے سے کہنا ہے: میر سے سے بیک تد بیب گیہوں بھیج دوم ورال کا حساب میر سے ویر ال زئے سے مگالوجس برتم افر وحت کرتے ہوں تو مام احمد سے فر ماری بینا جارہ سے بہاں تک کہ ال سے فرخ بیاں کردے۔

سی ق بل منصور سے مروی ہے کہ میں نے امام اتھ سے دریافت میں کہ بیک جو ہے کہتا ہے:
مریافت میں کہ بیک محص دوم سے سے ساماں میں بھی ہوئے کہتا ہے:
میں نے اس ساماں کو اس قیمت میں لے لیے جس میں وقی سامان فر وحت کرو گے، تو انہوں نے کہا: ناج مز ہے۔ اور جنس سے مروی ہے کہا: میں ال کو کروہ جھتا ایموں ، اس سے کہ بیتی ہوتی ہے۔
جبوں ہے، مز تربہ تا ہے، اس میں میں میں جوتی ہے۔

ں دونوں رویتوں کے مطابق مام حمد ال ﷺ کو جار مقر البیس ویتے میں۔

ها - بواز دروره متين پيش:

ابود اور نے ہے مسائل میں کہا ایکس کے بغیر شرید الک کا بیاں۔ میں نے مسائل میں کہا ایکس کی تعییل کے بغیر شرید الک کا بیاں۔ میں نے منا جبید امام احمد سے دریافت میں گیا کہ ایک شخص بنے کے پائی بھیج کر اس سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تیز میں ہے ور اس کے حد اس کا حساب کرتا ہے اتو امام احمد نے کہا: جھے تو نع ہے کہ اس میں کوئی حریق نہیں ہوگا ، امام احمد سے دریافت میں گیا: تا گا ای وقت ہوجا ہے وہ اس میں اور اس کے وقت میں گیا: تا گا ای وقت ہوجا ہے وہ اس میں احمد سے دریافت میں گیا: تا گا ای وقت

الل تیمید نے کہا: ال کا ظاہر یہ ہے کہ وہ دونو سائٹ پر قبضہ اورال میں تصرف کے حدش پر مشعق میں ، اور یہ کہ قبضہ کے وقت تک ﷺ نقی

بلکر حساب کرنے کے وقت ہوئی، اور ال کامصب یہ ہے کہ ز تا ہوئی درست ہے ( یعی ال فرٹ پرجس پر ال دافر وقتائی مروق ہے )۔

## نَتْيْ سَتْجُرُ رِ١٦، مَنْ سَنْدُمُهُ

تی سی بے باو کوں کے مصالح ای سے پورے ہوں گے۔

بيع استنامه

و کیھے:" استر سال"۔



١٧ - بن تيم نے کونا دوم قول جو پالکل درست ہے، ورجس پر م زماں ومکال میں لوکوں کا ممل رہا ہے میں ہے کہ ال جیز کے وض ع ج رو سے جس برز خ متم ہوج ہے۔ اوام احمد کے بہاں منصوص بجی ے، ورسی کو ہمارے شکے ( یعمی من تیمیہ ) نے افتیار رہا ہے۔ میں نے نہیں یہ کہتے ہو ہے ہا: شریعہ رہ تھلی رحت بمقابعہ بھاو تا و ای میں زیر دہ ہے، وہ کہتا ہے: عام لوگوں برطرح میں بھی ت عی میں اور گا جتنے میں دوس سے لوگ سے میں۔ نہوں نے کرنا: جو لوگ اس کوممنوع قر رویتے میں ب کے بے اس کور ک کرناممس منابله. رئيس، وه خود آل مين ملوث مين، "ماب الله، سنت رسول الله عليه ي حمال مت بقور صحابی ورقیال سیح مهیں سے کونی یک دلیل نہیں ماتی جوال کوحرام آر روے ہیر مثل پر نکاح سیجے ہوئے کے ورے میں مت كا جماع بيء اور كثر حضرات جرت مثل يرعفد جاره كوجار قررد نے میں، مثلً میت کونہیں نے والا منان ولی مدح، مالک حمام اور جا تو روں کو کر رہار و ہے والا۔ فرخ پر ﷺ میں زیادہ سے زیادہ ہے ہوگا کہ وہ تم مثل میں چھ ہوں البد وہ جارا ہے، جیسا کہ ب صورتوں اور ال کے ملا وہ صورتو ں میں تھی مثل میں معاوضہ جا مز ہے، لیجی

اعلام الموقعين مهر ١٠٥٠

## ورمجی وال کی طرف ہے۔

سا- گرشر میر ارکی طرف سے مطاوب ہوتو اس کا تحقق کی و قاء کے فر رہید ہوتو اس کا تحقق کی و قاء کے فر رہید ہوتو اس کا تحقق کی و رہیں اللن ہے اور رہیں کا سے کرشر میر رہیں اللہ جائے جو اس نے او کیا ہے، ور رہیں کس جائے جو اس نے او کیا ہے، ور رکع مینے کو لے لے۔

کر قیمت خرید ہے صرف نظر کر کے خرید اری ہو پیٹی مں وہ ہے یا دیا دی آئے میں اور کو ان کو ان کا دیا ہے اور کی ان کا دیا ہے اور کی ان کا دیا ہے اور کی ان کا دیا ہے کہ استر س کی ان کی سول اسوق (باز رور اور اور ان کی کہتے ہیں۔

الم ستر س کی ان کے بار مت مل کی میں وہ سے ۔ اور یہ ال مثم برج کے سے جس میں ماقد میں مثم وہ میں اور کی جس میں وہ کو شرید ہے مد نظر رکھے بغیر رصا مند ہو جا میں۔

#### ريخ وفي ء:

2- الله الوفاء ال شرط كے ساتھ في كرا ہے كہ جب و تع شمس الوفاء ال شرط و كر ساتھ في كرا ہے كہ جب و تع شمس الوفاء الله في و الله الله كرد ہے كار الله كوف و فاء الله كے جو الله الله كرا ہيں كر شرط پورى كر نے كال بند ہونا ہے۔ جو اوگ الله كے جو الله كرف الله كرف الله كرد و يك الله برق مانت كا اطلاق محمل الله ہے كرف شريد الله كے و اتحد مل مانت كے ورجہ مل ہے۔ ہے حق الله كرد جہ مل ہے۔ ہے حق

# تبيع إمانت

### تعریف:

ا - امانت لغت يل : طمين كو كتب بين ، كبر جانا ب " أمن أماً و أماماً و أمامة " جب كولى شخص مصمس ور بي خوف بهوج ب و فاعل ك ي من المامة و أمامة و أمامة

أمن فلانا على كدا كالمعنى: آل نے آل ير جمروسه كي اورال سے مصمون ہو ۔ ۔

صطارت میں: "میں مانت" کا اطار ق ال کے پر ہوتا ہے جس میں واقع می طرف سے جمینات ہو، اس سے کہ وہ مشتری کے واتھ میں مانت ہے جہد میں مانت کا مد رطرفیس کے درمیاں واجمی می مارت میں عتماد ور طمیعا سامیر ہے۔

### نیچ مانت کی نوع:

یہ مانت ور عقاد مجھی خرید رق طرف سے مطلوب ہوتا ہے، المصباح، محم الوسیط مارہ مراث

ہ الکیدہ حنا ہدہ متقد میں معید اور ٹی قعیدی رے ہے کہ ﷺ لوفاء فاسر ہے۔

حض مناخریں حقیہ ورث فعیدال کے جواز کے ٹائل ہیں۔ حض حصی رہے یہ بھی ہے کہ بڑ لوفاء رہان ہے۔ اس کے سے رہان کے تمام حکام ٹا بہت ہوں گے۔۔ انتصیل کے ہے دیکھیے: ''بڑ الوفاء''۔

#### :5. 1 3

۲ - مر خد: رابع کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: "بعته المتاع أو الشتويته هـ موابعة" (ش نے مر احد كے طور پر آل كے باتھ سائر وحت بيان ال سے شريد ): گرشن كي جرمقد اركور كانام دے وہ "۔

صطارح میں مر احد: بائع کا پی ممهو کہ چیز کو جیتے میں ال کو پڑی ال پر صافر کے ساتھ فر وحت کرنا ہے۔

یا ساماں کوئٹس شرید ورز مدفق کے ساتھ جو دونوں کے علم میں ہے اللہ وحت کرنا ہے۔

مالکید کے رویک لفظ مر بحدہ سابقہ ﷺ مساویت اور وصیعه میں حقیقت عرفید ہے، الدند مر بحد بن زیادہ تر فیش سے والی نوع وی ہے جو پہلے گذری۔

ایل عابدین ۴۳۰، ۱۳۶ ارتز ۲ ۸، معیس فاظ مرص ۸۴، الفتاول البدیه ۳۰۸، مجلته با حظام تطریبهٔ فعد ۸ ما فاظات ۴۳، ۱۳۵ م بعینه مسعر شدین مس ۳۳، ش ف الفتاع ۵۰، ۴۹ س

ہ مر محد فقتی و کے مرویک جارہ بیو تا میں سے ہے ، جبد مالکید و رہے ہے اور ایک جارہ بیو تا میں سے ہے ، جبد مالکید و رہے ہے اور ایس کا ترک کرنا زیادہ بیند میرہ ہے ، اس سے کہ اس میں بیٹر سے و تا کو بیاں کرنے و مضر ورت پر اتی ہے ، المد ان کے زور کے والے مساومت (جمادہ اللہ کرنے کے اللہ میں ومت (جمادہ اللہ کرنے کے اللہ میں ومت (جمادہ کرنے ہے ۔ المهد ان کے زور کے والے مساومت (جمادہ کرنے ہے ۔

#### يخ عول:

## نڈ لا ثر ک:

۸ - بین اتولیدی ر طرح ب الدند ال مین حض مین کو حض مثم السید ال مین حض مین کو حض مثم السید و مسید کرنا ہوتا ہے۔
 العصیل کے در کیھے: اصطارح" مثر ک" ور" ربیع"۔

#### زيع وضيعه:

9 - یکی چیز کوش وں میں متعیل می کے ساتھ لر محت کرنا ہے۔ وربین میں تحدی ضد ہے۔ العصیل کے بے دیکھے: صطارح'' وسیعہ''۔

## بيع المسترس:

\* ا - ہ لکیہ نے اس رتع فی یوں ہے: یک شخص دوسرے سے
مر صاحب میں مدر مدر مدر ہوتا ہے ۔ الدیع ہوتا ہے ۔
مر صاحب میں مدر ہوتا ہے ۔ الدیم کی مدر ہوتا ہے ۔
مر دو مر قلبوں مر موسی مر ہوتا ہے ۔
مر دو مر قلبوں مر موسی مر ہوتا ہے ۔

ہے: مجھ سے فر وحت کر دو،جیس کہ لوگوں سے فر وحت کرتے ہویا باز رکے فرخ سے یاستی کے فرخ سے یا جٹنے میں ندر سے گایا تج یہ کارلوگ میں گے وغیر د۔

مسترس جیس کہ مام احمد نے اس ر تعریف ں ہے: وہ شخص ہے جو ساماں رقیست سے او قف ہو، جو قیست کم کر نے کا سیقہ بیس رکت یا قیست کم نیس کر نا۔

# بيوع مانت مين نبيانت كاحكم:

تنایا جاچفا ہے کہ ب دیوٹ کو دیوٹ ادانت آل وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کامد رطرفین میلی ہوئے وشتر کی کے مالیان ہو جھی لیس و بن میں عتماد و طمیعیاں مرے۔

11- جبدہ الله لوفاء میں ال لوکوں کے درکے جو اس کے جو از کے الکل میں جزرید رہر وجب ہے کہم بصور کرنے کے حداثی والے کو وائیل کردے ۔ الله کی وروکن اس کے سے جارائیلی، اس سے کہ بھی الوفاء ہے جرائیلی، اس سے کہ بھی الوفاء ہے جرائیلی، اس سے کہ بھی الوفاء ہے جرائیلی کرنے والے تعمرف کا جو ز البیلی چید ہوتا۔ اس وجہ سے وائع کے علاوہ کے یا تھا اس کی تھے جارائیلی جب اور اس میں شفعہ نہیں ہے، اس کا خرات اس کے وائع پر البیلی ہے، اور اس میں شفعہ نہیں ہے، اس کا خرات اس کے وائع پر البیلی ہے، اور اس میں شفعہ نہیں ہے، اس کا خرات اس کے وائع پر البیلی ہے، گرائی جرائیلی کے خیر الملاک ہوت کو تا تی کا قبطہ ہے۔ اور اس میں ہی کھی ہیں، اس سے کہ جبھی پر شراید رکا قبطہ ہے۔

القواعد المتحليب ص ٢٠١٥، سو بر الجليل مهره ما ما الدلول المره ۵، الدلول المره ۵، الارقالي هم ۵، وهند الله عيس الزرقالي ۵ ۵ ما ما معمل ۱۰ مهم ۵، من عابد بي مهره ۵، وهند الله عيس المره ما محموع ۲۰۰۸ س

گر ہوئے مرج نے او مہینی وراثت کے طور پر ال کے ورثاء ی طرف متقل ہوجا ہے ں کی تصبیل کے ہے دیکھیے!'' بیٹے الوفاء''۔ ۱۲ - جہاں تک دوسری ہیوٹ اوانت کا تعالی ہے تو گر بیٹے اس احد میں شیانت ظام ہموجا ہے تو یہ نبیانت صفات تمس میں ظام ہموں یا مقد رشمس میں؟

گر خیا نت صفت شمل علی ظام ہو مثلہ کوئی چیز ادھار شریدی،
پھر پہلی قیمت پر مر کد کے طور پر لئر وحت کردی، وریدیوں نہیں میا
ک ال نے ادھارش میری ہے۔ یہ تو لید کے طور پر نظا کرئی، ورال کو
بیال نہیں ہیں، پھر مشتر کی کو اس کا علم ہو ، تو بالا جمال ہے " خیار" ہے:
گر چ ہے تو اس کو لے لے ور گر چ ہے تو و پس کرد ہے، اس سے ک
مر کد امانت پر معنی عقد ہے، یونکہ شرید الرئے شمن ول کے وارے
مل خبر دیے کے تعلق ہے واقع پر عقاد ور طمیس میں، لبد امانت اس
علی خبر دیے کے تعلق ہے واقع پر عقاد ور طمیس میں، لبد امانت اس
عفد میں مطلوب تھی ، اس سے خیانت ہے اس کو، پیا دلالہ شرط ہے،
ور اس کا فوت ہونا خیار کو تا ابت کرنا ہے، جیس کر عیب سے مامتی کا
فوت ہونا۔

گرم الحد ورتولید میں مقد رشم میں خیانت کا ظہور ہومشا، ال نے کہا: میں نے دیل میں خرید اور شہیں پورے دیل دینا ریز ایک دینا رفق کے ساتھ فر وحت میایا ال نے کہا: میں نے دیل میں خرید اور اس جتنے میں خرید تم کو تولید کردیا ، پھر معلوم ہو ک نو میں خرید تھا تو ال کے حکم کے ورے میں سال ف ہے۔

ثا فعیہ کے بیبال' اظہر'' حنابلہ کے بیبال' ندسب'' اور حصیہ عمل سے امام ابو بوسف کا قول میا ہے کہ اس کو'' شیار' حاصل نہیں ہوگا، البینة ال دونوں عمل شیانت کے غذری کردی جانے ہی تیجی کیک

البل عامد بي ٢٠ ١ ٢٠٠٠، الفتاول البدية ٢٠ ٥٠٥، معيس المعام عن ١٨٥٠، الحية المستر شرد بي عن ٢٣٠ \_

ورہم تولیدیش وریک ورہم مر انحدیش، وراس کے حصد کا نفتی لیک ورہم کا دسوال حصد ہے ورٹھ لازم ہوں۔

امام او هنیفہ نے کہا: مر الحدیث تربیر ارکو خیار حاصل ہوگا: گر چ ہے پورے شمل و سے کر لے لے گر چ ہے تو جھوڑ و سے، الدنة تو لید میں اس کو خیار نہیں ہوگا، ہاں خیانت کے عقد ری کر دی ج سے کی ، ور باقی شمس میں عقد لازم ہوگا۔

والکیدی رہے ہے کہ گربائٹ زیدکوجس میں اس نے جموت بولا ہے وراس کے نفٹ کو ساتھ کرد ہے تو تالا زم ہموں ، ور گر ساتھ نہ کرے تو خرید رہر لازم نہیں ہموں ، وراس کے سے تا کو افتایا ر

ٹا فعیہ کے یہاں دوہم اقوں جو امام محمد کا بھی قوں ہے، یہ ہے کٹر میر رکوم کے ورتولید دونوں میں خیار حاصل ہوگا، گر چاہے تو پورٹے شمل میں لے، ور گر چاہے توباع کولونا دے۔

ال طرح'' ہٹر ک'' کا تھم تو لیدن طرح ہے، الدیہ'' ہٹر ک'' حض میٹ کا حض شمر کے بدلے لید ہے۔

سا - ری چ المستر س تو اس در یک صورت بید ہے کہ یک شخص دہم سے سے ہے میر سے ہاتھ کی دوجیس کہ لوگوں سے بیٹے ہو، یہ چ مالکید کے مردیک سیح ہے تا ہم گر عرف وعاوت سے زید دھوکا دیا ہوتو اس کو ذیار حاصل ہوگا۔

ال تعریف کے حاظ سے بیج کمستر مل بولڈ قی المتنی و منعقد یموں ، الدند مستر مل کے سے اس میں شیار کے موت کے بارے میں القرب وکا سنار ف ہے:

حصیہ کے میہاں فلام الروسیہ ور شافعیہ کا مذہب ہے ہے کہ ال کے سے خیور نابت ند ہوگا ، ال سے کہ ساماں کے تیجے سام ہونے کے ساتھ الل کی قیمت میں می تروم عقد سے مافع نہیں ہے ، ورمحض الل کا مفول (افریب خوردہ) ہونا الل کے سے خیورکونا بت نہیں کرتا ، اللہ ت

صدیت: "العدث، و لعدث کشو" ر واید بخاری سنتی ۱۳ شیع اسلام سال ب

## بيع بإطل

ال صدیت پاک سے ہے: "عین المستوسل حوام"

(مستر س) المبن حرام ہے )، نیر ال سے کہ بیاب شبن ہے بوائی کے بارے میں ال و نا واقفیت کے سب ہو ہے، آبد بیشی رکو تا بت کے سب ہو ہے، آبد بیشی رکو تا بت کے سب ہو ہے، آبد بیشی رکو تا بت کے سب ہو ہے، آبد بیشی رکو تا بت کے سب ہو ہے، آبد بیشی کے دیا کہ جیسا کہ اسلانی رکو بی اسلانی کے بیسی تعمیل کے کے بیسی کے بیسی تعمیل کے بیسی تعمیل کے بیسی تعمیل کے بیسی کے بیسی

## بيع باطل نتي باطل

#### تحريف:

ا - لغت میں لفظا" جے"،"شر ء" ب طرح اضداد میں سے ہے، ور چے میں صل ماں کا ماں سے تا ولد کرنا ہے، ور یہ عیوں کے وصف میں حقیقت ہے، اور عقد روال کا اطار ق میوز ہے، ال سے کہ وہ تمدیک (ما مک بنانا) وائملک (ما مک بنانا) کا سب ہے۔

باطل بعض اسٹسی سے افود ہے، یعنی فاسر ہو ، یو ال کا علم ساتط ہو ، کہد ودباطل ہے ۔۔

میں اصطارح میں: ماں کاماں سے تا ولد کرنا " ۔ حصیہ کے مر دیک بڑیا جال وہ ہے جو صل وروصف کسی میں ر سے شر و سازہ ہو " ۔

جمہور کے نزور کے بوقاسد ور بوطل میں ٹی کجمعہ تقریق نہیں کرتے مواطل وہ ڈیٹا ہے جس پر اس کا انٹر مرتث نہ ہوں ورود وراث ورنہ ہوء وراس سے حصوں مدیست کا فائد د صاصل نہ ہوں۔

ي جي حصيال ۽ عصو انتي ہے۔

المصباح معير السال العرب مارة كا". بطل" \_

- ۳ کله و طام تعرب: قد ۵۰ مهریه اکتاع ۱۳ ۳ ، س عابدین ۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۵۹۰ ماهیه سامل ۱۳ ۳
- ا ساس عامد مين ۱۰۰ ما و مقطع القدية ۱۳ ما المثال مع كرره الحديد والتراث العراب، الرياض ۱۰۰ ماس
- م مع جليل ۴ ۵۵۰، موافقات مدها هبي ۱۹۹۳، وهيد الناظر ۴، القواعد والمعوامد الاصوريد ۱۰، الاش ولمسيوهي ۱۳۵۰ مطبع عيسي تجلمي \_



عدیہ النہ النہ میں مستوسل حوم من وابیت طرقی ۲۹ م معج ور فالوقاف، عرق سے در ہے پیٹمی سے باتا اس شر سوی س محمیر محمیر ہے جو بہا بین صعیف ہے و محمع الزوائد ۲۰ سے شبع الفدی ہے

۳ این هاید مین مهر ۵۵ ، مقدمات می شرد ۳ ماه ، مو بر جلیل مهر ۱۵ می وجد الله عین سر ۹ م، محموع ۲۰۰۱ ، معی سر ۵۸۴ س

### متعلقه غاظ: بف-ربع صحيح:

ا - بو صل وو مف دونوں و ظ ہے مشر و تا ہو، ورد اتی طور پر گر مو نع سے ف لی ہوتو تھم کا فائد دد ہے۔ یہ جا تھے جو وہ ہے جس پر اس کا اگر یعنی مدینت کا حصوں ورائع سے تفاع مرتب ہو ۔ کبد جے سمج ج واصل م ضد ہے۔

### ب-نَيْنُ فاسد:

اسم جہرور کے رویک فی فاسد وری باطل میں فرق بیر دھیں۔ جہرد حصہ فی فاسد وری باطل میں فرق بیر ، جہرد حصہ فی فاسد کو وری بال کے درجہ والے میں۔
حصیہ کے بہر ب فی فاسد ی تعریف یہ ہے کہ جو جس کے جا فاسد ی تعریف ہے ہے کہ جو جس کے جا فاسد ی تعریف ہے۔
سے مشر وی وروسف کے جا جا جا تھی مشر وی ہو۔

یا جس ہر اس کا اگر مرتف ہوں کیل شرب اس کو گیل میں فتح کر بیٹا مطاوب ہوں وریہ بطل ل ضد ہے جیس کہ بال عابد یں کہتے ہیں، اس سے کہ جو جی صرف صل کے جافر ال سے مشر ورئی ہوں وہ اس سے مختلف ہے جو با مکایہ غیر مشر ورئی ہوں نیر فاسمہ کا تھم یہ ہے کہ وہ قبضہ کے حد مدیست کا فائد ہ دیتی ہے، جبید چے باطل اس کا بالکل فائد ہ نہیں دیتی، وری وری کے حکموں کا مختلف ہونا، ال دونوں کے دائی طور پر مختلف ہونا، ال دونوں کے اللہ عالم کی کا دونوں کے اللہ عالم کی کا دونوں کے اللہ عالم کی کا دونوں کے اللہ عالم کی کا دونوں کی کے کا دونوں کے اللہ عالم کی کا دونوں کے کا دونوں کی کے کا دونوں کے کا دونوں کی کے کا دونوں کے کہ کی کا دونوں کے کانوں کے کا دونوں کے کا دون

### ج-زيقَ مَكْروه:

سم - جو صل ووصف دونوں ورق سے مشر ورئے ہو پیل کسی غیر لازم

متصل بصف کی وجہرے ممنوں قر ردی تنی ہومشہ وال جمعہ کے حد علی یہ یہ حصیہ مالکید ور ٹافعیہ کے بہاں ہے۔ حنابد کا مشاف ہے۔ یونکہ حنابد کے رد دیک '' خمی '' مطاقات دن متناضی ہے۔ علی کروہ ہے اثر کے مرتب ہونے کے داف سے جانے ہی ہے ہے متعق ہے، تا تم ممنوع ہونے کے داف سے وہ جانے ہے کہ نا ہم

### شرعی حکم:

ای بوال کا قد ام کرنا بھا اس کے علم کے باوجود حرام ہے، ایس کرنے والا گر کے معامیت کا انتخاب کیا، اس ہے کہ شرح میں عمد رعامیت نہ کر کے معصیت کا انتخاب کیا، اس ہے کہ انتخاب طل نہ جس کے حاظ ہے مشروع ہے ور نہ می وصف کے حاظ ہے ۔

نا قام ضاورت ومحبوری و الت ال سے مشتق ہے، جبیرا کا مضط شخص شمل مشل سے زائد میں کھانا خرید ہے ورجیت و وعظہ جس مضط شخص شمل مشل سے زائد میں کھانا خرید ہے ورجیت و وعظہ جس کے در بعید بچد کے ''رشد'' کا متحال ایاجا ہے ''ا

چناني بيك قول ہے كہ ولى كونى چيز شريد كركسى كود ہے دہ، پھر بيكہ كو هم دے كہ ال سے وہ چيز شريد ہے، يہ ب يور كا كا هم ہے جو والات قى واطل ميں مشد مجنوب اور بے شعور ہے ہ ورجيسے مرد رہ خوب ور يہ ومضا ميں دجے۔

ری و و و ای جس کے باطل ہونے میں مداسب کا سا اف ہے

الرياعي ۱۳ م. موافقات الله هي ۱۳۹۳، منح جليل ۱۳ ۵۵۰، تمح الله مع ۱۰ وهده الناظر س

الرواد ين المحام مروه ، الراعي من المائي من المائي من المائي

س جارہ ہیں ہے ، رہی ہے افتاع سے ۱۳۰۰ء شکر اور سے ۵۵،۵۴ میں ہے۔ استھے لاس ہے ۱۳۵، ۴۹، س جارہ ہیں میں ۵،۵۴، ۵۰، میر سع الصابع میں ۵۰،۵۴ انجوافقات ملک طبی سے ۱۳۳۳ء کے ۱۳۳۳ء الد حول سر ۵،۵۴ ہمیا ہے۔ انجاع سر ۲۹۵، معمی میں ۳، ۳۵۲، ۴۳ جسر دیبیا مشر فتح انفی میں ہو۔ س سے بعد مے صفحات مثالع کررہ، معمر در دیبیروت ۔

n معد فی تقوید ۲۰ ۵۵ ۵۵ تارس میدین مره پشتی از ادت ۳ ۵۵ س

تا ہم احتد ف سے پھنامتحب ہے ہا یہ معنی کہ جو محص کسی چیز کے جو از کا ٹائل ہوال کے نے متحب ہے کہ اس کورزک کروے گر دومر شحص ال کورام جھتا ہو " ۔

ای طرح مقدرگنا ہ کے ساتھ ہونے میں مجتبد کے عظم میں ہے، گروہ ہے عام ں جار تھلید کرنا ہے۔

عام مری کے سے مناسب ہے کہ یہ محص سے نتوی کے جس کے بارے محص سے نتوی کے جس کے بارے میں اس کا فالب گار یہ ہوگا وہ ہل عام وریں ور مصحب وری ہے، ورگر س میں ماہ کا ستان کے ہوتو اس عام کے قول کو افتایہ رکر ہے جس کو وہ ہے در میں سب سے ہز صاحب عم، سب سے زیادہ متحق، ورفالب صواب و لا ہمجھے، پنی خواہش مشس سے کوئی قول افتایہ رند کر ہے، اس سے کہ اس کے نتیج میں برکسی دلیل کے تمام فداہب کا تنتیج کرے اس سے کہ اس کے نتیج میں برکسی دلیل کے تمام فداہب کا تنتیج کرے گا، ور پانچھ حضر سے کہا: اس

کے سے بیلازم نہیں ہے، یونکہ بیسب اللہ تک رسائی کے رہنے میں ۔

### بطارن ن کے سہب:

الا - جمہور افقی و (مالکید، ٹا فعید ورحنا بعد) کی رہے ہے کہ فی فاسد ورحنا بعد) کی رہے ہے کہ فی فاسد ورفی ہیں اس ہے کہ فی فاسد فاسد و بوطل میں کوئی فرق نہیں ؛ ووٹوں ہم معنی بین ، اس ہے کہ فی فاسد فاسد و بوطل میں ہے ہم یک شریعت کے مطلوب کے خلاف و نع ہو ہے ، ای ہے شریعت نے اس کا ختر نہیں کیا ورندی اس پروہ انڈ مرتب کیا جو سجے وی مرتب ہیں ہے وروہ انڈ حصوب ملابت ورائنا کا مرتب کیا جو سجے وی مرتب ہیں ہے وروہ انڈ حصوب ملابت ورائنا کی کا مرتب کیا جو سے مرتب کیا جو ہو انتہا ہے ۔

جے کے تمان کے ساب بھید ، ال کے بھال کے ساب بھید ، ال کے بھال کے ساب بھیں ، اور ن سہب کی بنیو دعقد کے رکان میں سے کی رکن یوشر بط صحت میں سے کی بھر طامی سے والا صل ہے یاں وجہ سے کو معل کے ساتھ لازمی طور پر متصل وصف سے یا وصف می ور ( وہ وصف جو ان قی طور پر فعل سے متصل ہوگئی ہے ) سے مما نعت و رد ہے ، یہ حنابد کے ہر دیک ہے گا ۔

ماہی مد مل ہر ۵۰، تقو میں انگلیہ لاس جر یار ۱۰، بہایت انجماع ہر مار ۱۰، بہایت انجماع ہر مار ۱۰، بہایت انجماع ہر ۱۰، ۱۰ میں جسمی جسمی، وقعت الناظر ۲۰، معی ۱۰، ۱۳۹۰ میں ایسان میں انداز میں ایسان میں انداز ۱۳۵۰ میں انداز میں انداز میں انداز میں ۱۳۵۰ میں ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں انداز میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز میں انداز میں ۱۹۰۰ میں انداز می

التعديد من من الموافقات ما ها من ا مهر ۱۳۸۰، منطوع في القو عدم ۱۳۸۰ منال

تعرف معتبر ورمشر ورئيون سے فارق ہے۔

ب ليز ماب نبوى ب: "من أحدث في أموما هدا ماسيس مه فهورد" ( بوضح مهارب دي ش ودوت كالم بوال شرئيس، وه الامل رد ب ) - التي مهم عيشر بيت كي عمم كي خدف و فع يوني، لهد امر دو ديون ، كوي كه ال كاوجودي نيش بو

ت می نعت کے در بعد اساد پر شدلاں کرنے پر ساد اور ساد کو ال فر ماب مت کا جمان ہے " ، چنا نبی نہوں نے رہا کے اساد کو ال فر ماب ہورکا ہورکا اللہ ہورکا ہا ہوگئے میں الوّبا" " ( اور جو پہھ مودکا بنالیہ ہے ہے چھوڑ دو ) ۔ غیر ال فر ماب نبوک سے: "لا تعبیعوا المدھب بنالیہ ہے ہے چھوڑ دو ) ۔ غیر ال فر ماب نبوک سے: "لا تعبیعوا المدھب بالا مشلا بمشل" " (سونا، سونے سے نہ نیٹی " ریرایہ بالدھب الا مشلا بمشل" " (سونا، سونے سے نہ نیٹی " ریرایہ برایہ ایک مائی ہوگئے علی بیلع و شوط" " یہ ایر ایرایہ ایو کے سے: "بھی ہے کہ ایک مائی ہوگئے ہی بیلع و شوط" " رحضور علی ہے کے اس تھوٹے ایک مائی ہی مائی ہو ہے کہ ایک مائی ہوئے ہی ہر ط سے شعر ماب ہے )۔

یہ جمہور کے دیک ہے۔

عد يك المن احدث في المود هذا ما بيس مده فهو رد " ن وابيت بخارب سنّ ه ۳ شع استفير و مسلم ۱۳۲۳ شع بجسم بر ۱۳۲۳ شع بجسم المسلم مدح الدين تل يرفلد باعدل ل كمات بحصيق مدواد في ب مسهى يصنصى مصداد ، في كثر يث كا غاله بتحقيل كرره في كثر محمد المراجع مسافيل شيع محمع لمدهد العرب الششل \_

\_P2 A /0/2(0)+ P

۴۸۵۸٬۳۳۹ منتی م ۵۵۰٬۵۴

عديك: "كمهى عن بيع وشوط " ن والاينظر الى يو او رط"يل و بجيرا كرصم الريوش ب يعمل ب الل الفطال عنوال ب لكف بكرعديك صعيف ب صمر الريوم المرافع مجدس التعمل -

سیس حصیہ کے مر دیک بطال نے کا سب رس ہے، یوشرط انعقاد میں حصیہ بیور ایس بیار مواق اسے البد کر رکن یا کوئی شرط نعقاد معقد دیموتو کے باللہ اللہ کا کوئی و جو دئیس ہوگا، الل سے کہ تعمرف کا حقیقتا کوئی وجو دی نیس اللہ یا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ مواق کا حقیقتا کوئی وجودی نہیں اللہ یا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ مواق کا حقیقت معدوم عقد جمال میں رہے ہے محتی ہوگا ایو اللہ سے کہ تعمرف کا مقصد معدوم ہے، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و اجیت معدوم ہے ، مثل مرد ر ورخوں و رہے ، یوال سے کہ تعمرف و رہے ہے ۔

ر ہاشر مطاحت میں ہے کسی شرط میں حس بید ہونا تو یہ ایک کو باطل بیس کرنا جدید کے جمہور کہتے ہیں ، بلکہ ایک فاسر بھو ہاتی ہے۔

ال مسلم من حصر كاستدلال بيه كري قاسد مشرور يه به البد في الجمعة ملكيت كافاره و حدى السرك و السرك و فاحد السرك مشرور ي و السرور و كارور من السرور و كارور كارور كارور كارور و كارور و كارور و كارور و كارور و كارور كارور

یہاں قامل داخا مریا ہے کہ حض شافعیہ چی وطل ورچ فاسمہ میں تعرایق کرنے میں خرجب حق کے ساتھ بیل ، حالا تکہ ان کے یہاں عام قوائد ال کے خلاف میں۔

'' سنی المطالب''میں ہے: ''اسی ب باش نے باطل ور فاسر میں فرق کرتے ہوئے کہا: گر حس رس عقد ہے و سنہ ہو مشر ہے ان علی توباطل ہے، ور گراس دیشر طور صفت ہے و سنہ ہوتو فاسر ہے تا

\_ M = Q 16 pc 0. +

۳۰ مربع ۵ مه ۲۰۰۱، الربيعي ۲۰ ۱۲، الديد "م محل الموضيح ۲۰ ۲۰۰۰، الربيعي الموضيح ۲۰ ۳۰۰، المربع م

سے العظ بشرح روص الطار مع حامية الرق سے \_ \_ \_

کی چھے بیوٹ یک میں ڈن کے بھان میں ندامب کا سنا۔ ف ہے، وروہ چ یک چھ ہے جس میں حس اوپر دکر کردہ حس کے ملاوہ ہے ہو۔

مثار على فصولي سيح ہے ، يول حصر وروالكيد كرد ويك جازت بر موقوف برون ، جبرد ثا فعيد كے يہاں صحقوں اور منابعد كا فدمب بيد ہے كہ بيباطل ہے۔ وال جمعد كے والت على منابعد كرد ويك والل ہے، وريكي وات على تعاطى ، ال كتے بى تابعہ كھے ركھن جازت ہے اور وقع مجمل وغير و كے ورسيل كي جاستى ہے۔

ال طرح در يوئ برباطل يوف يوطل نديوف كالمكم مكاف ين سنة ف كالبرد فيل ين سنة ف ب

# ن بطل ہے متعلق حام:

انظار طل رکونی از مرتش نبیس بهونا، بس صور ناال کاو جود ہے۔
 کونی وروجو دئیس، وہ بنیادی طور پر متم ہے، اس کو متم کرنے کے ہے۔
 افاضی وہ کم کے فیصد داخر ورت نبیس " ۔

ال میں جازت کا دخل نہیں ہے، یونکہ وہ معدوم ہے، ور جازت معدوم سے متعلق نہیں ہوتی ہے۔

بغروق عفر الی ۲۳،۸۳ فرق ۵۰ م ملح جلیل ۴ ۵۵۰، بدید محبور ۴ ۹۷،۹۳ س

جس بھی ہے ہوس ہونے پر انتہاء کا حمال ہے اس کے بارے میں یہ کھی انتہاء کے بہاں بالا اساق ہے، ری مختلف فید بھی مشہ بھی انتہاء کر ماہم میں مصحت کا فیصد کرد نے قصائے عقد مشہ بھی فصولی انو گر ماہم میں مصحت کا فیصد کرد نے قصائے عقد صحیح ہے، جی کہ الوگوں کے مرد دیکے بھی جو اس کے موطل ہونے کے انائل میں ایکی فید ورحنا بعد کے بہاں اس کے صحیح وال کے مطابقہ میں انتہا ہے۔ بیس حنا بعد مطابق میں ان کے کرم کا عظم سے ان کو اللہ دیتا ہے، بیس حنا بعد کے بہاں سے کرم کا مقام سے کہ اس میں ان جازے ان کا دخل میں میں ان جازے ان کا دخل

گری باطل کا قو شاہو ہے تو صور نااس کے وجود سے حض معام تعمق میں ، آن دیشتر کے یہ ہے:

### غه-تر د(بالهمی و کیسی):

9 - گریٹے باطل کا وقو ت ہوہ ہے ور طرفیس میں سے کوئی پکھے پر د
کردے تو اس کو واپس کرنا و جب ہے ، اس سے کہ تھ باطل میں قبضہ
سے مدینت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ور طرفیس میں سے ہم کیک پر
و جب ہے کہ جو اس نے لیا ہے گر بو تی ہوتو اس کو واپس کر د ہے۔ یہ
عظم بالا اللہ تی ہے "۔

یں رشد کہتے ہیں: ماہ کا ال وقت پر اللہ ہے کہ گر ہوئ فاسرہ کا وقو کے بھوجا ہے ، وروہ نوت نہ بھونی بھوں ( یعنی ملیٹی ورشمل دونوں موجود بھوں) نو ال کا حکم رد کرنا ہے یعنی والے شمل لونا دے

س عامد میں عمرے، منح جلیل ۳ ۳ے۵، ش ف الفتاع ۳ مے۵، بہایت انگناع ۳ م ۹ م، ۹۰ مقلبه بی وتمبیره ۳ م ۱ مطاعیة الد مول ۳ ہے۔ تعریم ۸ م ۳ م میں سیستان ۸ م میں الد مدا ۳ میں القاط

مر مع ۲۰۵۵، س عابد بن ۱۵۰۰، الدحول ۳ ما، القو عمی التعرب ص ۲۰۰۷، بهایته اکتاع ۲۳،۵۳۱، ش ف القتاع ۱۳۵۲،۳۵۲ معی ۲۵۳،۳۵۳

ه الدلع ۵ ۲۰۵۵ این طبوی ۱۵۸۰ طاقیته بدخل ۱۸۳۰ مشتی او اداست ۹۰۰

اوشريد رشخ لطاوے ۔

مین رہ ہیں اس کے متصل و متعصل صافہ کے ساتھ، ور مشتری کے قبضہ میں بی رہنے رہدت رہ جہت مثل کے ساتھ ہوگ، ورگر اس میں نقص بیدا ہو گیا ہوتو اس کا صواب دے گا، اس ہے کہ اس کا صواب اس پر و جب ہے تو اس کے ابتا و کا صواب تھی و جب ہوگا۔ اس مصرحت ش فعیہ ور حناجہ نے سے مذہب منتی کے قوائد سے بھی بی سمجھ میں تنا ہے۔

جبدہ الکیہ کے مرد ریک صل میٹی میں گرکونی زیادتی یا تفضی پیر یہو جائے تو سے مٹیٹ کا فوت یہوا تر ردے کر اس میں حل صواب ر طرف متقل یہو جائے گا " ( یعنی مٹیٹی واپس کرنے کے بجائے صواب دےگا )۔

### ب-مبيع مين تصرف:

### ج -ضات:

11- گرمینی خرید رکے بضہ بیس کلف ہوج نے تو حصیہ کے یہاں "تو لیسجے" ورث فعیہ ورحناجہ کا فدمب بیاکہ ال پر ال کا صواب شکی بیل ال پر ال کا صواب شکی بیل مشل کے در بعید ورد و مت تیم بیل قیمت کے در بعید لازم ہے۔ "تا فعیہ کے وقت ہے میں قبضہ کے وقت سے کلف کے وقت تک وراح ہے کہ اللہ اللہ میں قبضہ کے وقت ہے کہ کلف کے وقت تک وراح ہے کہ کا فی جائے گائی ہے کہ وقت کے وقت ہے کہ کہ کف کے دوراح اللہ کی قبضہ کے وقت کے دوراح اللہ کی قبضہ کے دوراح کی دو

والكيد كى يبال السلمدين العصيل ب، وو كتب اين الرهبي المراسطين بين الرهبي المراسطين في الله الله المراسطين في المراسطين في الله المراسطين في المراسطين الموالين المراسطين الموالين المراسطين الموالين المراسطين الموالين الموالين المراسطين المراسطين المراسطين الموالين المراسطين المراسطين المراسطين الموالين المراسطين الم

بدية لحمور. ٣ np شيع عيش لجسل \_

۳ روحه الله عین ۱۸۰۳ ماهیه خش علی شرح منتج ۱۸۲۳ معی ۱۸۵۳ مر ۱۸۵۳ نقو مین انتفریه ۲۵ ماه بینه گخور ۲۸ ۹۳ س

۳ الفتباول کانبه بهاش الهديه ۱۳۳۰، الده في ۱۳ سه، ماهية الجس على مسلح ۸۵،۸۴ معی ۴۵۵۰۰

قیمت کاصوا ب ہوگا ۔

حصی کی رہے ورجہ وہ کہتے میں الملی خرید رکے پال مانت ہے، ور وہ تحدی (زیادتی ) یا حفاظت میں کونائل ہے غیر صافح نہیں ہوگا، ال سے کہ بیائیا ماں ہے جس پر ال نے ال کے ماک و جارت ہے جو صور ناموجود ہے، ماک و جارت ہے جو صور ناموجود ہے، حقیقتا نہیں ۔ جال مقد معد وم و طرح ہو گیا و رقبطہ کے سے ال و جارت و تا موجود ہم و طرح ہو گیا و رقبطہ کے سے ال و

# ر-نځ ب<sup>ط</sup>ل کی جر ک:

س عابد ہیں ۳۵۰، بدیع ۲۰۵۵، الدھ کی سربر، کم مجلیل ۳ سے ۲۰۵۵، وہانہ الیل میں ۱۸۰۳، حاصیہ الجمل علی محم ۳۵۲، شرہ اسیوطی رقس سے ۲، ش ف القتاع ۳ سے ۹۸، ۹۸، معمی ۳۵۳ س ۳ الدیع ۲۵۵، ایس عابد ہیں ۱۸۵۰، یہ الحام مجلوع عد ۲۵۰،

جب عظر مصل میں وطل ہے تو س رے میں وطل ہوگا ، اس سے ک یک علی معا مدیمیں کی حصر نہیں ہو تکتے میاس وجہ سے کہ حرم وصال کے جنا ماتا کے وفت حرام نا اب ہونا ہے یا شمل کے جمہوں ہونے می

امام ابو یوسف ور امام محمد نے کہا: گر بند ویس بہ شق کے سے بھن سے بھن کے سے بھن سے بھن کے سے بھن سے بھن کر دیا و سے بھن سے ال کا حصہ معین کر دیا وال صورت میں اس مق مد کو دوست میں اس مق مد کو دوست میں مار محمد بھونا ) ہا رہ ہے ، دوست سے جو دروس ہوگا۔

یقریق معامدی یک صورت ہے۔

وہری صورت ہے کہ یک شق میں عقد سی عقد میں اور دہم کی شق اور دہم کی شق میں موقوف ہو مثلاً سینے اور دہم سے کے گھر کو کیک بی معاملہ میں افر وحت کرنا ، نیٹے ال دونوں میں سینے ہے ، اس کے مملوک گھر میں بیٹے لازم ہوں ور دوم سے کے مملوک گھر میں نزوم بیٹی اس واجازت پر موقوف ہوگا۔ یہ الکیم ور دام م زفر کے ملا وہ دوم سے مرحص کے موقوف ہوگا۔ یہ الکیم ور دام م زفر کے ملا وہ دوم سے مرحص کے مرد کیا ہے ، ور یہ حص کے دولی اس المعدد پر مین ہے کہ ان بہتر ا

امام رفز کے مرد دیک سب وطل ہے ، ال سے کہ عقد مجموعہ مر و قع ہے ، ورمجموعہ میں تجوی ٹیس ہوتی۔

ث فعیہ ور حنابد کے مر دیک پہلی صورت میں پایا ہائے والا سا بقد منت فی اس میں بایا ہائے والا سا بقد منت فی اس میں بھی جاری ہوگاء اس سے کہ عقد موقو ف ال کے دراصل ہو طل ہے۔

تیسری صورت جس کو بن قد المه نے و کر کیا ، یہ ہے کہ معلوم وجہوں کو یک س تھ فر وحت کرے مثلہ ہے: میں نے تہا رہ ہاتھ یک ہزار میں یہ کھوڑیاں ور ال دوس کی کھوڑیوں کے بیٹ میں جو بیٹے میں نہیں فر وحت کیا ، یہ تی بہر حاں وطل ہے۔ اس قد المه نے کہا ، میر سے مم کے مطابق ال کے وطل ہونے میں کوئی منا ف

ھ-نے بطل کی تھیج:

١١٠ - ين باطل الطبيح ي دوممس صورتيل مير،

اں: گرمطل عقد تم ہوج نے تو کیا تا تھیجے ہوج نے د؟ دوم: گر عقد باطل کا عمیف کسی دوم سے عقد سیجے کے معنی تک پہنچ نے تو ایا یہ تا باطل دوم سے عقد سیجے میں بدر جانے د؟ ال ں تو صیح حسب دیل ہے:

پہی صورت: حدید ہے باطل ورج فاسر میں فرق کرتے ہیں، کہد بن کے رویک ہے فاسر دھی مقد کے تھو ہائے ہے ہوں الحقیل یہ بوب کے مقد کے تھو ہائے ہے ہوں وہ بات ہے ہوں کہ تھے ہوں کا محمد اللہ کا محمد میں مقد کے تھ ہوئے کو سے کرتے ہوں کر تے ہیں کہ فاسر میں مقد کے تھ ہوئے ہے ہے تھ لوٹ کر سیح ہوں ہوں ہوں کہ اللہ میں مقد کے تھ ہوئے ہے ہوگاں کے موجہ ہو رجال کے کہ تھے معد ہم تھی۔

الأشاه لاس تحميم ٢٠٠١، المد تع ١٥ ١٥، س عابد بي مهر ١٠٠٠ الأشاه لاس تعابد بي مهر ١٠٠٠ الأشاه لاس المائي ال

سا - جمہور کے ردیک ہون فاسد ورباطل میں اُرق نیں کرتے ہے۔
باطل مفسد کے ہنا دیے سے سیح نہیں ہوجائے و ، چنانی اُ فعید و
سابوں میں ہے: گر عاقد یں مصد عفد کوحذف کردیں ، کومس خیار
میں میں ، تو بھی عفد سیح نہ ہوگا، اس ہے کہ فاسد کا کوئی اعتبار می

من قد الدن المنتی "من ہے! گر ال شرط کے را تھا واحت

کر ہے کہ ال کورش و ہے یہ شریع رہ نے بیٹر طوبائ پر مگائی تو چرام

ہے ور پنچ وظل ہے، ال سے کر حضرت عبداللہ بل عمر أول روابیت

ہے کہ نبی کریم علی ہے، والم رہنے مامم بصمی، والم بینے مامیس و بینے، والم رہنے مامم بصمی، والم بینے مامیس عدک" " ( یک را تھارش ور پی کا ان کا مار کی کار شیل ہے، یک تھا میں ووشیل کار شیل ہے، یک تھا میں دو ہے میاں

سے جاہدیں مرد ۱۳، ۱۳، الربیعی میں عام ۵۰، فقح القدیا ۲ ما ۱۵۰ فقح کردہ دار جیا والتر ہے، الدر سع ۲۵ م

۳ بهایته افتاع هم ۱۳۵۵ ماه وضعه الله عمل همره ماهمغی افتاع ۳ م مهماهیته الجس هر ۸۵٬۸۵۸

صديث: الا يحل سمف و سع، ولا شوطان في بيع، ولا رمح مامم يصمل ، ولابيع ماليس عمدك" ال ره اين الوراق ١٩٠٣ ـ شع عرات عبد عامل ١٠ ٣ مدل ٥٣٥ شع الوراق ١٥٠ م عام العراق المعارف العثم براسان عام عام عالي لوسي قراس عبال

على خديموه الل جيز ورفط علال تعلل ہے جو تنہار سے پال خديمو )۔

نیر ال ہے کہ ال نے یک عقد میں دوجہ سے عقد و شرط کائی ، کہد فاسر ہوگا، جیس کہ یک جھٹر میں دوجے ، نیر ال ہے کہ گر فرض ورشے ، نیر ال ہے کہ گر فرض ورشے میں صافہ کر ہے گا، ال فرض ورش میں میں فائر سے گا، ال طرح شمن میں ہونے والا خرفی فراش کاعوض ور اس کا نقط ہوگا، اور سے موج ہے ہو حرام ہے ، ال سے فاسر ہوگا، جیس کہ گر اس کی صرحت کر دیتا ، نیر ال ہے کہ بین فوج نے کی جیس کہ گر اس کی صرحت کر دیتا ، نیر ال سے کہ بین وجو نے کی جیس کہ گر ایس کی حرام کو جیس کہ گر ایس کی کر رہم کو کر ایس کی کر رہم کو کر ایس کی کر رہم کو کر ایس کی گر ایس کی کر رہم کو جیس کہ گر ایس کی کر رہم کی در آم کو کر ایس کی کر رہم کی در آم کو کر رہم کر رہم کی در آم کو کر رہم کر رہم کو کر رہم کو کر رہم کر رہم کو کر رہم کو کر رہم کو کر رہم کر رہم کو کر رہم کو کر رہم کو کر رہم کر رہم کر رہم کر رہم کر رہم کر رہم کو کر رہم کا کر رہم کر

"شرح منتی الار دات" میں ہے: جس نے صاب درک فی شرط کے ہاتھا ورک ہے اید کا استان و ہیا اللہ کے اس کے اس کے اس کی سے تعلق اللہ میں اللہ کے اس کی سے تعلق اللہ کے اس کی سے تاہد کا استان و کا استان و کا استان و کا استان و کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کا اللہ کے اللہ کی کا اللہ کے اللہ کی کا اللہ کا اللہ کی کی کا اللہ کی کی کا اللہ کی کا کی کا اللہ کی کا کی کا اللہ کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کہ کی کا کی کی کا کی

والكيد كرد ديك صل بيا ب كرام الماشر طابو مقتضات عظر المساول الماشر طابو مقتضات الماشر طابع فقد المحافظات الماشر الماسان الماس

سیل گرفتر ض بیشر طاکو حذف کردیا جائے ہے ہوجا ہے ہو ، ای طرح ہو مشر ط جو مقصود کے می المد عض شر مط یک میں

(1) جس نے کوئی مہان ادھار قیت میں ال شرط کے ماتھ خرید کہ گروہ مرگیا تو قیت ال پرصدق ہے۔ تو ال ﷺ کو فتح کردیا جائے گا، کو کہ ال شرط کو ماتھ کردے، ال سے کہ یا مفرد" ہے، ای طرح کر پیشرط ہوک گروہ مرگیا تو بائع ال کے ورثاء سے قیمت کا مطابہ نہیں کرےگا۔

(۲) شرط تا ہے گرچہ الوفاء الی شرط) کا کوفا سد کر دیتی ہے گرچہ شرط کو ساتھ کر دیا ہو ہے ہمشہور یمی ہے۔

(۳) ﷺ شیار میں فقد ہ شرط۔ ان حاجب نے کہا: گر فقد ہ شرط کو ساتھ کرد نے تو بھی سیجے نہیں ہے۔

ری وہ شرط جس کے نتیج میں شروط صحت میں سے کسی شرط میں حلل پید ہواتو وہ موہ ب فنح ہے، عاقد یں کے سے ال عقد کوجاری رکھنا جا رہنیں ہے "۔

10 - ندکورہ مسائل بیل حکم کامد رافقہ و کے بہاں، جیس کہ ہل رشہ و کے بہاں، جیس کہ ہل رشہ کے گہا، یہ ہے کہ گروہ میں اسادشر طاق وجہ سے بید بیوتو ایس شرط کے اکھ جان ہے جان داکھ جانا ہے یا نہیں؟ جیس کہ وہ اسادئیں اُکھتا ہو حال نے بیل جر م لعید کے بوڑ دیے ال وجہ سے لاحل ہوتا ہے، مشہ کوئی شخص کیک گھوڑ سو دینار ور یک معلد شراب بیل افر وخت کر ہے، ورجب عفد نے کر لے تو کے کہ بیل کیک معلد شراب بیل افر وخت کر ہے تو گھے کہ بیل کیک معلد شراب کو جوڑ تا ہوں، یہ بی ان و کے کہ بیل کیک معلد شراب کو جوڑ تا ہوں، یہ بی ان و کے بیاں و جمال شنح شدہ ہے۔

یہ کی یک دہم ہے صل پر منی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس دھمی ( تعمدی) ہے یا عقلی ؟ گرہم سے تعمی اس ، تؤشر ط کے اٹھ جانے

مع ملح جليل ١٠ ٥٥٥، ١٥٥ ير ليكھية الموافقات ملڪ هي ١٨٥٥،١٩٥ م ١ مع جليل ١٠ ١١٥٥

معی ۱۹۰٬۳۵۹ مطبع قریاض ۳ مشرح منتبی ایسان ۱۳ ۳۰۰

امام ما مک ال کو'' عقلی'' سمجھتے میں ، ورجمہور ال کوغیر عقلی سمجھتے میں۔

رہ ورخررہ لیے رہوئ میں پایا جانے والا نساد مشر تصلی ہوتا ہے، ای وجہ سے ال کے رویک اس کاو لکل خطار دیس ہوتا ، کو کہ جا کے حدر ہو کورترک کرد ہے الشخر رائشتم ہوجا ہے۔

۱۷ - ری دومری صورت یعی نظیم طل کاسی دومر کے عظریل بدر جانا تو اس در بنیاد اس قامدہ میں فقید عواستان کے کے عقریل عقود کے صیغوں کا ہے ہیاں کے معالی کا؟

سيوطى كہتے ميں: عقود كے سيغوں كا عنس ہے يا ال مے معالى كا؟ يه ستا. كى مسلم بل و ئيس ترجيح مختلف ب مشد:

المرافق کو ہوئے کے ہاتھ ال پر قبضہ سے پہلیٹس وں کے مثل میں اللہ ہے۔ کی نے ال ق میں اللہ ہے۔ کی نے ال ق میں اللہ ہے۔ کی نے اللہ ہے۔ کی نے اللہ ہے۔ کی نے اللہ ہے۔ کی اللہ ہے۔ کی نے اللہ ہے۔ کی اللہ ہے کہ اللہ ہے۔ کی اللہ ہے

یں ہم د" الاشباہ "میں ہے: اللہ المعنی كا ہے، الد وكائيس، ساء نے ئی بگیوں پر ال كاصر حت كى ہے اللہ

" ورراحظام " يل ب عقوديل عنورمق صدومو في كا ب،

الله ظاومبانی کانہیں، ورائی وجہ سے ﷺ الوفاء میں رئین کا علم جاری ہوتا ہے۔۔

ند مب ما مک میں ہے: جس نے زمیں جا تمیدادیا کوئی ورجیز فروحت ہی اور شریع ربر پیشر طانگائی کہ اس کوئر وحت نہیں کرے گاہ ور مہیں کرے گاہیاں تک کہ اس کوئس دے دینو اس میں کوئی حری نہیں وال ہے کہ پیریمن کے درجیمیں ہے، گرشس کا دینا مقررہ مدت بر ہو اللہ

ای طرح چی باطل کے دہم سے محصح عقد میں بدی جانے کا تھکم اس الاعد ہ کے ممن میں جاری ہے جس کا دکر پہنے سیا۔



رراه نام شرح مجدنه لأحظام: العد ۱۹۰۸ م. ۹۰۸ ۱۳ منح جليل ۱۳ ۵۹۸

بديية محمد ١٨ هيم عني ل محمل

۳ الاشرومسيوهي ۱۸۴، ۱۸۵ م

r لأشورلاسُكم ٢٠٠٠ـ

اصطدح بین ال کامعنی انجاء کے معنی کی طرف لوٹ ہے، وروہ کراہ تا مید کراہ تا ہے، یہ ہے کہ لیک شخص دوسر کوجات یا عضو کے ساتھ کرنے ہوت ماری دھمکی دے، گروہ ال کامطاوب فعل نبیم تددے۔

# بيع لتلجمه

### غريف:

ا - جض حقیا نے ایکی تعلیم و تعریف یوں ہے: ایس عقد جس کوکوئی اللہ محص کسی امر محبوری و وہ ال پر اللہ محبوری و وہ ال پر مجبوری طرح وہ الل پر مجبوری طرح ہو وہ تا ہے ۔

صاحب" الانساف" في ال وتعريف يول ب: بائ ور مشترى يى ت كا ظهاركري چس كوده ور سي نبيس چيس، بلكه ظام وغير د كي خوف سي ال كوالي كي سي كريس" .

" فعید نے اس کو" ہے امانت" کہا ہے " - اس و صورت جیس کہ فوق کے اور کھو ہے " میں مکھا ہے ، یہ ہے کہ بائع ور مشتری طفع کے فوف و وجہ سے ایک طفع کے فوف و وجہ سے ایک اور وجہ سے ایک اور وجہ سے اور وہ وہ فول اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات پر انہا تی کرلیں کہ جب وہ دونوں اس بات کی انہاں کر انہا کہ دونوں اس بات کی دونوں اس بات کے انہاں کر انہاں کر انہاں کہ دونوں اس بات کی دونوں کی

رہا تمریمہ جس رطرف اس نظار رہے ہو وہ لغت میں کروہ وراضطر رہے معنی میں "ناہے ہیں۔

الفتاول جديه ۳۰۹۳ هيم الكتبة لو مد ميره بدلع الصنائع ۱۹۵۵ هيم جماليد

- ٣ الاحداف مهر ٢٩٥ هيم التراث \_
- ٣ والمطاء ٣ شيع المكتبة لو مدمير
  - م محموعه مسس
- ۵ القاس الجيد الصحاح المصبح محمير ماره ي "ر

#### متعلقه غاظ:

#### غب-زش وفرء:

مدووہ زیر کے محتمد وری الوفاء کے درمیوں لرق یہ ہے کہ کا الحمد میں متعاقد یں فام وغیرہ کے خوف یو کسی وروجہ سے ظہار کے پر متعلق ہو تے ہیں، غیر اس بات پر بھی اللہ قی ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں اس کا ظہار کریں گے تو وہ تھ نہ ہموں ، جبید کے الوفاء میں وہ وہ نو اس کا ظہار کریں گے تو وہ تھ نہ ہموں ، جبید کے الوفاء میں وہ دونوں اس کا ظہار کریں گے تو وہ تھ نیں کہ ال میں سے یک دوم سے کے دونوں اس بات پر متعلق ہوتے ہیں کہ ال میں سے یک دوم سے کے باتھ المرح وہ دونوں

س عابد ين ه مه بغيع المصر ب لشف الاسر عن العور الاس م المو وب مهر ه ۵ م طبع ، كذات العرب

ماشیر سی جاد بین علی مدرای ۱۳۳۸ شیع اصر ب الفتاوی جدید
 ۳۰۹ شیع اسکامیت او مدریه جاهمیت انظیماو بی الدرای ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ شیع، اصر وید

ال و ت ربھی متعق ہو تے میں کہ جب و تی شم ص ص کردے گاتو وہ معنی و ایس لے لے گا، چنا نج بھی الوفاء خقیقت میں بدلفظ بھی رہی ہے اوفاء خقیقت میں بدلفظ بھی رہی ہے اوفاء خقیقت میں بدلفظ بھی رہی ہے۔

اور جہ لفظ بھی کے مت کے نے قرض ہے، اس سے اس میں تلج مدک مرد کے اس میں المجامد کی است کے اس میں المجامد کی است کے اس میں کا اس کوفا مدکر دیگا ۔

### ب-زيج مكره:

سا - ان الره سے مر وہ لئے کو اس کی رضا مندی کے فیر کے پر آبا دہ کرنا ہے، یونکہ کر اہ لفت میں انسان کو کئی نابیند بیدہ چیز پر محبور کرنے کے معنی میں ہے، ورشر تا میں ایسا فعل بو مکر ہ کی طرف سے ورشر تا میں ایسا فعل بو مکر ہ کی طرف سے وجود میں آئے ، ورمحل میں کوئی میں وجہ بید بھوج ہے جس کے سبب وہ اس فعل کے انبی م د بے پر محبور بوج سے جو اس سے مطبوب ہے " ۔

ان کتلیجہ ، اور کی ممکر ہ کے ورمیان فرق یہ ہے کہ کی کتابہ مرف ظاہر میں اور کی ممکر ہ کے حقیق ہے ، اور کی ممکر ہ کے حقیقت میں نہیں ، جبید ہی مکرہ کی حقیق ہے ، الدین اس کے عکم کے بارے میں سال کے کہ فاسر ہوں یا موقول یا موقول ۔

### يچېزل:

س - رہے میں ہازل وہ محص ہے جوزی کی وت کرے بیلن حقیقت رہے۔ کا رادہ ند ہو۔

م ں: یہ ہے کہ لفظ سے ال کا معتی مر دند لیا جائے۔ نہ حقیقی، نہ موزی۔ ورم ں،جدی ضد ہے، ورا اجد'' یہ ہے کہ کسی چیز

#### ے ال کامفی موضو عالد مر ادار جا ہے۔

ال ق وجر یہ ہے کہ جن افتای بیسم اور ال پر رصا مندی کے منائی ہے، بیس وہ مہاشرت ( نجام د بے) ورال کے افتای رکر نے پر رضا مندی کے منائی نہیں ، لہد یہ بیٹی بیس خیا بیشر ط کے حکم بیس بھر گیا ہے۔

# ن کے سا وہ میں تکجیہ:

6- اکاح بل تعریب ہوتا ہے جیس کی گر کسی صاحب قبر و فلا یہ دوسر کے بیاں اس و کسی بیٹی کے سے بیا م اکاح بھی او الو و اللہ اس و کسی بیٹی کے سے بیا م اکاح بھی او الو و اللہ نے اس کا انکاح کردیاء وراستر عاء کے کو ایوں کو خفیہ طریقہ پر کواہ بنادیا کہ بیش اس کے خوف سے ایس کر رہا ہوں۔ وروہ شخص ایس ہے کہ اس سے دشمی کرنا اند یشہ کا بو عث ہے ، ورید کر وہ چا ہے گا تو اللہ کو رہ تھا اس سے رسمی کرنا اند یشہ کا بو عث ہے ، ورید کر وہ چا ہوں نے اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ نے ساتھ نے ساتھ اس نے ساتھ نے سات

سیسی کیس (وقف )وطارق ، مبداد ردوم فی تطوعات میں بھی جاری بوتا ہے میں م

الحمد ع معوول ٥٠ ١٣٣٠ عن عابد على ١٨٠ ١٣٠ ، جامع القصويين ١٣٣٩ ١٨٣٣ . ش ف القياع ٥٠ ، ٥٠ -١ الدرائق ٥ ٥ ٨ ، المصرح بارة كرة" -

لشف لامر ادگر اصوب ابوردوں ۴ سات ۱ آبتر بیتات اخر جا کی۔ ۴ سبد تع الصن تع ۱ م ۱ سام ۔

الم اللي عام ١٩٢٨ مول المراوي م ١٥٥٠

۳۰ التيمر ۲۵ ۳۰ ۵۰

# ع **لتل**جه كالتمين:

# فتهم ول:تلجد نفس نظ میں ہو: ال دوو نوع میں:

### نوع ول تلجيه نثاء بيع مين مو:

2- ووری ہے کہ خمیر طور پر وورونوں کی محبوری وروبی ہے۔ ال وہ بر اللہ کر ایس کے بینل حقیقت میں اللہ وہ وہ نوں ہے کا اظہا رکریں گے بینل حقیقت میں اللہ وہ نو ہوں ہے کا اظہا رکریں گے بینل حقیقت میں اللہ وہ نو ہوں کے درمیاں ہے نہیں ہوں ۔ میکھن رہا ہو اور دکھا وہ ہوگا ہوں گاک کسی کو سطاں سے فی رہونو وہ دوسر سے ہے ہے میں ظاہر کروں گاک میں نے تم سے پن گھر افر وحت کر دیا ، یہ حقیقت میں بھے نہیں ہوں ، بلکہ تم سے پن گھر افر وحت کر دیا ، یہ حقیقت میں بھے نہیں ہوں ، بلکہ تم میں تیں افر ال میں ا

وں: ﷺ بوطل ہے، مام الوحصیہ سے ظاہر الروسیہ ور مام او یوسف ورمام محمد کا قول مجری ہے ۔ یکی حمالید کے میبال ''وجہ صحیح'' اور مشہورے'' الاضی'' وغیر دنے سی کو افتیار رہا ہے۔

میہ تی نے مکھ ہے: بیباطل ہے، یک میک توں ہے، یونکہ ال دونوں نے ال پر اللّ تا ہیا ہے " ۔

بطان کے قول و جہ یہ ہے کہ عاقد یں نے اللہ طرح کا تلفظ حقیقت کے ارادہ سے بھیل کیا ، ور بہی ہن س تشریح ہے ، ورائم س' بو نے تشریح ہے ، ورائم س' بو نے تشریح ہے ، اس سے کہ وہ سبب کو انہا م د ہے میں رصامندی کو شم کر دیتا ہے ، کہد حکم کے حل میں یہ جے منعقد نہیں بولی ، ای طرح دلالت حال یہ ہے کہ وہ دونوں اس طرح د جی میں بینے کا رادہ نہیں رکھتے ، کو کہ وہ دونوں عقد میں بینے کا رادہ نہیں رکھتے ، کو کہ وہ دونوں عقد میں بینہ سی کہ تم نے بینے تاہم نے بینے تاہم ہے کے اور دونوں میں بینہ سی کہ تم نے بینے تاہم ہے کے اور دونوں عقد میں بینہ سی کہ تم نے بینے تاہم ہے کہ بینے تاہم ہے کہ اور دونوں عقد میں بینہ سی کہ تم نے بینے تاہم ہے کہ بینے تاہم ہے کہ

وہم: ﴿ جِهِ مِن ہے: الله الوطنیفہ سے عام او بوسف فی روابیت یجی ہے، ش فعید کا غرمب، ای طرح حما بعد کے یہاں وہمر اقوں یجی ہے ۔ ۔

سوم: ببی مام محمد سے مروی ہے کہ فٹے جائز (غیر لازم) ہے۔ گر وہ دونوں کیک ساتھ جائز روے دیل تو لازم ہوجا ہے وں ال سے کہ اس فٹے کو باطل تر روینا ضرورت و جید سے ہے، لبد کر ہم نٹے کے وقت وجود شرط کا اعتبار کرلیس تو ضرورت تم نہ ہموں ، گر ال

بد سے اصر سے ۵ ۱ سے ۔

۳۱ مقروع ۹۴ م، ش ف لقتاع ۴۹ م هيم النصر، الاحد ف ۴۹۵ م هيم التر ئ\_

بد کے المدن کے ۱۵ اسے ۔

٣ - ش ف القتاع عرومان

ا بد لع المن لع ١٠١٥ . محمد عه ١٠٠٠ الفروع مره م

م بد نع المن نع ۱۵ م . محموع ۱۹ سر

دونوں میں سے یک جازت دے دے دہم ندد نے جا جا مراہیں،
اور گر وودنوں جازت دے دیانو جا مراہوگی الل سے کا شرطاس بق علی جا ہم جا ہم خصر العقاد سے الغراص باللہ علی جا ہم جا ہم جا ہم ہم خصر العقاد سے واقع ہے البد این العقاد سے العقاد سے واقع ہے البد این مراہ ہم خصر کا میں مقد کے درجہ میں ہے۔ اللہ این واقوں ال رصا مندی علی سے جو جوں واورش میں رقبطہ ال وجہ سے اللہ کا ما مک ند ہموگا۔

و کے سے رصامندی کا صار و جودی نہیں البد عظم کے حل میں سب کا انعقادییں ہو ، ال کا صار و جودی نہیں البد عظم کے حل میں سب کا انعقادییں ہو ، ال سے سامی سے لیک پر موقوف ہوگا ، ال طرح و دفر وحت کندہ ور شرید رکے سے افتایا رہی شرط کے مش بہ ہے۔۔۔

۸ - ال نظرے بال سے بھان کے قوں پر یہ مسلم متمرئ ہوتا ہے کہ گر وہ فوں نظر ہے ہوں ن میں سے یک تحلامہ کا دونوں کئی کر نے والوں میں حقر فی ہوں ن میں سے یک تحلامہ کا دونوں کر کے کہ بیٹی خو انتش ور من میں کے بیٹی خو انتش ور من میں کے بیٹی خو انتش ور من میں کے بیٹی نے والا ہم کے انگار کر نے و لے کے قوں کا اعتب رکی جو نے گاہ اس سے کہ ظاہر اس کی تا شرکر رہا ہے البد انتجامہ کا دیوں کر نے و لے کے مقابد میں اس میکر تبجیہ کا قوں تشم کے ساتھ معتبر ہوگا گر بیش کا معا بدکر ہے والا کو و میش کرد نے والا کو و بیش کرد نے والا کو و الا کو و الا کو ایک کے دیا تھے کہ اس سے کہ اس نے شرط کی دی ہوں ہوگا جیس کہ گر کی دیا ہوں ہوگا جیس کہ گر دیں بیٹر سے نے رہا ہوں کی دیں بیٹر سے نے رہا ہوں کردے۔

جبد ال ﷺ کے جواز کے قول پر ال دکوی کا کوئی اللہ مرتف تبیس ہوگا، ال سے کہ تلج مد کا دکوی گرچہ سپا ہو، ﷺ ظام میں اللہ اللہ ز تبیس۔

المئت گروہ دونوں تلجمہ پر شقل ہوں، پھروہ دونوں تا کے وقت
المئت گروہ دونوں تلجمہ پر شقل ہوں، پھروہ دونوں تا کے وقت
المیں: ہمارے درمیاں ہو بھی شرط تھی، باطل ہے، تو تلجمہ باطل
ہوجائے گا ورج جارہ ہوں، اس سے کہ یہ فاسمہ ورز مدشرط ہے،
لہد ساتھ کرنے سے ساتھ ہوجائے ورج ورجب ساتھ ہوگئ تو عقد
جارہ ہو تا ہو

# نوع دوم: اقر رزيع مين تلجه بهو:

> قشم دوم : وه نظی جس میں تلجمه شمن پایدل میں ہو: ال د بھی دوانو ع میں:

۱۰ - نوع ول: وہ رہیج جس میں تلجنہ مقد رخمن میں ہو: ال کی مثار میہ ہے کہ وہ دونو ب خفیہ طور رپر اللہ ق کرلیں کہش

بد تع المعن تع ۵ ساء ۸۰ . لاتقي ۲۳ ۳۳

۱۰ بد سے الصرائع ۵ سے ، حاشر س حابہ بی ۱۰ ۱۰ ماہ جائے الطحطاور علی مدرائق ۳۲۸ س

بد لع الص لع ۵ اس ۱ ماه یو سی ۱ م ۳۲ ۵ ، ۱۳ ۵ ، ۱۳ ماهید اطبیل و ماکل الدرافق ۲۳ سال الاختی ۲۳ سال

یک ہزار ہے، پھر بظام دوم اریش ﷺ کریں تو اس ﷺ میں ظام کا اعتبار بھوگا پریا شن کا؟

ال مسلمين فقرياء كروه أقو ال مين:

قوب وں: عندرظام کا ہے بیٹی جس پر نہوں نے عقد میا وروہ ماہ زمیش ہے۔

یہ مام ابو حذیفہ کا مذہب ہے جیس کہ مام ابو بوسف نے ال سے روالیت میا ہے ۔۔ یکی ٹا فعیہ کا مذہب ور حنابعہ کے یہاں اظہر رے ہے ، قاضی نے اس کو تینی کر تردیا ہے ۔۔۔

قوں دوم: اعتبار ہو عمل کا ہے، یعلی خصیہ طور پر انہوں نے جس پر ان ق میا۔ اس قوں کو امام محمد نے ''اللا مار ءَ'' میں بور سنڈ ف عل میا ہے، وریجی امام ابو بوسف کا قول بھی ہے۔

ملا میش می شمل ہے، ال قول و جدید ہے کہ جوش عقد یل مذکور ہوائ کے در مید عقد سمجے ہوتا ہے، ور نہوں نے خفیہ طور پر جس شمل کاد کر میا ہے اس کا دکر حالت عقد یل نہیں میا، ال سے ال کا تھم س آفرہو گیا ، نیر یہ ک ان ق س بق مع ہے۔ اس و دلیل یہ ہے کہ گروہ دونوں کسی شرط فاسمہ پر اف ق کرلیل ، پھر جاشر طاعقد کریں تو عقد سمجے

ٹ فعیہ کے مرویک ہو دوسر عمل کے زیادہ سیجے رہے کے مطابق نے بازل کی صحت کے قائل بین، زائد کیک ہز ارکوشن میں شامل میاجا ہے گا

ساووہ زیرے حب "البدائع" ی عرارت سے سمجھ میں است کے کہ اور اس سورت میں است کے جب اور اور اس سورت میں سے جب و دونوں مواضعہ (اس ق) کے وقت اس کی دوج اراق کا اس سورت میں سال اور عفاد میں کہ دوج اراق کا اس سورت میں سالہ اور عفاد میں اور کھا والے سالہ اور عفاد میں گر وہ مواضعہ کے وقت بیند اس تو خش وہی ہے جس کے بار اور اور مواضعہ کے وقت بیند اس تو خش وہی ہے جس کا عفاد کے وقت در اور مواضعہ کے وقت بیند اس تو خش وہی ہے جس کا عفاد کے وقت در اور مواضعہ کے وقت در اور کا مام ہے جس کا عفاد کے وقت در کر دیا جا ہے اور عفاد کے وقت دوج ارکاد کر دیا گیا ہے جس کا عفاد کے وقت در کر دیا جا ہے اور عفاد کے وقت دوج ارکاد کر دیا گیا ہے سے اور عفاد کے وقت دوج ان کاد کر دیا گیا ہے سے اور عفاد کے وقت دوج ان کاد کر دیا گیا ہے سے اور عفاد کے وقت دوج ان کاد کر دیا گیا ہے سے اس

١١ - نوع دوم: وه زيج جس مين تلجيه جنس ثمن ميں ہو:

ال و مثال میہ ہے کہ وہ دونوں خفیہ طور پر اللی ترکیس کے مثمل یک جر رورہم ہے، چکر یک سودینا ریش بیٹی ظاہر کریں تو ایو پی پی بوطل ہوں یا مال نیٹس کے ہدالے تیجے ہوں؟

اللام محرورے ہے کہ بیانے تیاں کے متمارے والل ہوں ،

الاختي ۲ - ۲۰۰۳\_

۳ الانتياس ۳۳،۳ ، الفتاول البيديياس ۴۵،۵ ، محموع ۴ ۴ ۳۳،۵ ، مغروع مهر ۵،۵ په ۳۹، الاساف مهر ۴۹۹

ا الانتيام ١٣٠٣، لقتاول جديه ١٩٠٨، الفروع ١٨٠٥، مده آل الا الارتيام المرتقي المراسلام

م الافتي ١٠ ١٨، محم ع ١٠ ١٣٠٠

لائقي ۳۰ ۳۳\_

٣ بد مع الصن مع ١٥٠٥، ش ف القراع ٣٠٠٠

المحبوعة ١٣٠٠ ـ

م بديع لفن نع ۵ ساسا

اور بطور متخسان مسجع بهون یعنی ملا زیم ش میں 💶

یے احتد ف ال صورت میں ہے (جیس ک" بدائع" بیل ہے (جیس ک" بدائع" بیل ہے ) جب س دونوں نے مواضعہ کے وفقت کو ہوک ماد دیگی رہا ہو جس پر رہا ہوں ہے جس پر انہوں نے بیند کو ہوتو تھی ہے جس پر انہوں نے بیند کو ہوتو تھی ہے جس پر انہوں نے عقد رہے ہو عقد کے وفقد کے وفقہ کے وف

زروے قیال ال ﷺ کے باطل ہونے ی وجہ یہ ہے کہ فیمید مش کا دکر نہوں نے عقد میں نہیں ہیا، ور ملا میش کا نہوں نے تصد نہیں ہیا، یونکہ انہوں نے ال کوج ی کے طور پر کہا ہے، لبد وہ ما آلا ہے، ورچ براش وقی رہ تنی ، لبد سیجے نہیں ہوں سے۔

ور سخسان کے طور پر ال بھی وصحت ں وہ بہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی طلاعی بلکہ بھی سے کہ انہوں اسے بھی بلکہ اس کوئی الامکال صحت پر محمول کرنا و جب ہے۔ ور ال کو ماہ نبیٹم ماہ نبیہ کے بغیر صحت پر محمول کرنا ناممس ہے، تو کویا نہوں نے جس چیز ہی شرط خمیہ طور پر مگائی تھی ، ال سے رجوئ کرایا، البعد عظم ظاہر سے تعمق ہوگیا۔ جیس کہ کر وہ دونوں ال بات پر ان تی کرلیل کہ ال کو بھی تعمیل کر یں گر وہ دونوں ال بات پر ان تی کرلیل کہ ال کو بھی تعمیل کر یں گر یک دوم سے کو مبد کردیں۔ برخلاف الم ان والی تی والی کر ان ور میں من کر ایس کے بہتر مشمل کا خمیہ طور پر و کر میں گیا تھی ور ال کر ان ور میں شرط مگائی تی تھی وہ عقد بھی زیادتی کر ان کے ساتھ مذکور ہے ، ال سے مقد کا تعلق ان ان سے بوگا گیا۔

١٢ - صاحب" بدلع" نے پھی مکھا ہے کہ يترم سنة فات ال

سما - جبال تك حناميد كاتعتل ہے تو" لقروع" بر أثاب الصدق

صورت على مين جبيدال دونول في فيهطو رمير الماق بيا جوه بيعل فهيد طور برعظر ندمیا ہو، اور کر نہوں نے خصیطور پر افعاق میاء ورخصیطور یر بی کسی تنمس میں عقد کراہے، اس کے حد نہوں نے یا تام الفاق میا کہ عقد کو ال سے زیادہ میں یا دہم ی جنس کے تھی میں ظام کریں گے بھر گر نہوں نے بینہ کن ہو کہ عقد دوم رہاء ورد کھاو سے تو عقد دوم عقد وں کو تم کرد ہے، اور شمل وہ ہوگا جو عقد دوم میں مذکور ہے، اس ہے ک 🕏 منتح اور الله کا احتمال رکھتی ہے، کہد 🕠 دونوں کا عضر نا کی کا من زكرنا عقد وركووطل كرنا ہے، ال سے ور وطل ہو كيا، ورعقد ٹانی ال شمل کے ساتھ جو اس میں مذکور ہے منعقد ہو گیا، ور گر انہوں نے کہا: عقد دوم رہوء اور و کھا و سے پھر گرمٹس دوم ہر کے جنس سے ہوتو عقد یا ای معتبر ہوگاء آل ہے کہ جب انہوں نے رہوء ور وکھ وے کا و کر میا تو عظر دوم میں مقر رشم کو باطل کر دیا ، ال ہے عظر دوم سیجے نہیں ہو ، اور عقد اور وقی رہ گیا ، ور گر اور ی جبس سے ہوتو معتبر عقد دوم ہے، ال سے کہ ﷺ فتح کا حمال رکھتی ہے، ال سے معتبر عفروم ہو ، میں شمس وں کے ساتھ ہوگا، ورزیا دتی باطل ہے، ال سے ك نهول في ال كوباطل كردياء يونك ال كو نهول في ب کے طور پر کہ ہے ۔

بد نے اصافے ۵ سے۔ س محموع ہے سسے

الإخرية ٢٠٠٠

۳ بدیع اهن نع ۵ ساسا س

٣٠ بد لع المن لع ٥ ١٥ . الأخر ٢٠٠٠

م بد نع اص نع ۵ سے ، الائتے ۳ ۲۳۔

میں ہے: گروہ دونوں کے کرنے ہے قبل کسی شمل پر ان ق کرلیں ، پھر دوہم کے شمل میں کے کر میں تو اس میں دواقوال میں: وں:شمل وہ ہے جس پر نہوں نے انداق کیا ہے۔ دوم ایش وہ ہے جس پر عقد یہو ہے جیس کرنکاح۔۔

△ا – جبیاں تک مالکیہ کا تعلق ہے تو دوسر ے فقریاء ی طرح انہوں ئے بنی کابوں میں 🕏 کتلیجہ ر صرحت نہیں وہ الدیتہ نہوں نے " الله الرو" ، " الله مصفوط" اور" الله بازل" كاوكر الا سار ال طرف ش رو سیفا ہے۔ میس نہوں نے عقد اکاح اور خفیدو سال نہیا ہیر یر نکلام کرتے ہوے و صلح کیا ہے 'مکمل خفیہ میریر یو کا گر ال بات پر بیته ہو کہ بلد نہ میر کا متن زمین ، ال کا د کرمحض ثاب ورفخ کےطور پر ہے۔ ور گر بینہ نہ ہواور زوجین خفیہ میر میں ق کرکیں تو ای رحمل ہوگا۔ اور گر سا ف كرين تو يوى شوج سے صف لے ن ، كر يوى كا دعوی ہوکہ خصیہ میر قلیل سے ملا نہ بیٹر ب طرف ربوع ہو گیا ہے۔ گر شوم صف شالیما ہے تو خفیہ میر رحمل ہوگا، ور کر صف سے نکار کرے تو بیوی سے رجو ہ پر صف کی جانے ہی ، ور ملا نہیں پر مرحکمل ہوگا، ور کر ہوی صف سے نکارکر کے خصید میر سیمل ہوگا " ۔ ١٧ - صاحب" التبصر " نے" شهادت استرعاء" کے وربعہ فیصد ق بحث میں لکھا ہے کہ استر عاء بیور تا میں ماج مراہے مشار ان ہے قبل کواہ بنالے کہ وہ فاق سے رجو سا کرے گا۔ وریک فاق یک الدیشدی وہ یہ ے، ال سے كان كا يوموالد ال ورصامندى كے فلاف ب، واح نے ال شرحمن کے لیاہے، ورال شرخرید رکاحل ہے، لا یہ کہ کواہ ت ر كراه وردهما في كوب تي يون تو استرعاء جارا برا كرا الله الم قبل ال کا العقادیوں ورعفر میں ہے شخص بی شہاد**ت <sup>شام</sup>ل ہو**جو اس

بقروغ۵ ما<sup>۳</sup> ۲

کے: کر کر دور حملی اور اندایشہ ہے واقع ہو ۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اند بیٹہ یا قاتل خوف امر کے سبب کر وہی امین پر وہ لکیہ کے رو لیک انٹی لا زم نبیس ہوتی ، بلکہ ال کو سبب کر وہی رہوئی ہے جس کے موال کے اس میں رہوئی کرنے کا علیہ رہوتا ہے ، حتی کہ شمس پر قبضہ کرنے کے حد بھی جبید استرعاء کے کو وہ انٹی پر کر وہ ور دھمانا نے سے وہ تف ہوں۔

فروخت كننده ورخريد ركى وبين خشا، ف كالر: الساس بيل سے يك رفع كتاب كا ويوى كرے ور دوم الكار كرے، ور محمد كامدى بينہ فق كرے تو بينہ قوں كياج سے گا، ورنہ مدى صل ( يعى مدم تهميد ) كافوں ال ن يمين كے ساتھ معتبر ہوگا، ور اگر ہم يك بينہ فيش كرے تو مدعمی تلجيد كا بينہ مقدم ہوگا، ال سے ك وہ خد ف فاج كونا بت كرنا ہے۔

گرال دونوں نے ماہ نہیں کی اورائنہ اف میا کہ اس و بنیود تبھیمہ پر ہے تو ماہ نہیا و کی تا باطل ہوں ، ال سے کہ ب دونوں کا اللّٰ آل ہے کہ انہوں نے اس کوم یں کے طور پر میا ہے ، ورندی لازم مودر۔

یسب ال لوگوں کے مذہب ق بنیاد پر ہے جو خصیہ تیج ق صحت ور ملا نہیں کے باطل ہونے کے ٹاکل میں ، وروہ حصیہ میں سے مام ابو یوسف ور مام محمد میں ، حناجہ کا مذہب یک ہے ، اور مالکیہ کے مذہب سے بجی مجھ میں "ناہے۔

سیس جولوگ نظ دوم ن صحت ورخھیہ طور ریس بقد اللہ ق کے باطل ہونے کے ٹاکل میں ال کے مرد ریک بیٹنصید سے نہیں میں۔ ور بیامام ابو صنیفہ بیٹی فعیہ اور مناہد میں سے ٹاصی میں سے۔

التبصر ٢٥ هـ. ٣ - الدرافق محاشيه الرماعية من ٢٨ ٣٥ ماهمية الطحطاو**ن على** الدرافق ٢٣٠ ١٣٣٠،

٣ الديدل ٣ ٢ ٢، جويير و لليل ٣ ١٢، وخرشي ١٣ ١١٠٠

### ن ي حوليه ، ن الثنيه ، ن جرى ا - ٢

یہ بات حمال ہے، مسئلہ کی تقاصیل ور اس میں احتد ف کو " " ور اس میں احتد ف کو " " ور اس میں احتد ف کو " اور اس میں اسلامی کا استان کی اسلامی کے میا حدث میں ویکھا جائے۔

# بيع جبري

تعریف:

ا - پیچ جری: دید تھوں سے مرکب ہے: " بیج" و ('جری"۔ انٹے: محصوص طریقہ پر ماں کاماں سے تاولد کرنا ہے ۔ جری جبوہ عدی الأمو جبواً (ال کوزیر دتی آمادہ کیا) سے ماخود ہے " ۔

ستعاب القيماء على التي جبرى وه بي جولال بالمار كر ه كرف و لي كر طرف سي يهويا وه التي بي جوكتي شخص كي مرضى كي خدف ال و طرف سي نيسة يهومناك ال بي و جب من كور و سياج سياضر ركو دور بياج سي بيام منادكوير و شي كارلاياج شيخ " -

> متعلقه غاظ: نب-ا بره على للبيع:

۲ - اکر اولفت میں: انسا ب کوکسی امر بر اس کے اختیار کے بغیر آمادہ کرنا ہے اساب بيع التوليه

ر کھے:''تولیہ''۔

بيع الثنيه

ر کھے: " ﷺ لوفاء''۔



تقو میں انتهب لاس جر بار ص ۱۵۵، افروس س ۵۵۵، ۱۸۵، محموع به مهسه، ش و القتاع سر ۱ ۲۰۰، ۲۰۰، معی مهر به ۲۰۰ شیع امر یاص

ل المطار ١٣٠٣ ع

<sup>&</sup>quot; 12 July 292 was "

<sup>🕝</sup> بقریو ہم نے کتے فقائل موراق بھر مان مٹانوں نے حد و ہے

٣٠ عن الصحاح، المصبح عمير ماره كرة"، كر عابدين ٥٠ مر

شرع میں: وہ ای فعل ہے جو کراہ کرنے و لے بی طرف سے
پید جانے وروہ کراہ کردہ شخص کو ال سے مطلوب امر پر محبور کردے ۔

# ب-ن التالجيه:

سا - بن المتلوم اصطاری التی و بیش یہ ہے کہ بیچنے والا اور شرید رہ کا اطہار کر این التی کا اطہار کر این میں اس کا ارادہ ناد کر این، صامب ماں کسی وشم یو خام باور شاہ کے خوف سے ایس کر نے برمجو رہوتا ہے ۔ " ۔

ہ کا کھی ورہ جری میں فرق یہ ہے کہ کا کھی میں ہے و صورت ہوتی ہے جقیقت نہیں۔

# شرع حکم:

ع فقد سامی میں دیم قول عقود ب طرح جا میں ب طرف ہے

عاشر الرياب بن ۵ ۸۰ س

٣ حاشي الرعابة بي ٢٠ ١٩٠٠

n الدخل m ۲. د.

ال کے جود شمل الے پر آزاد نہ رصامندی سے قائم ہوتی ہے، ال کے کار ماں برک ہے: "یا آٹھا المدین امنوا الا تا کُلُوا اُمُوالْکُمُ بین کُلُم بالْباطل الله اُن تکون تجارة عن تواص مُنگمُمُ"

( بے یہ ں و اوا " پس ش کی دومر کا ماں تا کُلُ طور پر نہ کھا و ، بال الدَدُ کوئی آب رہے ہی رصامندی ہے ہو )۔

عدیت یک ہے: "سما اسیع عی قواص" " (بیج تو رصامندی کے در اید ہوتی ہے)، انتہاءکسی ہی بیج کو ہر رئیس رصامندی کے در اید ہوتی ہے)، انتہاءکسی ہی بیج کو ہر رئیس رکھتے ہو جائیں بیجی ہوئے اور مشتری بی رصامندی سے اقائم نہ ہوہ اللا یہ کہ مفاوعہ کا انتقاصا ہوہ بیجی القاق حل یا عام مصلحت کو پور کرنا یہ خاص یا عام مفر رکو دلع کرنا ہوجس کو انتہاء کے عرف میں:" کراہ مشروع" یا" کراہ ہی جن" کہتے ہیں۔ ورال بی میں سے وہ عقود جبر یہ ہیں آن کو جائم منعقد کرنا ہے یہ تو بنا سے خود ال محص بی نیابت شروع کی اللہ کا جاری کرنا و جب ہے، گروہ اللہ محص بی نیابت شروع کی کرنا و جب ہے، گروہ اللہ سے گر ہر کر سے خود ای کوائل سے گر ہر کر سے خود ای کوائل کے جہ ویر مجبور کرنا ہے۔

فقتی و ﷺ پر جا مزجر ہی کی مثالیں و کر کر تے میں ال میں سے چند پیمیں:

# مد يون كو ينامال ييخ ير مجبور سنا:

۵-مدیوں (ویں ور) کو پنا ماں فر بعت کرنے پر محبور میاج سے گا تاک ال پر ٹوری و جب الاو ءویں کو او میاج سے گر وہ ال بی و گئی نہ کرسے ور ال کے بیال ظاہری ماں ہوء صاکم ال کو ال پر تعویر (قید بیا

<sup>-</sup> MR / 1 10 +

۳ حدیث: "(مد بیع علی موحل" در وایت اگر مابد ۳ سامه طع محلی ساد ہے ہوئیم ہانے باہ میں سامنے ہا وہ امل سے جارائد میں۔

ضرب) کے و رفیدویں او یکی پر محبور کرے گا، گر وہدم و یکی پر مصر ہوتا ہ کر وہدم و یکی پر مصر ہوتا ہ کر اس کے مصر ہوتا ہ کر کے اس کے مال سے بہتر او کرے گا گر اس کے باس ویں کی جنس کا ظاہری مال ہو۔

ال ير القرب وكا الله قريس ب

گر ال کا ماں دیل ل جہنس کے ملاوہ ہو مثلہ غیر منقولہ جائمیرادہ اور سامان تو جہبور فقیاءی رے ہے کہ مام ال بی رصامندی کے فیر جبر ال بن بابت میں ال کامان کی دے گا

### نتي مر بهون:

۲ - گر کونی "عین" نوری و جب الاو ء دیں یو دیں موجل جس
 ب مدت پوری ہوچی ہو، کے بدلد رہان رکھے، ورمد یوں دیں د

و کیگی ندکر ہے، تو حاسم ال کور چن رکھے ہوئے مال کی افر و پختگی پر محجو رکر ہے گاہ یہ اس کی جو زمت کے بغیر اس کا نا سب بن کر اس کو افر و خشت کروے گا، اس سے کہ بیاس پر و جب حق ہے، گر اس کی و کیگی نہ کر سے کی بیاس پر و جب حق ہے، گر اس کی و کیگی نہ کر ہے تو حاسم میں و کیگی بیس اس کا انا م مقد م ہوگا، جبیب کر جن رہین کے ہے و کیھے:

الرجین ویں معورت میں و کیگی کرنا رائنصیل کے سے و کیھے:

الرجین کی ہے میں و کیگی کرنا رائنصیل کے سے و کیھے:

امام او حنیفہ نے کہا: ال کا ساماں یا غیر منطولہ جا تمیراد فر وحت نہ کرے گا بلکہ ال کو قید میں رکھے گا میہاں تک کروہ پناماں فر وحت کرنے بریا ال کے ملا وہ پر مادہ ہوج ہے۔۔۔

مختكر ( وخيره ندوز ) كفر وختلًى پر مجبور رنا:

ے - گرکسی کے پی اس بی ہورت سے فاضل مدیرہ وہ لوگوں کو اس بی فرات سے فاضل مدیرہ وہ لوگوں کو اس بی فرات ہے فرات ہے وہ اور ان کے ہاتھ لنر وہت نہ کر نے اور دفع شر کے ہے ہے ماہم اس کو اس بی انر وہنگی پر محبور کرے گا " کیسیس کے ہے د کھیے:" حرکا ر"۔

### و جب نفقہ کے سے نکھ پر مجبور سرنا:

۸- گر ملکف ہے دمہ و جب نفقہ نہ دے مثن بیوی، ولاد ور والد ہیں نفقہ نہ دے مثن بیوی، ولاد ور والد ہیں نفقہ نہ دے مثن بیوں تو حاکم ال والد ہیں کا نفقہ کے ہے اس کے سامات یا غیر منقولہ جا میر دکوٹر وحت کر ہے گا۔

النصيل: " نفقه "ميل ديلصيل \_

وهية الله على مرح مرج وية تحوير ٢ حـ٥ ٥، ١٤ ما ١٤ ١٥ ما ١٤ م. ١٠ ما ١٤ م. ١٠ ما الد حول ١٩٩٣. الاصباف ١ - ١٥ معملي مر ١٨ ما الاختر معلين الفقّ ١ م ١٩٨٥ ٣ - الراعامة على ١٩٥٥ الاختر ٢ م٩٠

وهية الورس مر ۸۸ مراهية مده في مهر ۵ م معی مهر ۲۰۰۵ اس عابد مین ۵ ۲۰۰۵ ۳ سمل عابد مین ۵ ۲۵۹ قلیو ب۳ ۵ سال

### ت جري ٩، الله بن ١٠٠٠

شفعه کی وجه ہے جبر مینا:

9 - شفعہ ایس من ہے جوشر بیت نے شریک قدیم یا متصل پڑوی کو دیا
 ہے، کہد وہ لر وحت شدہ قطعہ کا ال کے شریع روں رصامندی کے فیر ال شخص ورشر چہیں جو ال پر آیا ہے، جبر ما مک ہوج ہے گا۔
 العصیل کے بے دیکھے: صطاح ح "شفعہ"۔

# ہیع جزاف

### تحريف:

ا - جراف جارف مجارفة وب مفاسط سے ہم ہے۔ جراف (ضمہ کے ساتھ) خدف قیال ہے، قیال کا تقاف ہے کہ سے لفظ جم کے کرہ کے ساتھ ہو۔

یلفت کس "جوف" سے ماخوہ ہے یعنی زیادتی کے ساتھ بیٹا اور جوف فی الکیل جو فا کا معنی ہے: زیادہ ناپاء ور جوفھ بیٹا اور جوف فی الکیل جو فا کا معنی کے: زیادہ ناپاء ور جوفھ بغیر کسی ضابطہ کے غیر فامہ و ر زیاج تمل کرتا ہے اس کے سے کہتے ہیں: "جارف فی سکلامہ" ، کہد گفتگو کے سیح اند از کوکیل و وز سے کا نام مقام کردیا گیا ہے ۔

جی اجر اف اصطارح میں: کیلی وز ٹی یامددی جیز کو کیل وز ں ورمد د کے بغیر انگل سے فر وحت کرنا ہے " ۔

# شرعی حکم:

الم - بسل یہ ہے کہ عقد تھ بی صحت کے بے مبیقی کا معلوم ہونا شرط ہے، بیس ہر اعتبار سے آل کا معلوم ہونا شرط ہے، بیس ہر اعتبار سے آل کا معلوم ہونا شرط ہے۔ ورجھ اجر اف میں مقد رکا معلوم ہونا شرط ہے۔ ورجھ اجر اف میں مقد رکا معلم ہونا ہے مشار مد کے ڈھیر و جھ جس کے کیل یو وزر کا علم نہ ہوں



سال العرب، المصباح المعيم مادعة حرف" . ١٠ الشرح الصعير سر ٢٥ س

تحد و کے علم کے خیر جانور کے رپوڑ درجے، پیائش کے علم کے خیر زمیل درجے، ورطوں کے علم کے خیر کیڑے درجے۔

لوکوں ن حاجت و محبوری ن وجہ سے جو با ہمی لیں دیں میں النہیں ن مشتق کیا گیا ہے۔ النہیں ن مشتق کیا گیا ہے۔ دسوق نے کہا: صل جے ترز اف میں یہ ہے کہ وہ ممنوع ہو، پیس مددی شیاء میں سے جس کھی کا ملم دھو رہویا کی اور وز کی شیاء میں سے جس کھی جس ن جہالت معمولی ہواں میں تخفیف کردی گئی ہے۔

ال و وليل حضرت برعمر اله بيره بيت ب: "كما مشتوي المتعام من الوكيان جوافاء فيهاما رسول المدين أكل سخريد حتى سفعه من مكامه" (تم مورول سے ناق أكل ہے شريد كرتے تھے، تو رمول الله عليہ نے الل ماق كافر وحت كرتے ہے منع فر دارہ به ساتك كرتم الله عليہ نے اللہ منع فر دارہ به ساتك كرتم الله كر بير ساتك كرتم الله كر بير ساتك كرتم الله كر بير ساتك كرتم الل كر بير ساتك كرا بير ساتك كرتم الل كر بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الل كر بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرا بير ساتك كرتے ہم الله كرا ہم كر

یک وروبیت ش ہے: "وآیت الناس فی عہد وسوں النہ النامو النعام جرافا بصوبوں فی آن ببیعوہ فی مکانہ، وددک حتی یؤووہ إلی وحالهم" (ش نے ویک کرموں اللہ علیہ کے زمانہ ش جبالوگ مائ آگل ہے خریم کے تو نہیں اللہ علیہ کے زمانہ ش جبالوگ مائ آگل ہے خریم کے تو نہیں اللہ علیہ کے دمانہ ش کروہ ہے مکانوں ش لے خریم کے تو نہیں اللہ جائے کے دمانہ کی کروہ ہے مکانوں شل لے جائے ایک جگہر ہے بہتے )۔

یک ورو بیت میں "بعدو موہ کا لفظ ہے ( یعنی اس کو متقل کردیں )، یک ور رو بیت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ہی عمرٌ منات اُکل ہے شریعہ نے پھر اس کو ہے گھر فضالا نے " ۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ ن کے ورمیان الکل سے ن کا الد مال سے اللہ علی

۳ مدیث: "کد سنوي بطعام می بو کبال جواف، فلهاد رسول بده مرات استعاد حتی بشده می مکاده" را و این مسلم هم ۱ هیچ انجان بازات بازاید

تعامل تھا جو اس کے جو از ی دفیل ہے، اور رو بیت کے ان طابتا تے میں کہ بیار سوں اللہ علیالی کے زمانہ میں تھا، جس سے المرفوع"، یوٹ کا تھم معلوم ہوتا ہے۔

ای وجہ سے فقری ولی اجمعہ ال کے جو از پر متعق میں ، اور شافعیے۔ کے یہاں زیادہ ڈو کی ڈوں ، کراہت کے ساتھ جو زکا ہے۔۔۔

### تَعْبِرُ فَ كُثْرُ لَطَ:

ج ۔ اس پر عظر کے از وہ کے وقت دونوں اس مع مقد رکا اندازہ ور تخمین مرکالیس۔

د۔زیس جس رہی کی ہو یہ ایر ہو۔

ھے۔ جس چیز کو انگل سے بیچنے کا ر دہ ہوہ ہوہ ہوہ نہوں اندہوں یونکہ اس کا اند زہرگانا محال ہے، خو اہ کیلی ہوں وز کی مددی۔ ای طرح شرط ہے کہ گرمد دی ہوتو رہت قلیل ندہوہ یونکہ شیر کے در میدال ں مقد رکا تلم کوئی مشکل نہیں ہے۔

بهاینه اختاع سه ۲۹۳، حاصیه الد مولی سر ۴۰، ش ف القتاع سر ۱۹ تنجیس محقالق ۴۰، وجده الطاعی س ۲۵۸ س

الدنة كر كيلي وز في بوقو جارز ہے كر چدوبيت كم بور

و۔ ال کا تھ رکرنا دھو رہوہ ال کے افر ادی چھ مقصود نہ ہوتی ہوء تی ہوہ فو د اس کا تھ رکرنا دھو رہوں ال کے افر د میں اس کے افر اس کے افر د مقصود ہوئے ہوں تو اس کو انگل سے پیچنا ہوں ہے گر یک دہمر سے کے دو اس کی افرانگل سے پیچنا ہوں ہے گر یک دہمر سے کے دو اس کے تی دو اس کی انگل سے بیچنا ہوں اور گرشمن تھوڑ نہ ہوتو اس د انگل سے بیچ ممنوع ہے جیسے کیڑ ہے۔

گر ال کوش رکرنا دمور رند ہوتو ال ورقع انکل سے جا مربنیں، خو وال کے افر ومقصود ہوں یا ند ہوں، ال کاش قلیل ہویا قلیل نہ ہو۔۔

صرف الكيد في ال طريقة سيشر مط و العصيل و بي الوك ال الم معتبر اليس مشر مشرط وال الم الم معتبر اليس مشرط وال الم وجرم ورجوارم وجيد كرال والعصيل سي و-

ی اجر اف و چند صورتیں میں ان کے احدا م انتصیل و بل کے ساتھ ملک میں:

نده کا ڈھیر ٹیل سے فروخت ریا:

سا۔ ''صبرہ'' مدہ وغیرہ کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ ڈھیر جس ی مقد ر مجہوں ہو، ورمش ہدہ کے در بعید ال کا علم ہو، ال ب عظامیاتو حمالی شمل میں ہوں ماہم جانر د کے ربیت میں مبنیاد میر، مشد ہے: اس میں ہے ہے صاع تے میں ہے۔

اشرح السير ٢٥٠٥ عر

جير کڙنے گا .

نوں دوم: جس ڈھیر کے کیل یا وزن کی مقد ارمعوم نہ ہوال کو ہرکیل یا وزن کے بزخ کی بنیا د پر فر وشت کرنا۔ ال کے بارے میں مالکید، ٹ فعید، حتابد اور حصیہ میں سے محمد بن اشن ور ابو یوسف میں مالکید، ٹ فعید، حتابد اور حصیہ میں سے محمد بن اشن ور ابو یوسف میں رہے ہیں کے صاب میں ایک میں کے صاب میں تعد وجھول ہو مثل کے '' میں نے تہا رہے ہاتھ مات کا ہے ڈھیر ہو صاب کے جو میں کے اور تاہم کے نا میں اور جہ ہے کہ جو صاب کی ہے۔ ور تام کے فر خ پر فر وحت کر دیا''، اس و وجہ ہے کہ جو صاب کی ہے۔ ور جموئ مثم میں جہ اس کے اند زہ کے سے کائی ہے، ور مجموئ مثم میں جب اس معز فیمس میں میں میں ہو جہ سے کر شم ہوج سے گا ور جب اس زئیل و در میں میں وجہ سے خرر شم ہوج سے گا ور جب اس زئیل و در میں میں وجہ سے خرر شم ہوج سے گا ور جب اس زئیل

امام الوطنيفدن رے ہے کہ يك تفير على رفح جارا ہے، بقيد مار ہي قال مار ہے الله يك صاح في تقد ادم معلوم ہو، الل مى وجہ يہ ہے كہ بن كوسب ماطرف بجيد ما مى ہے، يونكر مبن جمور ميں ، كہد أنس مر طرف بجيد جائے گاجومعلوم ہے۔

گر جیالت تم م تقیر کے دکر کرنے یا محس عقد میں ڈھیر کے کیل کرینے سے زائل ہوج سے تو ڈھیر در چے جارہ ہے ور ال طرح سے وہ اُنکل در چے ہوئے سے فارتی ہوج سے گا " ۔

المكل كى ترجي كے وقت ناج كے دھيركى جگد كابر بر مونا: ۵- مائ كے دھير ن انكل سے تا ن صورت ميں بالغ كے سے صال نہيں كہ ال كو يك جگد ركھے جو دھير ميں كى بيد كروے مئا. حوال نہيں كہ ال كو يك جگد ركھے جو دھير ميں كى بيد كروے مئا. چوتر ديا پھر وغير دير ہو، اى طرح كھى وغير دسياں جيزيں جوظرف يا

معی ۱۳۰۳ میل ۱۳ معنی ۱۳۵۳ میر ۱۳۵۳ میلیند اکثر مع ۱۳۹۳ میلیند اکثر مع ۱۳۹۳ میلیند شرف القداع ۱۹۸۳ س

ہت میں رکھ کر فر وحت ہوتی ہیں، گر س وہ جن اف ہوتو ہے کے سے جا رہ بنیں کہ ہر تی ہوتو ہے کے سے جا رہ بنیں کہ ہر تی ایس ہوجس کے جن وہو نے یو ریک ہونے کے میں مختلف ہو تے ہوں، اس سے کہ یہ شش ( دھوک ) ہے، جس کے التیج بیس فررہ جہالت اور ہر کے بید ہوں، ور یک صورت میں وہ عیر کا انداز درگانا محض اس کے مشاہدہ سے امس ہوگا۔

گر و عرکی چہرت دیا ٹیدیا پھر پر ہوجس و وجہ سے اس میں ی
ید ہوتی ہو، خواہ و بڑے نے ال کا انصد میا ہویا نہ میا ہو، اور شرید رئے
الل سے اوافقیت میں ال کوشرید لیا، تو تی و کے سے سیح اور لا زم
ہوگی ، اور شرید ارکو افتی رہوگا کہ عقد کو فتح کرد سیاو باتی ہے ہوئے
والی کی کے بقدر شمن میں سے و پس لیے، یعی چہرت دیا پھر پر رکھنے
کے ساتھ و عیر کی قیمت مگائی جائے اور کیک ہورائی کے خیرائی کی قیمت مگائی جائے اور کیک ہورائی کے خیرائی کی ایس سے ال کو واپس لے۔
تیمت مگائی جائے ، پھرائی سے کہن میں جوی پید ہو، تناشرید رویئی سے ال کو واپس لیے۔

گر ال سے اماق کا ڈھیر لر وخت کی ور ال کے پنچ گڑھا اٹکا۔ اُو خرید رکو افتای رئیس مے گا، ال سے کہ پیٹر بید رکے سے مفید ہے، ال کے سے مصرفیس، یونک ال وجہ سے مقد رین ھاجا ہے ں۔ بولغ کو افتای رہے گر ال کوگڑ ھے کاسلم ندہو۔۔

پیائش کی جانے و ان شیاء ور متفاوت مددی شیاء کی نظم جزنان

۳-جمہوری رہے ہے کہ جانور کے رہوڑی لا بختگی س مقد د معلوم ند ہونے کے ساتھ س طور پر کہ جانور تے میں ہے، سی طرح زمیں اور کیڑے ل انکل سے بیٹی ب دونوں کی مجموئی پیائش نہ معلوم ہونے کے جاوجود اس طور پر کرنا کہ ور رائ تے میں ہے، مشرح المعیر سرم ۲۵ میں الفتاع ۳۰ ، ۱۹ میں وہود اللہ میں

- 270

مام ابو صنیفہ کے نز و یک سیما جائز ہے، ٹا فعیہ میں سے میں القط ساکا قول بہل ہے۔

ما لی جانے و لی انولی جانے والی ، گی جانے والی ور پیوائش ی جانے والی اور پیوائش ی جانے والی اللہ کر کے اللہ ا جانے والی اشیاء کے در میں ماہر تن میں ہوتا ، گر ال کو مگ مگ کر دیا جائے ، عام طور پر رہیت زیادہ کر تن ہوتا ، گر ال کو مگ مگ کر دیا جائے ہوگا۔ کہد مجموعی طور پر س کا دیکھ میںا کا لی ہوگا۔

جہاں تک کی جانے والی وربیائش ں جانے والی شیاء کا تعلق ہے، مشہ جانور ورز میں تو ان کے اتباز علی اللہ وہ یہونا ہے گر ساکو مگ مگ کردیا جائے اور حمالی طور میر ان کا دیکھے بیما کالی تہیں یہوگا " ۔

خرید ر • رفر • خت کنندہ بیں ہے کی یک کے مقعہ رمیع ہے و قف ہو نے کے ساتھانتے جز ف:

2- الله إلى الصحت كے الله الله والله والل

ال کے مر دیک مدم جوازی وجہ میہ ہے کہ اس میں دھوکا ہے، اس سے کہ اُٹکل سے پیچ ضر ورت وہ جت کے سبب ال چیز وں میں جا مز ہے جو تخمید وراند از سے سے فر وحت ہوئی ہوں، کبد گر اس ں مقد رکا علم ہوج سے تو اس ی اُٹکل سے پیچ جا مر قبیس، یونکہ اس ی

الشرح الصغير عهر ۱۳۵۰، وهدية الطاعين ۱۳۵۰، معلى ۱۳۸۰، معلى ۱۳۸۰، معل

٣ فتح القدية ٣ ٢٠

ا العلاية الدعول المرام، وهذه الله على المراه المعلى المراء ال

کونی ضر ورت نبیس ۔

ال کے نتیج میں شرید راس ساماں کو واپس کردے گا جس کو اُپس کردے گا جس کو اُکل سے شرید ہے، گر سے معلوم ہوج ہے کہ بیچنے و لے کو اس و مقد رکا علم تقد ور بیچنے و لے کو عقد تھے کرنے کا افتالی رہے گر اس کو بیمعلوم ہوج ہے کہ شرید رکو اس مقد رکا علم تقد۔

حصد کا مذہب ور شافعیہ کے مہال '' صح'' میں ہے کہ بیچنے
و لیے ورشر میر نے و لیے میں سے کسی لیک کے مقد رہی ہے کہ وقت
مون نے کے باوجود میں افران اللہ صحح ہے۔ امام احمد سے لیک روامیت ہے
کہ میر کروہ ہے، حرام نہیں و اس و وجہ ال میں میں و کے سازف و

# ال ربوي كي جم جنس سے تقل كي ربيع:

عدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں رہوی و ہم جنس ماں سے فر ویک کی ہم جنس ماں سے فر ویک کی ہم جنس ماں سے فر ویک کی ہم فر ویکنگی کے سے ضر و رک ہے کہ ال کے در میاں عمل شکت ہو ور لیک دوسر سے پر قبضہ ہوجا ہے۔

ال ں وجہ رہے کے حشک ہوجائے پر تم ہوجائے گاہ کہدا اس ں مقد اربام علوم ہے۔

اشیاء رہو یہ میں صابعہ ہے کہ مما تمکت سے نا واقفیت می ہیشی ہے و تف یہونے م طرح ہے " ۔

رہے میں کی معدوم چیز کایا انگل کا انگل بیل ضم کرنا: 9 - گردوچیز وں کو اُکل سے بیک شم یا دوش کے بد لفر وحت میا
تو یہ صحت بھے سے و نع نبیل ہے ، ال سے کہ یہ بیک اُکل و بھے کے حکم
میں ہے ۔ ال و ظ سے کہ رفعمت ال دونو ساکوش مل ہے ۔ جیس ک

معنی مهر ۳۷ ـ

۳ حدیث: "اسف دسف " د وین مسم ۳ ۳ طع جنی این ہے۔

عدیہ: "کمھی علی معمولات " ان بو بیت بتجا ہی "فح الل ہی ۱۳ ۱۳ ۱۳ هیچ کیمی اور مسلم ۱۳ ۳ سے هیچ کیمی ایان ہے بیر کھے: مثل اوق ۵ ۹۸ ہے

م وهيد الله عير ٢٠٨٣، ش ف القتاع ٢٠٨٠، محموع ١٠٥٠، م

تنیں ویناریش فر وحت میں یا میں نے بینے ال دونوں باغوں کے الیجوں کو انگل سے تنیں دینا ریش فر وحت کردیایا ہے سے ال میں سے بالا کیک دینا ریش اوردونا ریش فر وحت میں۔

کی طرح گر انگل و ایج کے ساتھ ایب سامان ضم کرویا ہو ہے ہو کیل یو وزن سے فروحت نہیں کیا جاتا مشد گر ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ ید ڈھیر وریہ جانوروں وینارش فروحت کرویا (تو یہ بھی جارہے )۔

گری میں جز اف کے ساتھ کیل یو وزن یو تحد و کے و رفید معلوم چیز کوشم میں ج ن آف ہے ساتھ کیل یو وزن یو تحد و کے و رفید معلوم چیز کوشم میں ج ک آل کا جز اف کے ساتھ متنامعوم عدر چیز میں یک جہالت پید کرو گا ہو موجود نتھی۔

وہمری متیوں صورتوں میں بیٹے فاسد بھوں ، اس ہے کہ ان دونوں میں یا کسی کیک میں اصل کی می لفت بھوکی ، جس کی مثالیس میا میں:

العدمدول الدائر سے ہے ڈیٹر ور بیائش ور اللہ کے ساتھ ( یعمی یک زمیں جس مقد رمیاحت کے در بید معلوم ہو )۔ ب سامدوں اُکل سے اللہ مدوں کیل والی اٹنٹے کے ساتھ۔ ج سے دیسے زمیں و اُکل سے اٹنٹے دہمری زمیں ور پیائش والی اٹنٹے کے ساتھ۔

یتر م تفصیدت ال اند از ہے والی تھے کے بارے میں میں جس میں فر بختگی کیل ، وزر وغیر ہی منبی دیر ند ہو۔

سیل گر ند زے ن اٹھ کیل وغیرہ کی بینے در پر ہوتو اس کے ساتھ کی دومری چیز کوئی الاحد ق ضم کرنا جا رہ نہیں ہے مشہ ہے اللہ نے تہدر ہے ہاتھ یہ فیلے میں بیک در آم کے حساب سے نئے دیا اس شر ہ کے ساتھ کی ہے اور آئی ہے اس شر ہ کے ساتھ فدر سامان بھی ہے ، ور اللہ سامان کی ہے کہ اس سامان کی ہے میں مقرر نہ کیا گیا ہو ، ونکہ اس کا شمن شرید ہے ہو ۔ فیلہ اس کا شمن شرید ہے ہو ۔ فیلہ اس کا شمن شرید ہے ہو ۔ فیلہ اس کا شمن شرید ہے ۔ فیلہ اس سامان کے سے شمن مقرر نہ کیا گیا ہو ، ونکہ اس کا شمن شرید ہے ۔ فیلہ کی اس سے ہو ہ کی کر احد میں جو نہ ہو ہے ۔ اس سے کہ سامان فیلہ ہوں ہے ، اس سے کہ سامان فیلہ ہو ہے ۔ اس سے کہ سامان فیلہ ہو ہے ۔ ور اس سے کہ سامان فیلہ ہو ہے ۔ ور اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ گرش مقرر ہی کہ دو ہی ہو ہے ۔ ور اس سے کہ دوہ کے یہ ایم ہے ، ور اس سے کہ دوہ کے یہ ایم ہے ، ور اس سے کہ دوہ فیلہ مقرر کے درجہ بیاع میں مدرکو جزا ان مقمل کر نے در فیلر مرزی سے کام لے رہا ہے ، تو بیل مقرر کرنا ور نہ کرنا پر ایم ہوگا ، اس سے کہ وہ فیر مقرر کے درجہ بیل ہوج نے گا۔

ا گر ال کانٹس مقرر نہ کر ہے تو ساماں کا خصوصی ٹٹس مجہوں

عاهمية العدو **راكل** الخراقي a س

600

ث فعید کے یہاں ال صورت مل تا باطل ہے جہد ہوئی ہے:
میں نے یہ عیر ، ہر صال یک ورہم میں فر وحت کردیا ، ال شرط کے
ماتھ کہ میں ال وہم نے وہر میں سے یک تقیر من یہ ووں گا۔ ال
د وہم ہے کہ جمالی اور تفصیری شمل میں جہالت بیدا ہوری ہے، یہ
ی وجہ یہ ہے کہ جمالی اور تفصیری شمل میں جہالت بیدا ہوری ہے، یہ
یہ علی درہم میں فر وحت
میں ، وراز کی کھی تغیر معم وف ہے ، ال سے کہ وہ عیر میں کہتے صال میں
میعدوم نہیں ہے ۔ ا

ال مسلم مل حصیہ کے یہا سے جمیل تعصیل نہیں ہی ۔

• ا - گرا یہ جمیل حصیہ کے یہا سے جمیل تعصیل نہیں ہی ۔

• ا - گرا یہ جمیل ہو ہو ہوں اور چیز (مشہ رپوڑ) مود رہم میں ہم صاح ہوں ،

بر ہر ال برج در بٹ یک درہم میں فر وحت کرے تو ہے سمجھے ہموں ،

بر طیکہ میٹی مو نظے ، ال سے کہ جمال العصیل میں اللہ ت ہم المبد خرریا جہالت نہیں ۔ اور گر مونہ فطے ، مثلہ کم یا زیادہ ہموتو ہی فعید کے ایساں السمجھے توں کی ہے کہ اور گر مونہ فطے ، مثلہ کم یا زیادہ ہموتو ہی فعید کے ایساں السمجھے توں کی ہے کہ اور تعصیمی مثلہ میں اللہ الم تعصیمی مثلہ میں اللہ اللہ تعصیمی مثلہ میں اللہ اللہ تعصیمی مثلہ اللہ تعصیمی مثلہ میں اللہ اللہ تعصیمی مثلہ تعصیمی مثلہ اللہ تعصیمی مثلہ تعلیم اللہ تعصیمی مثلہ تعصیمی تعص

میں اف ق بید کرنا محال ہے۔

ث نعیہ کے یہاں وہمر آنوں ہے کہ مثارہ کو غالب قرار دیا ہے یوے ﷺ جے ہے۔

# مبيح كالطي شده مقد رسي كم ياز كدنكانا:

11- جس نے ندہ کا ڈھیر اس شرط پر سودر تم میں شرید ک وہ سوتفیر ہے۔ ورال کو کم یا زید بایا ، اور جس نے کیٹر ول در تم میں اس شرط کے ساتھ شرفیر ک وہ دی و رہ میں اس شرط پر کے ساتھ شرفیر ک وہ دی و رہ عل ہودر تم میں اس شرط پر شرید ک وہ دی و رہ عل ہو رہ کے میں زید دہ بایا تو جمہور کے مرد کیک اس صورت میں تاج میں وی ہوں ، خو او عقد میں طے شدہ مقد ارسے شیخ کم اس صورت میں تاج میں وی ہوت ، خو او عقد میں طے شدہ مقد ارسے شیخ کم ان دہ ۔

خو ہ ملیع کیٹر یو زیش ہو جو ندرہ عات (پیائش ہو جانے والی چیز وں) میں سے ہے یو امان کا ڈھیر ہو جو مسیلات (مانی جانے والی چیز وں) میں سے ہے۔

حنابد کے یہاں کی روایت یہ ہے کہ نظام طل ہوں ، گرمینی زمین یا کیڑے ہوں ہے وصف میں حس بید ہوگی زمین یا کہ ال دونوں کے وصف میں حس بید ہوگی ہے ، یو نکولز وحت کرنے و لے کوزیا دنی کے پیر دکرنے پر محبور کرنا ممس نہیں ہے ، اورندی خرید رکوحض کے بینے پر محبور کرناممس ہے ، اس نے مار اخرید ہے ، جس طرح ی دونوں کوقد رزید میں شرکے ہوئے کہ اس نے مار اخرید ہے ، جس طرح ی دونوں کوقد رزید میں شرکے ہوئے کہ اس نے مار اخرید ہے ، جس طرح ی دونوں کوقد رزید میں شرکت کی وجہ سے ضریح کی دوجو رکرناممس نیوں ہے ، اس سے کہ شرکت کی وجہ سے ضریع کی دوجہ سے خودہ کی دوجہ سے ضریع کی دوجہ سے ضریع کی دوجہ سے خودہ کی دوجہ سے ضریع کی دوجہ سے خودہ کی دوجہ سے ضریع کی دوجہ کی دوجہ سے ضریع کی دوجہ کی

لی الجمد القلی و القلی میں کہ سابقہ صورت میں زیادتی ہی حالت میں بیچنے والے کے مے خیار اور تقصاف کی حالت میں شرید رکے سے خیار دابت ہے۔

ب جيءوالبر

۳ معی ۱۳ ۱۳ ۱۳

ا م محموع ۹ م م ر

حصیہ ورحنا بعد نے مذروعات مثلہ کیڑ ورز میں ، اور معیلات مثلاً شد کا ڈھیر ، کے ورمیان تھم میں فرق کیا ہے ، نیمن ثافعیہ ن ووٹوں کے درمیان تھم میں فرق فریس کرتے ، البعثہ می الاحلاق جس کا ضرر ہوائی کے سے خیار نابت کرتے میں۔

حنابد کے بہاں کی توں یہ ہے کہ اس کو فتح کا افتیا نہیں ہے، اس سے کہ تقد روی وق کیل میں عیب نہیں۔

ٹا فعیہ کے مردیکٹر میر رکو افتیار ہے کہ موجود چیز کو پورے مقررہ ٹمس میں لے یافتح کردے۔

گر ڈھر کو طے شرہ مقد رہے زید ہائے تو خرید رزیادتی ہوئے کو واپس کردے، ال سے کانیادتی ق وجہ سے واقع کا ضربہ ہے، غیر اس سے کہ جے مقد رمھیں پر ہوئی ہے، کہد جو اس سے زید ہو وہ جے میں داخل ند ہوگا۔ یا جھیہ ورمنا بعد کے دویک ہے۔

ث فعیہ کے روک یکنے والے کے دیا راابت ہے، ور ال کا خیار ال صورت میں بھی ساتھ ندہوگا جبد شرید اربو کتے ہے کہا: تم فتح ند کرو، میں قدر مشر و طاری می قناطت کروں گایا میں شہیں زید کا شمن وے دوں گا۔

جس چیز در از می الدان سے بدوری ہو گروہ فدروعات میں سے بہوری ہو گروہ فدروعات میں سے بہوش کیٹر ورزمیں ورحد میں ظاہر ہو کا زمیں ورکیٹر ال مقد رہے کم ہے جس پر دونوں کا تعاق ہو تھا تو حقیہ ورثا فعیہ کی رہے ہے کہ تربید رکو افتیار ہے کہ موجودہ زمین یا کیٹرے کوسارے مشر میں لے یا تاتا کو چیموڑ دے، ورثر بیدار کا خیار الل صورت میں الذائیس ہوگا جبید یا تاتا تقل کے فترش می کردے۔

حنابدی رہے ہے کہ ٹرید رکوافقیار ہے کہ موجودہ کوال کے عصد شمس میں لے یافیا کوڑ ک کردے۔

گر ظاہر ہو ہو کا گئی ہے شدہ مقد رہے زید ہے تو حصاف رہے ہے۔ اس سے کہ اس سے کہ اور کی ہے ہوں ہو گئی ہے۔ اس سے کہ اللہ مقد در کے سے ہا، اللہ سے کہ اللہ میں اور مان کے بار مقامل کے ہوشش نہیں میں اور اور ان کو افتایا نہیں ہوگا۔

حنابد ورث فعیدگی رہے ہے کہ والع کو افقی رہے۔
حنابد کے بہاں ال کے قرمب الل پر کے تفصیل ہے:
ال ور ہے ہے کہ وحت کرنے و لے کو افقی رہے کہ زیاد و تی کے ساتھ کی جائے و تی کہ افتی رہے کہ زیاد و تی کہ نے و تی کہ کہ اللہ کے ساتھ کرنے و کہ کہ اللہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہوج ہے تو خرید رکو افقی رحاص شیس، الل ہے کہ باتھ بالع نے شرید رکا نے ہے۔ اور گرزیاد تی کے ساتھ بہر دکرنے ہے ایک رکرنے و تی کے ساتھ بہر دکرنے ہے ایک رکرنے و تی کے ساتھ بہر دکرنے ہے ایک کرنے و تی کے ساتھ مقر رہ تم کہ و کرنے ہے ایک رکرنے ہے ایک ایک رکرنے و تی کے ساتھ مقر رہ تم کہ ورز مدی قیمت و کر لے لے۔

گرینے پر راضی ہو ہائے وال در ساکو لے گا، وریک در سا میں واقع اس کاشریک ہوگا۔

ہو کئے کو گئے کا انحتیارہ ہے میں دوقو ال میں: اول: اس کے سے نشخ کا انتقیار ہے، اس سے کہ شرکت میں اس کا ضررہے۔

دوم: ال کے ہے افتیار نہیں اس ہے کہ وہ سارے کوال شمن میں لز وحت کرنے میر راضی ہے۔

مدروعات اور معیلات کے درمیال فرق بی وجہ میرے کے معیلات پر عقد میں مشقق عدیہ ''فقد رُ' ہے جہد مذروعات میں'' وصف'' ہے۔

قدر (مقدار) کے مقابد بیل شمل ہوتا ہے جبرہ وصف ہی کے تابع ہوتا ہے ، اورال کے مقابد بیل کھی کر شہل ہوتا ، ای وجہ ہے وہ مین کوال کے مصدش کس کے بدلے لیے لیے گا گر شقیق عدید مقد زنوت ہوجا ہے ، ورہنی کوس رئیس میں لیے گا گر وصف مشقیق عدید نوت ہوجا ہے ، ورہنی کوس رئیس میں لیے گا گر وصف مشقیق عدید نوت ہوجا ہے ، ابھ ہوجا ہے ، ابھ کر فر وخت کرنے واللا کہے : میں نے تہا رہ ہود رہ کے ہوگا ہود رہ کے ہو اللا کہے : میں کے وہ سود رہ کے ہو اللا کہے : میں کے وہ سود رہ کے ہو اللا کہے اس کے وہ سود رہ کے ہو اللا کے اس کے وہ سود رہ کی ہو اور ہی ہود رہ کے ہو اللا کے اس کے وہ سود رہ کے ہو اللا کے اس کے وہ سود رہ کی ہو اور ہی کے اس کے وہ اس کو اتھی پایا ۔ تو شرید رکو ہے اس کو اس کے وہ سود کر ہو ہے اس کے مصد شمل کے وہ لیے اس کے مصد شمل کے وہ اس کورائی کے وہ اس کورائی کے وہ اس کورائی کے وہ اس کی مصد شمل کے وہ لیے اس کی مصد شمل کے وہ اس کورائیس کی کرد ہے ۔

ال سے کہ وصف گر چیٹی کے تا ابع ہے بیس وہ بسل ال گیا ہے اس سے کا مستقل طور پر ال کے سے شمل کا دکر میا گیا ہے ، کہد م در تاکو مستقل کیڑے کے درجہ میں رکھا جائے گا۔



فنح القدير ۱۵ م م م م م م م م مهاية الختاج ۳ مه م م م معى مهر ۱ م ۱، م م ال

# بي**ج ا**لحاضرللبا دي

### تحريف:

ا - صافر : بادی ن ضد ہے، اور صفر دباد ین ضد ہے

عاض اجو بل حفر مل سے ہو وروہ" عاض و" کا باشدہ ہے۔ اور عاض وہ شہ ، گاو ب اور" ریف" کو کہتے میں ، ور" ریف" وہ زیس ہوتی ہے، جس میں عام طور ریفیتی ورسترہ ہو۔

فلکس نے کہا: صافہ کا معنی ہے: شہروں ورگاوں میں رہنے والاء اور 'نو دیئا شہرہ گاوں ور ''ریف الاء اور 'نو دیئا شہرہ گاوں ور ''ریف'' کے ملاوہ کو کہتے ہیں۔ اثر ماپ باری ہے: ''وران پائی الانحواب یو ڈو ا مؤاٹھ کم باڈؤن فی الانحواب '' '' (اور گر حمد '' ورشواب یو ڈو ا مؤاٹھ کم باڈؤن فی الانحواب '' '' (اور گر حمد '' ورشواب نا میں ہوائی کے کہوہ دیہت میں بووائی ہے ورمیوں بھی وہاں کے درمیوں بھوں ایعنی وہاں تھے میں ہوں۔ ورشانی نے کہا: الل سے مر دو برمیوں بھی اور یہا تھی وہاں تھے اور یہاں کی درمیوں بھی وہاں تھے میں ہوں۔ ورشانی نے کہا: الل سے مر دو برمیوں بھی وہاں تھے میں ہوں۔ ورشانی نے کہا: الل سے مر دو برمیوں کی دور اس کے بارہ یک کر اور دیا تھی درکر نے و لے ہیں۔ '' ورواض وہ'' ن طرف میں کے اس میں کرنے وہاں کے اس میں کرنے وہاں کے اس میں کی دور کی میں کے اس میں کی دور ان اس کی اس میں کی دور ان اس کے اس میں کی دور ان اس کی ان میں کا دور کی کہا ہوں گا ہے '' دور کا کہا ہوں کا ہے '' دور کا کہا ہوں کیا ہے '' دور کا کہا ہوں کیا ہوں '' دور کے ان کیا ہوں کا ہوں کا ہوں گا ہ

مض الكيد في ال في وتعير الفي عاض العمودي" كے الله

ے کی ہے۔ وراد عمود کی انہ اور ان کے معنی میں ہے ورعمود کی ہے۔ اور ان عمود کی ہے۔ اور ان عمود کی ہے۔ اس ہے کہ بدوی میں رہتے ہیں ۔

الم ف منسوب ہے اس مے کہ بدوی میموں میں رہتے ہیں ۔

ایک حمایہ ہے آئیدوی '' کے لفظ کو بادیے میں مقیم ورشہ میں داخل ہونے و الدی میں میں کے سے شامل مانا ہے ،خوادہ وہ وہ وی ہوی اللہ واس ہے اللہ دوس ہے گا ہو '' ۔

یکی الکیہ کے یہاں لیک قول ہے ۔

۲ - " علی اداخ اداخ" اداخی ا

صوائی نے کہا: الل سے مرادیہ ہے کہ تبری ولاں ویہائی کو افر مصوائی نے کہا: الل سے مرادیہ ہے کہ تبری ولاں ویہائی کو اللہ محت کر نے سے یہ کہتے ہوں روک دے کہم خود تا نہ کروہ بھے اللہ کا زیادہ ملم ہے، وروہ الل کا ویکل اللہ جائے ، ورگر ال قیمت میں افر وہت کر نے کہ سے اللہ وہت کر نے کے سے جھوڑ دیٹا تو لوگوں کے سے وہ ساماں ستاین تا اللہ ا

لہد میں شہری شہری سے دیہاتی و نیابت میں گر رقبت میں ہوئی۔

ال تشریح کے مطابق: "الایسیع حاصو بیاد" میں لام پی حقیقت یعی تعلیل پر ہوگا جیس کہ بی عابدین کہتے ہیں۔ سا- حض حصر شارص حسا" البدید" کی رہے ہے کہ صدیت سے

۳ - حض حصر من صاحب" الهدية كى رق بح كا حديث سے مر دي ہے كا حديث الله من وي بيا كار ال من كالا في من

من الصحاح مارة حنظر"۔

۳ مرواتر پ ۲۰۰۰

ا الشرح الكبير مده روير الهر ١٥، عنو عيل الكامية عل ١٥ \_

٣ معى ١٠ ٩٥٩، ش و القراع ٣ ١٨٠ \_

<sup>۔</sup> سرجر ں سے تقویمیں انکلویہ ص کے میں صبحہ تصفیف قبل' ہے و جے س من طرف اسٹا ہ یا ہے۔

م مع مع القدير ٢ يـ و ، . أكتاب عهر ١٣٣٠، الشرح الكبير بدر هير ١٩٨٠. تقو عيل القالبية عن من من محدة الكتاع م ١٩٠٥، و ١، معى عهر ١٩٥٨.

خیرالدیں رق نے کہا: ال شریح بنا میدال قول سے ہوتی ہے جو ''الفصول العمادی'' میں امام ابو بیسف سے منفول ہے کہ گر بد وی کو ڈیرہ وہاں سے بینا چاہیں تو "پ و کی کوڈریش " میں ، ور ناتی کا دخیرہ وہاں سے بینا چاہیں تو "پ و کی کے شرید نے سے منع دیکھتے ہیں کہ شرو اللے وخیرہ اندوزی کے سے شرید نے سے منع کرتے ہیں ، تو بید رجہ ولی ہے "۔

حصید میں سے صفی نے سرحت ں ہے میں صلح جیس ک ''لحجتی''میں ہے، یہ ہے کہ ب دونوں سے مراد دلاں وروغ میں ور یک پہلی تیز سے جس پر جمہور میں۔ال ی دووجو ہات میں!

وں: یکی تشریح حض رو بیت میں صدیت کے افری لکو ۔ ہے تم آئیک ہے، جو یہ ہے: "دعوا اساس، یور ق اسد بعصهم میں بعض" ف (لوکوں)وچھوڑ رو، اللہ رزق دیتا ہے کیے کوروس ہے ہے )۔

دوم: یلام کے ساتھ متعدی ہے ہوئٹ کے ساتھ میں۔ البعد حصیہ کا مدسب ال صدیث و تشریح میں جمہور و طرح موگا ا

### س زيع مير نعت:

مہ - اس بھے کی ممر نعت میں فقیرہ کا ختر ف فیمیں ہے، یونک اس ی ممر نعت کے بورے میں رہیت کی حاویث و رومیں ، ال میں سے چند میں میں!

حضرت اوم برقال صدیث ہے کہ رسوں اللہ علیہ نے تر مایا:
"لا تعدوا او کیاں، ولا بیع بعصکم علی بیع بعص، ولا تساجشوا، ولابیع حاضر فیاد، ولا تصرفوا العم" (القلم سے حاضر فیاد، ولا تصرفوا العم" (القلم سے تاہو، کولی تم ایس سے دوسر ہے کی تاہی تائی نہ کر ہے، انہ میں کے دوسر ہے کہ تاہی تاہی کہ الله ہم و کی انہ ہو او سی کا دوسر ہے کہ الله ہم و کے کا ماں نہ ہے، ور کر یوں کا دود در تھی شکل کے نہ ہو الله ہم و کے کا ماں نہ ہے، ور کر یوں کا دود در تھی شکل کھی نہ کرو)۔

حضرت السر مرائل في صديث المرائر مان أبوى ب: "الا يبع حاصوباد، دعوا اساس، يورق الله بعصهم من بعص "" ( المثل والا به و لي كامال نه يني، بلك لوكول كوجيمور دو، الله تحالى يك كودوم ب سرزق وينا ب ) د

حضرت أمن ل حديث بالنهيدا أن يبيع حاصو مباد، و بن كان أحاه و أباه " (يميس منع كيا أبياك مثل والا باج و لحاكا مان أو منت كرب كر چهوه ال كا يحال يو باب يمو ) - يك روايت كم الناط مين "و بن كان أحاه الأبيه و أمه" " ( اگر چه ال كا حقيق يحال يو باب الله و أمه" " ( اگر چه ال كا حقيق يحال يو باب الله و أمه" " ( اگر چه ال كا

عدی کے مشرت الوہ یا ہے "الالعمود ہو کئی ولا یہ عصکم عمی بیع معص موں واپن بخا ہیں مسلح اس مام ۱۱ مشیح استفر الوہ مسلم ۱۳ ۵۵ مشیع مجمل سے در ہے اور لفاط مسلم سے ہیں۔

البدريم شروح الدرافق مهر ١٦٠٠

٣ - شرح العنائيل الهدرية ٥٠٠ -

ہ . اکتا ہے، میں میں تشریح ہے ہائے میں کیھے تشییں احقالی مع حامیہ تقلمی میں ۱۸۔

م المصباح بمير مارية في" رافتا ٢٠٠٠ س

۵ صدید رتم "ج نقره، میں آ گے۔

ح الدراقي وراكا ۱۳۲۰ Immulmer. ح

عدیے تھرت کی جی گڑ"لا پیغ حاصو باد، دعو اساس بورای اساء انعصهم می نعص" ان واہے مسلم ۳۰ ۵۵ اضح تجنی اے دا ہے۔

عدیک شفرت الرق الهید ریبع حاصو بدد، و ر کار حده و اده "
 د و این بخار ( فقح ال ر مهر ۲۵۲ شیع استفیه و رسم ۱۸۸ شیع
 عنی ر ب دومر می مصر و این مهر ف مسلم ر در ب

### ن وضرللهادي سيمم نعت كي عدت:

ال مما نعت ل مدت اللهاء كريها ب مختلف فيدب:

۵-الع \_ پہلی تخریج کے مطابق جمہور کا شرب ہے کہ اس میں نعت کی مست ہے ہے کہ اس تی کے متیج ش شہر و لوں کا تقصان ہوگا ، لوگوں پر گئی ہوں " وراس کا متصد ہے ہے کہ وہ لوگوں کے ہوگا نے دام میں افر وحت کریں " ۔

۲ - بھن حصیہ شد مرمیں فی (جیس کہتم نے وکر میں) ورکا سافی ای طرح تمرنا تی (بدخان و وہمری تشریح بی بنیود پر) کی رہے ہے کہ ال میں نعت کی حدت شہرو الوں کو سنتے وام کے علاوہ کیک وہمری جہت سے ضرر پہنچینا ہے وروہ یہ ہے کہ شہرو لے قبط اور مختاری کی حالت میں ہوں ، ماتی ور وہ یہ ہے کہ شہرو لے قبط اور مختاری کی حالت میں ہوں ، ماتی ور وہ یہ ہے کہ شہرو الے قبط اور مختاری کی حالت میں ہوں ، ماتی ور وہ یہ ہے کہ شہرو الے قبط اور مختاری کی حالت میں ہوں ، ماتی ور چور ہے ال

# م رنعت کی تیود:

جمهور فقهاء نے تاہ ان ضرالله دی سے می نعت کو مختلف شرط ور قباد سے مقید میا ہے مشاہ:

چیز وں کوصرف ہد و یوں کے باتھ گرال قیمت میں فروحت کرے

2- بدوی جو ساماں لے کر ''رہا ہے الل وعمومی شرورت ہوہ خو ادورہ کھانے پلنے می چیز ہو ہا دوسری کوئی چیز ، لہد جس چیز م طروت وحاجت شاووما در پرنتی ہوہ وہ الل مما نعت کے تحت د خل نہیں

— ہے کہ بدوی کا متصد تو ری چھ کرنا ہو، یعی جس کو ' اس دل کے بر چھ'' کے اللہ طاہد کر الل کا متصد رفتہ رفتہ برخ پر چھا ہو و رال سے تہری نے درخو ست بن کہ الل کے پر دکرد ہے تو اس میں کوئی حربی نہیں ہے ، اس سے کہ الل کے پر دکرد ہے تو اس میں کوئی حربی نہیں ہے ، اس سے کہ الل نے لوگوں کوئٹر رئیس ہے ، الل سے کہ الل نے لوگوں کوئٹر رئیس ہے ، الل سے روسے دی کوئی و جہریں ۔ ۔

يدونو باشرطين ثا فعيه ورحنا ببدق مين-

9 - یا کوری علی کے مقابعہ میں ال ی مقاری علی زیادہ قیمت میں ہو، جیس کے حض شافعیہ نے اس کور جیج دی ہے۔ نہوں نے کہا: اس سے کہ گرشہری ہدوی سے بیٹر مائش کرے کہ اس ماں کی مقاری کا علی اس دی کے فرش پر کرنے کے سے اس کے پیر دکرے، او بیتیز ہدوی کو اس سے مو فقت کرنے پر کا دہ نہ کر ہے ، اہمد بیگی بید

بد تع الصالع ۵ ۳۳۳، الهديم شروح ۲ ۵۰، الدرافق ۱۳۳۰، تعمير محقالق ۲۸۰۰

۳ کنته انجاع شهره ۱۳۰۵ شرح مجلی علی همباع ۳ ۸۳ ، معمی ۴ ۳۸۰. ش ف القتاع شر ۸۴ \_

n - شرح مجلى على العبريج ٣٠٠، معى ٣٠ ، ١٨٥، ش ف القراع ٣٠ - ١٩٨٠ م

تعبير الحقالق ۴ 1۸\_

٣ - شرح محلي على اعماج ٣٠ ، شرح النج بعالية الحسل سر ١٨٥ .

r - جاهية الدمه لي على الشراح الكبير بديا يه و 19 -

۴ ماهمینه تصرور علیشر ح ففرشی ۵ ۸۸ س

۵ معنی مره ۴۸۰، ش ف القناع سر ۱۸۴

کرنے کا سبب نہیں ، برخد ف اس صورت کے جبکہ اس سے گر س قیمت میں افر وخت کرنے کے سے ورخو ست کرے تو بدا واقات ہے زیادتی اس کو اس سے الماق کرنے پر مادہ کر سمتی ہے جس کے بیٹیج میں عظی ہوں ۔

نا نام ٹر تی نے می نعت کو مطلق رکھ ہے ، خواہ بدوی ٹرخ سے ما واقعہ ہور و تعدیو ہے۔

مالکیہ کے یہاں معتد رہا ہے؟ ال سلسدیش سان ہے: مدوی کے یہاں معتدر ناخ سے ما واقف ہونے ویشرط ہے ! اور ویں جنائی نے ای راصر حت ں ہے ۔۔۔

رومروں کے رویک معتد (جیب کا دموق نے عل رہے) اعلیٰ ق ہے ^ ۔

عافية الجس عل ثرح ممح ٣٠٨٠.

- ٣ مشرح الكبير عدد جرير معالمية الده في ١٩٠٣، معى ١٨٠، ش ف القتاع ١٩٨٣ -
  - المرافق القراع ١٨٨٠
  - ٥ حافية الدم لي على الشراح الكبير بلد الجراع ١٩٠٠
    - ۵ نثرح اخرشی۵ ۸۳ ـ
    - ١ حافية تعدوما كل شرح اخر في ٥٦ م
      - ے القو میں الكامیہ ص ہے۔
  - ١٠ طعية مد مول على اشرح الكبير مد جر ١٩٠٠

11- حتاجه کی شرط ہے کہ بدوی سوان لے کر آئے ور ال کو فیرہ کر نے یہ اس مے کہ گر ال کو فیرہ کرنے یہ کر اس کو فیرہ کرنے یہ کو اٹ کو اٹ کو فشت کو نے ہے کہ ال کے ورشیری اس کے پاس جا کر اس کو وفشت کر نے پر کرا ہے، گی پید کرا

۱۱ - مالکیدی شرط ہے کہ بیٹے شہری کے باتھ ہو، لبد گرشہری (بدوی کا ماں) ای جیسے بدوی کے باتھ الر وحت کرے تو جو جو ہے ، ال سے کر بدوی میں میں مانوں کے فرق کے ساو تھ شیم ہوگا، ال سے ال کے فرق کر بی میں میں گاہ اس سے ال کے فرق کی میں میں گاہ فواہ ال نے شہری سے شرید ہویا بدوی سے ، لبد شہری کا اس کے باتھ فر وحت کرنا بدوی کا بدوی کے باتھ فر وحت کرنا بدوی کا بدوی کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرن

گر می نعت بی شر مطابق سے کوئی شرط مفقہ و ہوتو بیج ان ضر للبادی الوکوں کے دوریہ حرام ندھوں کے بہوال شرط کے قائل ہیں۔

اللبادی الوکوں کے دوریہ حض نے می نعت بی صورت بیدیوں ہو ہے کہ شرکہ وحت کہ شہر کی بات یا جو رہ ہو وی کے باتھ زیادہ شمل بی لا بیج شرکہ وحت کر ہے ، انہوں نے گر می کے سے بید تید مگائی ہے کہ اس کا جانے ہے اللہ شہر کا خصاب ہووہ بیٹی الن کے بیباس امان ور چار ہے ہی قلت ہو۔

ایس کر رہ کے بیبا سامر سیزی ورکش دن ہوتو اس میں کوئی حری شہیں کوئی حری شہیل کر اس کے بیبا سامر سیزی ورکش دن ہوتو اس میں کوئی حری شہیل کے بیبا سامر سیزی ورکش دن ہوتو اس میں کوئی حری شہیل سے اس میں کوئی حری شہیل کے بیبا سامر سیزی ورکش دن ہوتو اس میں کوئی حری شہیل ہے۔ اس سے کہ خسائی میں عورت میں ہے ۔ یہ قط

ش ب القباع عمر ۸۴ معی عمر ۲۸۰

٣ الشرح الكبير مددر ديرمع حاهمية الدعول المر ١٩٠٠

المراس القناع مرام والسا

<sup>-</sup> C /20 "

۵ بد کے الصن کے ۲۳۳۵۔

اور مختاجی می حالت کا تھم ہے ، ور زنبیس ، ال سے کے خبر زنبیس ۔ 10 - حصیہ میں سے جنہوں نے می نعت می شکل میدیوں م ہے کہ شہر کی ہید وکی کا سامان المر وفت کر ہے ورقیمت برا صاوے ور کہی صح ہے کا ، نہوں نے ال کے سے می قیدر گائی ہے کہ:

وہ ساماں عام ضرورت وہ جست کا ہو مشار خور کے البد کر عام ضرورت کا ند ہمویا خور ک ل کشت ہموہ ال ل صرورت ند ہموتا تخریم کے ورے میل آزود ہے کا ۔ ورید کہ بال ثبر کوال سے ضرریانی تا ہوگا ہو کے۔

# ن وضرللهادي كاحكم:

14 - المد جميور القب و كر ديك وه سيح بوت كر و وجرام الم المواد من الله و المحتود الم الله و المحتود الله و الله و

- الدرافق ۱۳۴۰، الهديه فتح لقدير ١٠ ٥٠
  - ۳ الدرافق ۲۰۳۹
  - r حافیة تقلعی علی تبییر کقانق مهر ۱۸\_
- ۴ تعبير الحقالق حوله ريق مد لع الص لع ۲۵ ۳۳۳
- ۵ حامية تقنعي علي مير احقالق عهر ۱۸ مدرافق عهر ۱۳۳۸ اور مع شروح ۱۸ ۸۸ -
- ا شرح المحلى على اعتب ع مع حافية القليو ب ١ م ٨٠ . ير معى ١ ٨٠٠ = س بكرين-

می نعت تر یم کے سے ہے، لہذ ال کے علم کے یو د جو د ال کا ارتکاب کرنے والاگر گار ہوگا، تا ہم کا سیح ہوگی ۔۔

ب-اہام احدے یک روایت ہے کہ انتظام محمد اللہ میں کوئی محمد میں میں کوئی کی میں اور یہ اس میں کوئی کر اہت شہر میں میں میں کا ساتھ کے ساتھ کا میں ہوں ، اور بیا کہ میں نعت بہتر ، اس کے ساتھ خاص ہے جب مسمی نوب پر تگی تھی ، اوام احمد نے کونا: ایس یک مرتب ہو تھ " ۔

ی ۔ مالکید کا ندسب اور حنابد کے یہاں ندسب اور" اظہر" یہ ہے کہ چھ حرام ہے، وروطل وفاسر بھی ہے جیسا کہ شرقی نے اس ق صرحت ق ہے، اس ہے کہ یمنوع ہے، ورمی نعت ممنوع کے فساد ق منتاضی ہے ۔ ۔

ای طرح بہوتی نے اس ماصر حت ہے اس قوں سے د ہے کہ وہ حرام ہوں سیجے نہیں ہوں ، یونکہ اس دمی نعت و تی ہے ''۔

وم: گر ساں لوت ہو چنا ہوتو ال شمل کے ساتھ جس پر بھی ہوئی ہے بڑٹی نافذ ہوں۔ بہل معتمد ہے۔ یک توں ہے کہ" قیست'' (ہ رکیٹ ریت) کے ساتھا فذ ہوں ''۔

ویل میں ال علا ہے تعلق غیر دھ کے یہاں حض تعلیمی

<sup>-</sup>E 129 V

٣٠ بعي ٢٠ ١٣٨٠ لاب ف ٣٣٠٠

\_ MA + 14 SEA P

<sup>😁 🌣</sup> ف القناع ١٨٠٨ ، الشرح الكبير منه عامينة مد عول ٣٠٠٠ ا

\_MA + 1 5eg A

المشرح الكيير مددرو برمع حامية مده في ١٩٠٦-

جز يات وكرن جاتي مين:

ا - وں: والکیے نے صرحت ں ہے کہ میٹی کے تو ت نہ ہونے ں
شرط پر ﷺ کے فتح کرنے کے ساتھ والک بشری وربد وی ہے لیک ال
تا دیب ں جانے ہے، گر ال میں سے کوئی اس سے با واقفیت کے
سب معذور نہ ہو ہی وہ حرمت ہے و تف ہوہ جائل ں تا دیب نہیں
ال جانے ہی وہ اس سے کہ جمل کے سب وہ معذور ہے۔۔

میں سے مطلقا تا دبیب ہوں یا گر وہ اس ﷺ کا عادی ہوتت ہوں؟

ال سلسديل الكيد كے يہاں دواقو ال ميں " ال سلسديل الكيد كے يہاں دواقو ال ميں " ما الله فعيد نے أب ہے كہ ترج ميں ہے و اللہ جال بھی گندگار ہوگا جيس كر جہ واللہ جال بھی گندگار ہوگا گر چہ وہ اي الكيد نے أب الكام مي گندگار ہوگا كر چہ وہ اي علم ہوجو عمو المخفی رہتا ہو۔ نہوں نے كہا: حاكم كولان ہے كہ جو علم عمو المخفی نہ رہتا ہوال كے الاتفاب پر تعویر كر ہے ، گر چہ وہ نا و اللہ ہونے كا دورى كر ہے وہ نا واللہ نے كہا: حرمت علم يا تفقيم كے ساتھ مقيد ہے ، ورتعو مربع مدم نفاء كے ساتھ مقيد ہے " ۔

سیس سمٹ فعید میں سے تقال نے کہا: یہاں پر گناہ شہری پر موگا، بدوی پر ٹبیس، ور تفال کہتے میں کہ ٹربید رکو اختیار ٹبیس صاصل موگا سے

پھر ٹا فعیہ نے جمہوں میں جرمت کے علم بی شرطکوعام رکھا ہے۔ اس حجر نے کہا: یہاں ورتمام دوسری ممنوعات میں بھی ضروری ہے کہ وہ مما نعت سے واقف ہویا اس ب واقفیت حاصل کرنے میں

کوناعی کرنے والا ہو، جیس کہ ظاہ ہے۔ وربید ن کے اس آول سے ماخوہ ہے کہ وربید ن کے اس آول سے متعلق ماخوہ ہے کہ اس سے متعلق ورت م جزیر یں سیکھے ہو ہڑت ہے واقع ہوتی میں ۔

۱۸ - چونکر نص نظاللہ دی (بروی کے سے بیچنا) سے می نعت کے بورے میں اور سے میں نعت کے بورے میں وارو ہے میں اس سے شر وللہ دی (بروی کے سے خریدنا) کے بارے میں حقال فی ہے:

الب مالكيد كے بدرب ميں نفؤ د كے در بعير" شر وللہ دى" ہو سامان كے ذر بعيد" شر للہ دى" كے در مياں تصيل ہے۔

کے در بعیدہ اللہ میں الاطاری نقد اور سامان کے فراجید الشر وللہ وی "

البدوی کے بے شرید نے اکے جواز کے قائل ہیں بھی وہ سامان نقد کے در بعیدہ صل کرے گام کا کے در بعیدہ صل کرے یا فیر نقد کے برابر ہے شیخ ضیل کے گام کا فاج بہت ہے ہے تا تا کو ال نے شیخ ضیل کے گام کا فاج بہت ہے ہے۔ براہ ہے ہی ہے۔ براہ ہے والی سے براہ ہی ہے۔ براہ ہو فاصل میا ہے ، رہے وہ فاصل میا ہے ، رہے وہ سامان آن کو ال نے فیر نقد صاصل میا تو بدوی کے سے ال کے در بعید سامان آریدیا ال کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ال سے در بعید سامان آریدیا ال کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ال سے کہا اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا اس سے میں معمد پائی جانے وال کے سے ناچا ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا اس سے میں نعت بیل جانے ہیں ہو ال کے سے ناچا ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ہاں کے سے ناچا ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ہاں کے سے ناچار ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ہاں کے سے ناچار ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ہاں کے سے ناچار ہے۔ اس کے سے ناچار ہے۔ نہوں نے کہا ہے کہا ہاں کے سے ناچار ہے۔ اس کے ناچا

کی دہم سے مالکیہ نے کہا: عمد کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہا
اس کے سے شریع رکی نقلہ بھی کے فار بعید جائز ہے، سامان کے
ور بعید ملی الاحد تی با جائز ہے، ورنہ یہ اس کے سامان کوفر وخت کرنا
موج سے گاہ ور یہ معتد توں کے مطابق (جیس کرگزر) می الاحد تی
ممنور کے دوموق نے اس کوا وجہ یہ کر رویا ہے ۔

عد الحتاج مراس

٣ تقويل القوية على الدين الرياب

٣ الشرح الكبير مددرد برمع طامية الدعال ١٩٥٨ و ٥٠ مشرح الخرشي ٥ ١٨٠٠

حاله رائل ـ

۳ حوالہ رائق، پر نئے ورنا یہ ہے و ہے میں کیھے۔ نثر ح افخر تی مع حافیۃ العدورے ۸۴ م

<sup>-</sup> ۳ شرح مجلی مع حامیة الفسیو ب۳ ۸۳ \_

م شرح کھلی حوالہ روق ۔

19-ب-ال ق وجہ سے سرگار آر دیے میں بھی ٹا فعیہ کے خرب میں آر دو ہے، البد گرکونی و دیا ہے ٹر بیائے کے سے سے ، ورکونی شہری اس کے سامے آکر اس کے سے سے دام میں ٹر بیائے و قوش مشرکر ہے تھا:

(۱) مل ہواں نے کہاہ پیرام ہے، وراد رقی ن شخفیق ہے کہ وہ قطعی طور پر سُدگار ہے۔ وراس می وجہ جیس کہ میں جمر نے کہا، نظا پر قیاس کرنا ہے، شرو کی نے کہا، معتمد یک ہے۔اللہ نہوں نے پہتید مگا کی ہے کہ شم ورت می جیز ہو میں نعت کاتوں مناہد میں سے میں بالی نے بھی عل میں ہے۔

(۱) متنافرین و یک جی عت کے دویک مختاریہ ہے کہ فرید ریک مختاریہ ہے کہ فرید ری مثنا دیا ہے کہ فرید ری مثنا دیا ہے کہ فرید ری میں گناہ نہیں ہے، انہوں نے بدوی کو کٹر بید ری مشاخد فرید نے دور میون تعریق کرتے ہوئے کو کٹر بید ری مشاخد کے در میون تعریق کے در میون تعریق کے در میون تعریق کے در میون تعریق کے در میون تا ہے۔

(۳) جبکہ ایان حجر نے وہوں اتو ال میں تطبیق بی راہ اختیار کر تے ہوئے توں اول (گنہ گار ہوئے) کو اس صورت برخموں میا ہے جبیہ شرید ارک ہے ماہا ن کے فر ایجہ ہو جو عام ضرورت کا ہوہ ور گنہ گار نہ ہوئے نے کا وال کے فر ایجہ ہو جو عام ضرورت کا ہوہ ور گنہ گار نہ ہونے کے قول کو اس کے فار فید ہو جس کیا بھی اس صورت کر جبیہ شرید رک ہے ساماں کے در فید ہو جس بی عام ضرورت نہیں ۔

۲۰ - ق - و و یه و لیے کے ہے شرید نے کے و رہے میں حمنا بعد کا مذہب یہ ہے کہ یہ جے اس کے و رہے میں حمنا بعد کا مذہب یہ ہے کہ یہ جے اس کے و رہے میں صرف یک روابیت ہے " ، اس ی وجہ یہ ہے کہ می فعت کے اللہ ظاشر میں ری کوش ال شیس میں ورندی شرید ری میں وہ وت ہے جوانر و ختگی میں ہے ، اس ہے اس ہے اس ہے دونر و ختگی میں ہے ، اس ہے ۔

کونے ہے می نعت ال حضر کے سے میونت پید کرنا ہے، تاک ال کے سے فر ٹی بیل گئی کش رہے ورضر رزائل ہوجا نے ، اور ال کے سے خرید رق صورت بیل یے چیز نہیں ، ال سے کہ ال حضر کا ضرر نہیں ، یونکہ الل و یہ کے سے نہیں نہیں ، یانکہ بیان سے ضرر کوزائل کرنا ہے ، اورشر بیعت و نظر میں ماری مخلوق کہ ایر ہے، شریعت نے الل حضر سے دفع ضرر کے سے حکم بتایا ، الل سے بیلازم نہیں مناک الل حور یہ رہے رہ کروں اگر اللہ ہو دیے رہ کروں اس کے اللہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو کہ

۲۱ – سوم: يهاس يك ورمسله بي جس كاتعال" على وشر وال ضر
للبادك" بي بيء وه يدك كرش ي به وى كومشوره د بي خود ال كے
ي ذكر بي :

میں قد امد نے قل میا ہے کہ امام ما مک ورکیف نے اس کو تکروہ قر رویا ہے " ۔

ث فعیہ نے کہا: اس کو دخیر ہ کرنے ہا گئ کرنے ہ بدایت و ہے کے وجوب کے ہارے میں دوقوں میں: وجیہ تربیہ ہے کہ اس کوہد ایت وینا و جب ہے تا میونکہ اس کے حق میں بہتر کا مشورہ دینا و جب ہے۔

یں قد امد نے کہا: قور صحافی حجت ہے گر اس کے برخواف ٹابت زیمو سیا۔

۲۱ - چبارم: مالکیدیش سے میں جزئ نے میسر حصاکی ہے کہ بدوی کو مزاع بتانا اس کے سے عظا کر نے داخرج ہے، کہد ماج مزمے ۵۔

\_M4 • 14 Jea

<sup>-</sup> C /200 "

r - حافية الشرو الح على حنة الجناع r • r -

۵ تقویل افتہ ص ۔ ۔

حده الجماع مع حافية الشروالي عهر ١٦٠ الأحد ف ١٨٠ ٣٠٥.

٣ . معى عمر ١٨٥٠، هي ف القياع عمر ١٨٥٠ الأحياف ٣٠٥٠ س

# بيع الحصاة

### تعریف:

ا - على الحصاق: پتر بينيك كري كرما، ال كاعرف دور جبالت عمل تق رال سے ممانعت و رد ہے، وروہ "شمل عن التر" و عديث عمل ہے جبير كر حضرت الوج برية ال روايت عمل ہے: "أن السبي مرتفظ بھى على بينع الحصاق، وعلى بينع الغور " ( أي كرم عليك نے على بينع الحصاق، وعلى بينع الغور " ( أي الأمير كرم عليك نے الله بحصاق ورج التحرر سے منع فرما يہ ہے ) د القباء الله

۲ - حصیہ نے کہا: ال سے مرادیہ ہے کہ یک جگاکا کی پھینگے، جہاں پچھ کیٹر ہے رکھے ہوں جس کیٹر ہے پر کٹا کی پڑتا ہے ، بلاتہ ال ور خمیر دیکھے ہوے ویل اپنٹے ہوجا ہے۔ وراس کے حد شیار ندہو الا ۔

عدیث یہ یہ تر ایک تمام فقرہ و مداسب نے و کری ہے:

العد الله الله فقرہ کی اور اللہ اللہ اللہ کہ معمل کی ہے کہ مشر جس کی ہے کہ مشر جس کی ہے کہ اللہ کی معمل اللہ کا اللہ کی بی تاریخ اللہ کی معمل اللہ کا اللہ کی معمل اللہ کا اللہ کا

سال العرب مارة المصلي"ب

ب- ثافعیہ نے ال ی تشریح میں کہا: ال کیڑوں میں سے جس پر کناری پڑے وہ میں نے تہر ہمیں الروست کردیا ۔
تی دعابد نے ال ی تشریح بوں ی ہے: قر وحت کرنے والا ہے: یکاری واروجس کیڑے ہوں کی پڑے وہ ت دام میں المبہد یہ اور جس کیڑے ہوں کی پڑے وہ وہ ت دام میں تہروں ہے " ۔

فر وحت کننده ک<sup>نا</sup>ی پ<u>صنگ</u>ی یاشر میدار دونوں میں کونی فرق شمیس جبیرا سرعمیہ دیرانجی کہتے میں <sup>۱۱</sup> ۔

۵ - مالکید، ثافعیہ ور منابعہ کے یہاں ال ی یک چوتھی تشریح یہ ہے کافر وحت کرنے والاشرید رہے ہے: میں نے تہا رہے ہاتھ یہ سامان تے دام میں ال شرط کے ساتھ فر وحت میا کہ جب میں یہ

۳۔ حدیث: بھی عن بیع بحصاتہ و عن بیع بغور ۔ ° ن ہایت مسلم ۳۰۳۰ شیم<sup>چی</sup>ن نے ہے۔

r رافتا مهره و مجيس النقالق مهر و مه القدير ١ ٥٥٠ م

۴ مشرح الكبيريد دائر علمية الدعول ٣ ١٥٥

شرح کھلی علی احسباع ملے اسے۔

٣ في ف القتاع هر ١٥ ، الشرح الكبير في ويل أمعى عهر ١٩٩،٨٩٠

۳ - حاشیه ممیره کل انشرح مجیمی ۴ سامه ب

م الشرح الكبير مدر يبرمع حاهية الدعول عمرا ۵، ش ف القناع ٣ هـ ٩٠ . الشرح الكبير في ديل أمعى مهر ٩٥ \_

۵ کثرح کملی علی اهمباع ۳۳ ۵ مدے۔

کٹا کی کھینکوں تو تاق ہو جب ورلازم ہوجائے د ۲ سالکید نے کیا ہو نچویں شریع ٹوٹس د ہے:

الت - بائع خرید رہے ہے: اس کتابی کو پھینکو ور اس ٹوٹی ہوئی کتابی کے جتنے اتنا ایکلیل کے باعی در تعداد میں میرے ہے دینا ریادرہم ہوں گے۔

ب - یوشر بر بوائع سے ہے اس کا ی کو چھینکو ، پھینکے کے دور س اس کے جومتفرق اجز المیکلیں گے سامی می تحداد میں تہوارے دور میں اس کے جومتفرق اجز المیکلیل گے سامی می تحداد میں تہوارے دور تاریو درتام جو س گے۔

ق ال کے روک کی اجتمال یہ ہے کہ کتا کی سے مراوکا ک رجنس ہو یعلی و ع خرید رہے ہے: پی کیک یا دونو س ہتھ میدوں میں پھھ کتا ہوں او وراس کو مشد کیک یا دوبا رطا وہ جنتنی کتا ری گرے و ال د تحد دیش دینا ریا در تم میرے ہے ہوں گے گا۔

## ن من الحصاة كالحكم:

ے اسٹل پہی صورت بیل حقیہ نے ال کے سادی توجیہ یہ ہے کہ ال میں جہان ہے کہ بیال اللہ میں جہانت ہے ور تمنیک کو خطرہ پر معلق کرنا ہے ، ال سے کہ بیال قول کے معنی بیل ہے ۔ گرمیر پھر کسی کیڑ ہے پر پڑ نے تو بیل ہے تمہیں ال کو یہ نے ال کو مجھ سے تے بیل الر وحت کردیے ، اور تملی خات بیل ال کا احتمال نہیں ہوتا ، یونکہ ال سے جو الازم سے گا سے۔

حصیہ نے کہا ہے کہ آل وجہ سے نساوہ تمس کے پہنے سے مُدکور مشرح الکبیرمع حاصیة الد مول ۱۳۵، تقو میں التعمیہ ۱۵، تقرح کھلی عل اصب ج ۱۳۵، ۵۰، ۵۰، ش ف القتاع سم ۱۵۰

- ا الشرح الكبيريد بالرمع حافية الد+ل ٣ ١٥٥ـ
- n فقح القدر والعزائيل الهدائية من ٥٥٠ ير مي محصة براكزا ١٠٩٠ و.

ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ میس گر ال بھی میں شم کا وکر ند ہوتو مسادش کے دکر ندکر نے وہ جہ سے ہوگا، گر ال سے سکوت ہو، ال سے کال کے میباں طے ہے کہ شمل وقع کے ساتھ بھی باطل ورشمل سے سکوت کے ساتھ فاسر ہے۔۔۔

9 - تیسری صورت میں (جس کو ثافعیہ نے لکھ ہے) سادی وہد انہوں نے صیعتہ رہے گئے کے نہ ہوئے جانے کو بتایہ ہے، ال سے کہ ال نے کتا کی چینلے کوئے گرونا، ورمین کوچھوڑ کر ای پر کتن ہیں ۔۔ ۱۰ - چوتھی صورت میں اساد ( یعی شریع روز واست کندہ میں سے

كيصية مدر افق اور اس يكورم حمل راكبا ١٩٠٠ -

ا مشرح الكيير مدروير مع حامية مد مال مر ١٥٥

\_0+1/FJ+2 F

م شرح م کلی علی اعماع ۲۰۰۱ م ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ م

#### نَيْ لَحْصَا قَالَ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

کسی بیک بیا ن کے علاوہ کی طرف سے کنگری گر نے پر تھا کا لاہم)
غیر معیم زہ ندیس کا بی کے گر نے پر تھا کے نزہم کو معتق کر نے وہ ہم
سے ہے، البد کناری گر نے کا زہ ندجمیوں ہوئے کے بہت تھا قاسمہ
ہے، الل میں جیس کہ ہالکید کہتے ہیں ، جمہوں جل کے ہاتھ
ہو جل کرنا یہ جیس کہ ٹافعیہ کہتے ہیں: زہ ند نیاری جیالت ہے " ۔
ہو جل کرنا یہ جیس کہ ٹافعیہ رہے گئے ہیں: زہ ند نیاری جیالت ہے " ۔
ہو جل کرنا یہ جیس کہ ٹافعیہ رہے گئے ہیں: زہ ند نیاری جیالت ہے " ۔
ہو جل کرنا یہ جیس کہ ٹافعیہ رہے گئے ہیں: زہ ند نہیاری جیالت ہے " ۔
ہو جل کرنا یہ جیس کہ ٹافعیہ رہے گئے ہیں ایک گر نے کے معلوم جل مقر رکر دے، ور جل زہ ند نیار کے قدر یہوہ وروہ چرز میں پنے مقر رکر دے، ور جل زہ ند نہیار کے قدر یہوں وروہ چرز میں پنے اختیار سے بھونا ہے (جیس کے مدوی کہتے ہیں) مشر ہے: گر سے ٹاموں مقاسمہ نہیوں " ۔
طاوی سی تا سرنہ یہوں " ۔

11- پہنچ یں صورت میں (جس کو مالکیہ نے پیش میں ہے) یعی

گر نے ولی کا ک سے کھرنے و لے لکھروں تعداد میں درہم یا

وینار کے کوش تھ ، نساوتھ مقد ارشم ل جبرات و وجہ سے ہے ، ال

اے کہ پہیں معموم کر نے والی کا بی سے کھرنے و لے لکھروں و

لہد یو سال نے تمام صورتوں کے بارے میں مذکورہ قیاد و ور تعلیلات کے ساتھ ﷺ ایسا قافاسد ہے۔

سی کے سلسد ہی قد امد کہتے ہیں: یہتم م دور تا فاسد ہیں، یونکدان میں وهوک ورجہانت ہے، اس میں جمارے ملم میں کوئی احداد فی میں ہے۔

بيع سلم

ر کھے:" سمام"۔ دیکھے:

بيع صرف

د کھھے:"صرف"۔



الشرح الكبيريد، عامر مع حاهية الدعول ٣٠٠٥-

۳ شرح محلی علی همیران ۳ ۱۷۷

٣ شرح الخرشي مع حامية العدورات المسا

حناجہ نے ال کی تعریف بیں ہے: درختوں پر تکی ہونی تر تھجو رکو اند از ہ سے، پٹی فشک تھجور کے عوض اس کے مشل سے معلوم کیل میں فروشت کرنا ہے ندک ند از ہے ہے۔۔۔

## بيع عرايا

#### تعریف:

" فتح الى رى" ميل ب: يدر صل كھور كے درحت كا فيس عطيه كرنا ہے بد ت خود درحت كا عطيہ نيس ، عرب و ليے قبط كے وقت ميل ال لوكوں كو ال طرح كا عطيه ديتے تھے : ن كے بال فيس نه موں " \_

ث فعیہ نے ال و اصطاع کی تعریف یوں ہے: درحت پر تکی ہوئی تر فعی کے درحت بر تکی ہوئی تر کھور کو زمیں پر مو جود حشک کھور کے عوض یا درحت میں لگے ہوئی آگور کے وض کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے، یشر طبیکہ یا تی وست کے وست کرنا ہے وست

## ال كاحكم:

ا - رجع العربياني جمعه جمهور فقهاء (ما مک مثالعی ، احمد ، اسی ق ور مل منذر) کے رویک جارہ ہے " میل شخفیق یہ ہے کہ مام مامک ال حضر ہے کے راتھ بیس " م

جو زے ٹائل جمہورے دلائل حسب دہل میں:

المدر حضرت س بل الوشمة أن عديث على ب: "أن السبي على على العربة أن السبي على بيع التمويانتمو، ورخص في العربة أن تباع بحوصها، يأكنها أهمها رطبان (رمول الله عليه في المحود كركور الله عليه في من كرك من منع لرباي، ورع يم من كرك من منع لرباي، ورع يم من رفصت دى به كراندازه منظم وفت كرك من منا كربان الرازه منظم وفت كرك من منا كربان الرازه منظم وفت كرب من منا كربان الرازه منظم وفت كرب من منا كربان الرازه منظم وفت كرب من منا كربان الرازه من كرب كربان الرائم ية كمجور كربان من كربان الرائم والمنا كربان كربان الرائم والمنا كربان ك

ائن قد المدن کرا ہے۔ گر سب واقع پی جات و صورت میں مہاح کرنا ہے۔ گر سب واقع پی جات و صورت میں مہاح کرنے ہے۔ گر سب واقع پی جات کی صورت میں مہاح کرنے ہے میں تعت ہوتو ہار سے کسی بھی حالت میں کوئی رفصت بوق ندر ہے ہے۔

المصباح يمير ، ١٥ عروار

٣٠٠ مثل إأون ٥ ٢٠٠٠\_

m شرح الحلي على المرب ج ٣٠ ٨ ٣٠٨. وقد الكن ج ١٨ ١١ م م

ش ف القتاع سر ۵۸،۴۵۹،۱شرح الكبير في ديل أمعى مهر ۵۳ \_

۳ مشرح الكبير في ويل أعمى مهر ۵۳ \_

٣ فقي ١ ١٥٠ ١

عدیث کل س براهمراً: "لهی عن ب عدید دنمو دنمو، و رحص فی بعویه " در و این برخان او ایسام معلی او ایسام
 عدیه " در و این بخان بخان ب " ۱۵ م اهم اسلام او ایسام او ایسام ا

۵ معی ۱۸۴۴ میر کیھے: اشرح الکبیر فی ویل معی مهر ۵۳ \_

ب- حضرت الوج برة و عديث من به: "أن السبي عَنَيْنَةُ وَصَلَّى اللهِ عَنَيْنَةً وَصَلَّى اللهِ عَنْنَاهُ وَمِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْنَاهُ وَمِ مِن اللهِ اللهُ الله

ش فعیہ میں سے محلی نے کہا: یک روی حدیث و وویل حصیت کو شرک کے گئا ہے۔ اس کے دو اتو ال شک ہے ، اس سے مام ش فعی نے آئس کولیا ہے۔ اس کے دو اتو ال میں سے اظہر یہی ہے '' ۔

نیر حضرت می دود ال صر مت المشہور سی عدیث ہے کہ آنہوں المعصدة، والبور بالبور، والشعیو بالشعیو، والتمو بالتمو، والمعصدة، والبو بالبو، والشعیو بالشعیو، والتمو بالتمو، والتمو بالتمو، والمعمد بالمعمد بالمعمد بالمعمد، الما بید، فإذا احتمد بالمعمد بالمعمد الأصاف فیبعوا کیف شنتم، اذا كال بدا بید، میلائش نے فرادی اللہ علی نے فرادی اللہ علی نے فرادی اللہ علی نے فرادی اللہ علی نے فرادی کے بدلے، بوکو ہو کے بید اللہ کی بالے کہ ایر کی کوئی کے بدلے، بوکو ہو کے بدلے، کی وکو ہو کے باتھوں باتھو

عدیث برم یا تا "رحص فی بع معوایا" در واید بخاری سنج مهر که ۳ هیچ مسافیر و مسلم ۳ که شیخ مجلمی کار ب

- شرح مجلی علی امنیاج ۳۳ ۸ ۳۳\_
- ۳ این مایدین ۴ ۹ و گلیون ۳ ۳ م. ۳۳۸ م
- ۳ حدیث عبر ہی الهامت العامت المعدد ا

حضرت على وه بل صد مت في حض رو بيت يل يه "فصل راد أو السنواد، فقد أربى، الاحد والمعطى فيه سواء" (جس من زياده ديايا زياده لي، الله عن مودى معا مدكيا، الل كايت والله ور د يه واللاد وأو ل يراير ويل) -

بیال ہے ہے کہ می بیشی کا احتمال موجود ہے تو یہ ہے می ہو گئی جیس کہ گر ال میں یقین کے ساتھ می فیشی ہویا وہ دونوں زمین پر رکھے ہوں '' ۔

مه ساهنین کے رویک مُدکورہ بالا حادیث میں عربی کامفہوم ورال می توجید:

۴ سنتین مقالق مرایا ۱۹ مانقرف سار کا

ہك كر جو ي سي - امام ما مك سے يكي مروى ہے -

ب - امام او عنیفہ سے ال کا قوں مروی ہے کہ ال کا مفہوم ہمارے ہو کی ہے کہ ال کا مفہوم ہمارے ہو کی ہے کہ ال کا مفہوم ہمارے ہو ہے کہ ورختوں میں سے بیک ورحت وے دے اور جب مناسب سمجھے ال کے حو لیے کر نے تو اس سے حو لے کر نے تو اس سے حوالے کر نے تو اس میں جانے ہے جا زت وی کہ اس ورخت کو روک لے اور اس ورخت کو روک کے اور اس می جگہ اند از و سے تو ڑی ہوئی فشک کھجور اند زو سے اس کے بدر کے طور پر دے دے اس

یو حصر کیر دیک جارز ہے جیرا کہ نہوں نے کہا۔ اس وجہ سے بیس یہ ہے کہ موہوب لہ (جس کو مہدید گی ) قبضہ ندہ و نے وجہ سے بیس کا ما مک نیس ہو ، لہد ہو گئے پٹی ملکیت کا پٹی بی ملکیت کے عوش فر وحت کرنے والا ہوگی وریہ جارت ہے ، اس کا جو از بطور معا وضر قبیل ہے ، بلکہ اس سے ہے کہ یہ نیام ہو ہے ، اس کو مجاز انتا کہ گی ہے ، اس سے کہ وہ اس کا ما مک نیس ہو ، اس سے بتد و حساں ہے ، جیس ک مرمید کی کہتے ہیں اس

۵- حنابعہ نے بنج عربیا کے جو زکے سے میت می شرطیں مگانی میں ، حض میں ثن فعیہ نے ال سے اللہ ق میا ہے ۔

عربی و ممل شرط ال کے حکامات اور ال و صورتوں کے ہے و کیمے: اصطارح اور ال

- کیصیۃ فتح القدیہ ۱ ۵۰۰ یر کیصیۃ مثل او وہ ۲۰۰، ۲۰۰ ۔ ۳ فتح القدیہ ۱ ۵۳، محلوں ہے اس ناویل راقو جہوں ہے اور شعر عرب ہے اس متعدلاں یا ہے یر کیصیۃ حوالہ روش میں میں مدین ور دکر کررہ تصیلات۔
- ا الهديم مع فقح القدير ٢ ما ١٠٠٠ ميل وي ١٠٠٠ من ١٠٠

## بيع عر بون

#### قريف:

ا - عوبوں (سین اور ، ع کے فتہ کے ساتھ ) "حسووں" ( یک بڑم ور چَن کین کیٹر جو فیریا نگوں کے رینگائ ہے ) ماطرح ہے، ور "غصصور " کے وزن پر غوبوں بھی کیا لفت ہے ۔ ۔ تیسری لفت عوبان (ضم د کے ساتھ ) بروزں "فوبان" ہے " ، السناعین کے فتہ اور ، و کے سکوں کے سکوں کے ساتھ ہوان غدہ ہے۔ عربوں نے اس طرح اس کا تلفظ نہیں ہے " ۔

عربوں مجھی لفظ ہے جس کوعر بل بنالیا گیا ہے ۔'' ، اس وابھو کی ''شرک نے ہے: جس کے در بعیرہ کا بھو( یعنی رچانہ ) ہے۔

فتہی اصطارح میں مور ہوں ہیا ہے کہ وفی سون تربیر ہے اور ہوئے
کو یک درہم یو نیو دہ ال شرط کے ساتھ دے دے کہ گر سون لے گاتو
ال کوشس میں شال کر دیا جائے گا ، اور گرفتہ لے تو و دہ انع کا ہے ا

المصباح جمير مارة عرب"

ماهمیة الفسو بائل شرح أحلی ۱۹ ۱۰ - ۱۸ -

م ويافزاج مرمهما

۵ لقاسس الایو ماره هر بول" با ب نور بصل عین ، سرکا نور جس جنامیر که فوق بے اس مام حصاق ہے۔

اشرح الكبير في ويل معنى عهر ۵۸ مر كيسية ش ف القياع ۳ ۵۵ مور الشرح الكبير في ويل معنى على العباع الشرع الكبير الكبير الكبير المديد على العباع المعباع المعبر عمل نقس ماره بي تخب مدنور ب

### جمال حکم:

نیر ال ے کہ بیالوکوں کا ماں ناحل کھانا ہے، ور ال یل دھوک ہے ۔ اور ال یل دھوک ہے ۔ اور ال یل دھوک ہے ۔ اور ال یل دھوک ہے ۔ اس یل دومقد شرطیں میں اعربوں کو مہدکر نے کی شرط ور والقرض مدم رضا مندی کی صورت میں اتنا کو واپس کرنے کی شرط اللہ ۔

نیر ال ے کہ ال نے واقع کے سے جاموش یک چیز دیشر ط گانی ہے، آبد سیح نہیں، جیس کہ گر ال دیشر طامی حنی کے سے گاہے کے س

نیر یہ کہ بیٹیار جمہوں کے درجہ میں ہے، یونک مدت کے دکر سے غیر ال ک بیٹر ط ہے کہ وہ اپنی کو و بیس کر سکتا ہے، ال سے سیح شہیں، جیس کہ گر ہے: جمعے افتیار ہے جب جابوں ماماں وراس

صدیت: المیهی علی سبع معنوں " ریوایت ابور و ۱۸ م ۱۸ مے شیع عرت عدید عامل ہے و ہے اس محمر کے تنخیع آئیر ہم سے شیع شرک اطباعة الفوید ماشل اس توصعیف بدہے۔

- ۱۰ شرح الخرقی عامیة تعدویا۵ ۸ سا
- ا شرح ملح وحاهية الجس ٣٠٠ م، فعة المتاج ١٠٣٨، شرح مُكلى على المعرب ٢٠١٨، شرح مُكلى على المعرب ٢٠١٨، شرح مُكلى على المعرب ٢٠١٨، ير كيصة مثل و وها ٥٠٥ \_
  - ۴ مشرح الكبير في ويل معي عهر ۵۸ \_

کے ساتھ کیدرہم لوادوں گا۔

الا-بدرابد كالدب يرب كالله ويالل جراب

حناجہ نے صرحت کی ہے کہ ہمد کی رئے (جو بعدم ہو زک ہے) قیاں کے مطابق ہے ، پیش انہوں نے کہا: امام اتحد نے ال مسلم میں حضرت ما لع بان حارث کی روایت کولیے ہے کہ انہوں نے حضرت عالع بان حارث کی روایت کولیے ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے سے صفو ن بی می سے قید خانہ اس طور برشر بیر ک گرم راضی ہو گے تو تھیک ہے ، ورنہ اس کے سے بید یہ وگا۔ اثر م نے کہا: میں نے امام احمد سے عرض میں: آپ س یکی رہے ہے ، تو انہوں نے فرام ایک میں نہوں گا بیتو حضرت عمر میں ۔

عربوں ہے می نعت کے بارے میں حضرت ممر وہیں شعیب ی روابیت و تصعیف ی گئی ہے " بیس شوکا فی کا فیصد ہے کہ مذہب جمہور رائے ہے ، الل سے کہ حضرت عمر وہیں شعیب ی روابیت کی ندوی ہے وہیں تقویت اتی ہے ، ایم سے حض کو حض سے تقویت اتی ہے ، ایم اللہ ہے کہ اللہ علی حظر (می نعت ) ہے ، اور حظر باحث کے مقابعہ علی زیادہ رائے ہے ، جبیب کراصو ہافقہ علی ہیاں ہیں گیا ہے " ۔ علی رزیدہ رائے ہے ، جبیب کراصو ہافقہ علی ہیاں ہیں گیا ہے " ۔

#### منظ مربون کے جمہر ین حام:

۵ - یہ ﷺ ال کے رویک فقع کردی جانے ہی ، ور گر فوت ہوج ہے ( یعی فقع محال ہو ) تو ﷺ قیمت کے موض ما فند ہوں ۵ ۔

عدريق ٨٨٥٨٥٥

٣ جال ريق ١٨٥٥\_

ا الله و ۱۵۰ ۵۳ ۵۰ ـ ۵۲

م الشرح الكبير بدوروي الراح الدير كيصة القو عيل المعليه ص الدار

۵ انشرح الكبير مدر ديم ۱۳ س

#### نَيْعُ عَرِيونِ ٢، نَتْعُ عَهِده، نَتْعُ عَينه ا

 ۲ - گرخ میر ارفر وخت کرنے و لے کو یک ورہم وے کر کہا ہے۔
 سامان دوس نے ٹرید رکوفر وحت ندکروں گریس نے تم سے سامان ند لیا تو یدرہ تم تہور ہے تق:

## بيع عهده

ريكھے:''چھ لوفاء''۔

اشرح الكبير في ويل معني مهر ٥٥\_

## بيع علينه

#### تحريف:

ا – عیسه ( مین کے سرہ کے ساتھ ) کے بعوی معنی: سلف ( وحار ) ہے۔ کہا جاتا ہے: اعتبال الموجل: کیک چیز دوم کی چیز کے عوض ادھار شریعیا ہے ادھار کے بدلے میں شریعیا ، جیس کر راز کی کہتے میں '' ۔

ال ﷺ کو "عید" ال سے کہا جاتا ہے کہ سان کو وصار خرید نے والا ال کا ہرں (یائع سے ) مین یقی غذ حاصر و صورت میں بیتا ہے " ۔

ماں ہی ہمام و نظر علی تھا میدوں وجہ شمید یہ ہے کہ وہ میں مستر بعد (وارس سے گے ساماں) سے ماخو د ہے ۔

وسوق کے یہاں یہ ہا آتھن ہے کہ اس کو مید اس سے کہا گیا کن تھ مید کرنے والا محبور شخص کی اس کے مطاوب کے تعمیل میں حمید کے طور پرزیادہ کے مقابلہ میں تھوڑ او کر عانت کرتا ہے ہ ۔ فتہی اصطاء ح میں اس دی تعمر یفات کرتا ہے۔

المصباح بمعير مارة عين"-

٣ مخيَّ الصحاح مارهة عين "\_

m المصباح بمعير نفس ماره، ش ف القتاع m م ١٨٠٠

ام راکل ۱۸ ۱۹ سر

۵ - حافیة الد مول عل اشرح الکبیر مدر ۶ م ۸ ۸ س

العد ۔" روا محتا "میں ہے: کسی چیز کو اس م صلی قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار بیچنا، تا کہ مشقر ض (طالب قرض) اس کو ہے قرض و او گئی کے مے نوری کم قیمت میں فر وحت کردے ۔

ب۔ رفعی ق تعریف ہے: کوئی چیز دہم ہے کے ہاتھ دھار شمس پرلٹر وحت کرے، ورال کوٹر میر رکے جو لے کردے، پھرشس پر قبضہ کرنے مے قبل اس کے ٹر میر رہے اس کاو نع اس کو اس سے کم نفتہ شمس پر ٹر میرے " حما بعدی تعریف اس کے تر میں ہے۔

ق مالکید نے ال کی تعریف جیس کو الشرح الکیر ایس ہے بیر ہے: کسی شخص سے کوئی سامان مطلوب ہوجس کا وہ ما مک نہیں ہے، تو وہ اس کوٹر بد کر طالب کے ہاتھ افر وحت کردے۔

مسمدہ سنے والی تعصیل کے حاظ سے ال و بیتحریف و جاسمتی ہے: وہ زیادتی کو صلال کرنے کے بے قرض بیصورت تھے ہے۔

#### نت عدینه کی صورت:

السند ممنور و بن تشریف میں از میں مشہورتریں ہے:

السند ممنور و بن تشریف کے بدلے متعمل مدت تک کے سے فر وحت

الرے اللہ میں مران کو غذا اللہ سے کم قیلت میں شرید لے۔ ور مدت بوری ہونے پر شرید رشم اور اداکرے۔ ووثوں شمل کے درمیا ہار قران اصافہ سے بوریا ہے، میں اور اداکہ ووثوں شمل کے درمیا ہار قل اصافہ سے جوریا ہے، میں ان کا مور

نبیم کارتملی طور پر بیدن کافرض دینا ہے، تا کہ پدرہ و پس کرے، اورت کے ربو کا یک فاج کی وسید ہے۔

### س كاحكم:

۳ - ال صورت يل ال كريم كرور يل القير وكا حقاف -

امام ابوطنیشہ ما مک وراحد نے کہا: یہ انتخابات ہے۔ ور محمد ہیں ا عن نے کہا: یہ نظام میر سے در میں پیاڑوں کی طرح ہے، اس کو سوو خوروں نے ایم وکیا ہے۔

امام شانگی سے ندکورہ صورت کا جو زمنقوں ہے ( کویو ال ق نظر ظاہر عقد س ور ارکا ن عقد ہا ہے جانے س ہے، نہوں نے نہیت کا اعتب نہیں میا ہے )۔

حنا بدیش سے این قد امد نے امام شافق کے حق یل پید میل خیش کی ہے کہ وہ ایس شمن ہے جس کے فار بعید ساماں کو اس کے واقع کے علاوہ وہسر ہے کے یا تھائم وخت کرنا جارہ ہے، کبد اس کے واقع کے یا تھائم وخت کرنا بھی جائز ہوگا، جبیب کر گر اس کوشم مشل میں فروحت کرے "۔

سم - مالکید نے مدم جو از روجہ پیتانی ہے کہ پینٹی لائے والا ترض ہے تا ۔

ال یکن سود ہونے و جہ (جیس کر حقید یک ہے جاتم کہتے ہیں ۔ ریافعی کہتے ہیں ) یہ ہے کہتم ہوئی کے صوات میں ال پر قبضہ سے قبل داخل نہیں ہو ، ور جب سے پال پنا عین ماں ای صفت کے ساتھ لوٹا لیا جس کے ساتھ اس کی ماتھ لوٹا لیا جس کے ساتھ اس کی ماتھ اس کے ماتھ لوٹا لیا جس کے ساتھ اس کی ماتھ اس کے ماتھ لیا ہوئی ، او اس کا دوسم سے کو مد صافی رہ گیا جو یو مقاوضہ ہے البد یہ غیر مضموں کا نفع ہے اور پیش سے حرام ہے سے۔

الدراكن رورواكن ١٠٠ ٩ ٢٥

۳ سئل و وی ۵ مه ۳۰

تقو میں افتاب ص ہے۔

\_MB4.70 pen M

۳- انشرح الكبير مدر ديم ۱۳ م. ۸

م راکل ۱۸۵۰

۵-ﷺ بید جرام ہونے برحنا ہدنے خسب دہل ستدلاں ہیا ہے: الب فندر في شعبه سيءوه ابوسي ق سيق سيءوه في بيوى عاليد سے روابيت كر تے اين: "دحست أناو أم و مدريد بن أرقم عنى عائشةً، فقالت أم ولماريدين أرقم التي بعث علاما من رید، بشمانمانة درهم می انعضاء، ثم اشتریته مه يستمانة درهم نفدا فقانت بها ينس ما اشتريت، وينس ماشویت، أبنغی ریدا آن جهاده مع رسول الله این بطن، إلا أن يتوب" ( على ورحفرت زبير بن قم ب م ولد حفرت عا شَدُّكَ حدمت مين حاضر بهو من مزيد بن ارقم كى م ولد ئے كہا: مين نے یک ندم زید کے یا تھ تھ سود رہم میں عن و (وفیفہ) ملے تک کے دار وحت کردیا ، پھر ایس نے وہ غدم ال سے غد تھے مو در آم من خریدل ، تو حضرت عاشات ال سفر ماد ؛ خرید کرتم نے بر کیا، اور ار وخت کر کے تم نے ہر کیا، زید کو بتا دو کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ ان کا جِبِ د موطل ( کا رہ ) ہوگیوء الا بیا کہ وہ تو یہ کرلیں )۔ حنابد نے کہا: حضرت عاشل السطرح وروت حضور علیہ ہے ان کری رہے متی میں۔

ب- نیر ال نے کہ بیارہ کا فار ایجہ ہے، ناکہ یک جز رکی امتی ) پانچ سو کے عوض وصار بیٹے کو مہاح کر سکے، ور فار اید کا شریعت میں عتمار ہے، ال کی ولیل ٹائل کو ور اثت سے تحروم رکھن ہے۔ " ۔

ق حضرت بن مر سے مروی ہے کہ ٹی کریم علیہ نے را و الر ماید: "بدا صل الباس بالمیسار و المدرهم، و تبایعوا بالعیسة،

حدیث عاقبی آمامعی ریدا " در واید تقطی ۱۳۳۳ شیم ۱۳۶۰ بر ب تقطی کہتے ہیں۔ مہمدورعا یہ مجمد اور الله مجمود الله والوں بے استعمالا منہیں یاجا مکتا، چی حاس حدیث د سمدیش سوحور ہیں۔ ۱۱ ش ف القیاع ۱۸۵۳، معمی ۱۳۵۰ س

واتبعوا أدماب البهو، وتوكوا الجهاد في سبيل الله، أنول الله بهم بلاء، فلا يوفعه حتى يواجعوا ديمهم" ( جب لوگ دينا رورةم ش فل كري، ورئ هيد كري، ورئ ل وم كي يجي بگ و ش ورئ ل وم كي يجي بگ و ش ورئ ل و م كي يجي بگ و ش ورئال و ره كي يو براند و ره ش جي ور كردي، أو الله تي لي ال ير يو منا زر كرد س كا، جب وه ي دي كرفر في او تي الله كرف لوك آ ش ) ـ

یک رو بیت ش ہے: ادا تبایعتم بانعیدة، و آحدتم الدیدان البھو، و رصیتم باسرع، و تو کتم البجهاد، سمط الله علیکم دلا، لا بسوعه حتی توجعوا سی دید کم" (جبتم الجبار کی دید کم" (جبتم الجبار کی ایرز مت پر الجبار کی و گروگی و گروگی بال و م کے بیجی بگ بو و گے، اورز مت پر مصمس وراضی یہ و بو گے و رجب دکو چھوڑ دو گرا و اللہ تی لئم پروانت مسلط کروے گا، ورجب تک تم ہے دیل پروانت شیل میں و گرا کی و گرا کی ایر کی اللہ تا گا کی اللہ کی الکہ میں میں میں میں کی الدین کی اللہ کا کہ اور جب تک تم ہے دیل پروانت شیل میں کی اللہ کی گا کہ اور جب تک تم ہے دیل پروانت شیل میں کا گرا کی اللہ کی گا کہ کر اللہ کی گا کہ اللہ کی گا کہ اللہ کی گا کہ کر بھی میں کر اللہ کی گا کہ کر بھی کر گا کہ کی کہ کر کے کہ کر کی کر اللہ کی گا کہ کر بھی کر گا کہ کر بھی کر گا کہ کر بھی کر گا کہ کر گا کہ کر بھی کر بھی کر گا کہ کر بھی کر بھی کر گا کہ کر بھی کر بھی کر گا کہ کر بھی کر گا کہ کر بھی کر بھی کر گا کہ کر بھی ک



حدیث الا صلی معاص معدس معدس و معوهم من و واین احمد ک پی مسده ۱۹۸۴ هیم جمیریه ایش در ب س انقطال به اس توصیح قر رو به جبیر کر یعمی به صد الر به احمد عیم مجسس علمی میس ال عنوالد بی بیاب

عدیث الد سبیعتم دمعیده " ر و بین ابو. و ر ۳ م ۲۰ هم عرت عبیدهای ب ر ب، س هجر بوع امر م هم ۱۹ هم عرد خمید احمد علی مش کہتے ہیں۔ اس ر سامش کلام ہے پیمر س هجر ب ر جد مدبود کر یا حمال لفاط بے راکھ ہے "اد صل مدمی" ور ہا اس بے رہا ہے تقد ہیں۔

## بيع فاسير

## بيعغرر

د کھے: "ٹر''۔

تعريف:

ا - الله المار كامال سے تاولد، ورفسادا صارح و ضد ہے۔

علی فاسر اصطارح میں: یو صل کے اعتبار سے مشروع ہو اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں میں م اور اصف کے علیار سے فیر مشروع کے صل سے مردا صیفہ عاقدیں اور معتود عدید اور اصف سے مردا جوال کے ملاوہ ہو ۔

یہ حقید ی اصطارح ہے جو فاسر وبوطل کے درمیاں تم یق کر تے ہیں، ال کے و درمیان فاسرہ فی سیح اور فی بوطل کے درمیان یک درجہ ہے، اور ای وجہ سے وہ تھم کا فائد ود بی ہے گر ال کے ساتھ قبضہ بایا ج ہے ، یول شرعا ال کوشح کرنا مطاوب ہے ۔ " ۔

جمہور اللہ ، جس مرح بے باسر وباطل یک بین ، جس طرح بے باطل علم کا فا مد ہ ہیں و بتی ، ای طرح فاسد کا ال کے دویا کوئی اللہ المبیل میں میں میں و بتی ، ای طرح فاسد کا ال کے دویا کوئی اللہ المبیل میں میں جمالی بات ہے ور نہ حض ش فعید نے فاسد وباطل کے درمیاں تعریق میں حصیہ سے موافقت و ہے ، چنا نیچ انہوں نے کہا:
گر حس رس عقد میں بایا جائے تو بھی باطل ہے ور گر عقد وی شرط میں گر حس

- المصباح المير المحديد الاحظام العديدة العدادة والمعيير المقالل المراسمة القدير المسمر
- ۳ تشمير محقالات سريعي ۴ ۴۴، س عابد ين ۴ ۰۰، به نع ۵ ۴۹۹. مح القديم الهوريه ۲ ۴ ۴
- ا مد مهل المراسمة و شروه مديوهي مرص المراسمة مرسمتي المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المر والموالد والصويد عن و \_



بويوب نے قاسم ہے۔

#### متعلقه غاظ: نب-رنع صحيح:

#### ب-زيم وطل:

سا - رجی باطل: بواصل و بصف کسی در در مشر و گاند به واصل به وگا،
کونی اثر مرتب ند به وگا، ورندی ایل کے در بید کونی فاحد د حاصل به وگا،
ند ال کومنعقد مانا جائے گا، لبد ال کامر سے سے کونی تشکم نیس، ال
سے کہ تشکم موجود کا به وقا ہے اور ال کتے کا شرعا کوئی وجود فیش، کوکہ
صور نا وجود به و مشر بیجہ و رمجنوں کی طرف سے به و نے والی کتے اور مشر
مرد رہ میزاد، ورج ال جیز بی نتے جس کومان بیس مانا جاتا ہے۔
مرد رہ میزاد، ورج ال جیز بی نتے جس کومان بیس مانا جاتا ہے۔

#### ج-زيع مكروه:

مهم مروه لغت: مل محبوب ن ضدے۔

ت کھروہ جمہور تقلب و کے رویک: جو اصل اور وصف کے ن گا سے مشر و سا ہو، میس کسی غیر لازم متصل وصف ں وہید سے اس سے منع

- 4 M / 12/13

- ۱۰ الربيعي مهر مهمه، اين عابد بن مهر ۵۰ يمنح جليل ۴ ۵۵، روحية الناظر عن ۳۰۰
- ۳ الديع ۵ ۲۰۵۵، من عابدين ۴ ۲۰۰۰، بديد گهر ۴ ۹۳، لأشاه معليوهي رض ۴، وهيد الناظر ص ۴، الديول هر ۵۴

یں گی ہو ۔ مثلُ او ال جمعہ کے وقت ﷺ وریک مسمال کا دوسر مسلمان کی تھیر کیا وغیر د۔

حناجه نے کہا: وال جمعہ کے حد امام سم پر بیٹے ہوں اللہ وقت اللہ اللہ بھا ہے کہا اللہ اللہ بھا اللہ واللہ واللہ بھا ہے کہ اس واللہ بھا ہے کہ واللہ واللہ بھا ہے کہ واللہ بھا ہے کہ واللہ بھا ہے کہ واللہ بھا ہے کہ ہا ہا ہے کہ ہا ہے

#### د-زيع موقوف:

- ﷺ موقوف: جو صل اور بعنف کے جاف ہے مشر و گا ہو ور موقوف ہو فی ہو اور موقوف ہو نے ہو اور موقوف ہو نے ہو اور موقوف ہو نے کے طور پر شکم کا فائد ہو ہے ، ورکسی دہم کی وجہ سے ہی اللہ میں مثلاً دہم ہے ایک ماں کوئر وشت کرنا۔ اس صورت میں مثلاً دہم ہے اس صورت میں مثلاً دہم ہے ایک ماں کوئر وشت کرنا۔ اس صورت میں میں مثلاً دہم ہے ہے ہاں کوئر وشت کرنا۔ اس صورت میں میں میں میں میں ہے ہو ہے۔

- C 100 M
- ۳ جوجو هي
- م منتمى الأرب عرم ٥٠ ش ف القتاع ٣٠٠ س

س عامد بن مهره ۱۰ مدینه انگرید لاس شد ۱۳ م. بهاینه انگراج مهره ۲۰۰۰ میرس الا ادامت ۱۳ م ۵۰ س

میں ہوئے کو افضولی کہتے ہیں، یونکہ اس نے دہمرے کے لائے میں ا شرکی جازت کے غیر تفرف کیا ہے۔ لہد جس نے دہم ہے ں محموک چیز لر وحت کردی تو جی مک ں جازت پر موقوف ہوں ، گر چ ہے تو ردکردے ور گرچ ہے تو جازت دے دے دے، یشر طیکہ تی ور شرید الر وحت کرنے والے پی جانت پر ہوں ۔

( د کیھے:" ﷺ موقوف")۔

#### شرعی تکلم:

٢- ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ حَلَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ كُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

س بانساد:

2- ورق و بل ساب و بنام حصي كر ويك عضرفا سد يونا ب

باطل نہيں ہوتا، ور س حالات على الله تضعد ل شرط كے س تصفام كا فائد دور ہے ہو، ور الل پر فاسد كے حفام أن كا دكر "ربا ہے جارى ہوں گے، يہ سباب جمہور الله على د كام تحفد كے بطال ور الل كے بالكليہ فير معتبر ہونے كے سباب مانے جاتے ہيں۔ چوں كر الله فاسر صرف حقيد ل اصطارح ہے، الل سے شمال كر د يك سباب فائد كے د كر رہ كت وكي سباب فائد كے د كر رہ كت وكي سباب فائد كے د كر رہ كت وكي سباب فائد كر رہ كت وكي جاتے گا۔

نف سفرر شی ئے بغیر میر و مرف کی قدرت شدہ ونا:

- میں سمجے کی کیک شرط یہ ہے کہ والٹے کو کوئی ضرر لاکل ہوئے بغیر
میچ حوالہ کرنے کی قدرت ہو۔ گرمیج کی حو لگی ضرر لازم کے بغیر
مامس ہوتو ج فاسد ہے، ال سے کہ عقد کی وجہ سے ضرر کا استی ق
نیم ، وری قد کے التر ام عقد سے صرف معتود عدید کا بہر دکرنا لازم
ہونا ہے، ال کے ملا وہ کوئی اور بینے لازم نیم ہوتی۔

البد الرحیت بیل کی بولی همیتر یا دیو رش کی بولی بیت یا ایک ورائی کی بولی بیت یا ایک ورائی کی بولی بیت یا ایک ورائی ورائی کی این الم بعت کرے تو با جارہ ہے ورائی بیل ہے کہ اس کو پر دکرنا کھا ڑے اور کائے فیرناممس ہے ، ورائی بیل بوئی کا ضرر ہے ، ورعفلا ہی وجہ سے ضرر کا متحق تی نبیل بوتا ہے ، ایک کا ضرر ہے ، ورعفلا ہی وجہ سے ضرر کا متحق تی نبیل بوتا ہے ، ایک لیے بولی جس کوشر ما چر دکرنا و جب نبیل ، اس سے ایک لیے فاسر بھوں ۔

گر ہائے س کو نکال کر عقد شم کرنے سے قبل خرید رکے پہر و کردے تو ج جو ہے، یہاں تک کہ خرید رکو سنے پر محبور میا ج سے گا، ال سے کہ جواز سے ماقع صرف بیاجت ہے کہ حوالد کرنے میں ہائے کا ضرر ہے ، تو جب اس نے سے افتیار ورصا مندی سے پہر دکر دیا

محدة الرحظام لعديدة العد مستميل محقائق مريدهمي مستمه من عابدين مهره مستمره ، الاختيام ، المقتيام ، القولميد الامل جرار مل ١٠ ، مغى الحقاج ١٠ ه ، معتى مع المشراح الكبير مهر ١٠٥٠ ما هدمر جع، يرا ليجيعية الحموع ها ١٥٨٠

n التوضيح ولتنفيح ، يه سمير النقالق عهر ٢٠٠٨ .

مر الع ملا الله الم المرامية إلى ١٨ - ١٩ - ١٩ - ١

توه فع زكل يهوميا \_

گر پی تلو رمیں تکی ہوئی زینت فر وحت کردے وروہ بواضر مگ ہوستی ہے تو جا مز ہے ، میمان گر بواضر ر مگ ندہو سکے تو ای فاسر ہے لا بیا کہ مگ کر سے پیر دکردے " ۔

وریکی علم کسی ہے کیڑے کے بیک در ٹ کوفر وحت کرنے کا ہے۔ چنے کے بیک در ٹ کوفر وحت کرنے کا ہے۔ چنے کے بیچنے کا ہے۔ ای طرح کسی مشتر ک کیڑے میں سے پنا حصد فیر شریک کے ایکٹر سیس سے پنا حصد فیر شریک کے باتھ فر وحت کرنے کا ہے۔ اس سے کہ سسب میں پر دکرنے میں میں شریک اسب میں پر دکرنے میں میں شریک ہے۔ اس سے کہ سسب میں پر دکرنے میں میں شریک ہے۔ اس سے کہ سسب میں پر دکرنے میں میں شریک ہے۔ اس سے کہ سسب میں پر دکرنے میں میں میں ہے۔ اس سے کہ ساب میں پر دکرنے میں میں میں ہے۔ اس سے کہ ساب میں پر دکرنے میں میں میں ہے۔ اس سے کہ ساب میں پر دکرنے میں میں میں ہے۔ اس سے کہ ساب میں ہے۔ اس سے کہ سے کہ ہے۔ اس سے کہ

ب- مبيني يشن يام جل كي جهاست:

عواله بالق

۳ الدلخ ۵ ۱۸ ـ

r الرحم ۱۸ . كر عابدين ۱۸ ه و پ

م الدلع ٥٠ ٥٨ . فتاول جديه ١٨٠ م

9- نظ رصحت و بھر سطیں سے ہے کہ بھی بھی اس طرح معوم ہوں کہ ربی کر بھی ہے گہوں اس طرح مجبوں ہوں کہ ربی کا سبب سے تو بھی قاسمہ ہے۔ البعد کر ہے: اس ربیر اس سے کور کر ہے: اس ربیر اس سے کر کہ ربی کا سبب سے تو بھی قاسمہ ہے۔ البعد کر ہے: اس ربیر اس سے کی بھری ہیں گئری ہی گئری ہی گئری ہی گئری ہی گئری ہی ہوگا، اس سے کی کرو بھر ہوں، وروہ کہروں ہیں کہ اس سے مربی کہ اس سے کہروں ہیں کہ اس سے مربی کہ اس سے کہروں ہیں کہ اس سے مربی کہ کہروں ہیں کہ اس سے مربی کہروں ہیں کہ کہروں ہیں کہ کہروں ہیں کہروں سے تو ہا در بیار مربی مربی کہروں ہیں کہروں کہروں ہیں کہروں ہیں کہروں ہیں کہروں ہیں کہروں کہروں کہروں کہروں کہرو

ا كركوني چيز وال دريم على فر وحت و ورثير على مختف التم كے

ور نام ریٹ ہوں تو ہو زیادہ رائٹ ہو اس پر محموں ہوگا ور عظام میں گاہ میں گرشہ میں چند نشم کے در نام میک سطور پر رائٹ ہوں تو بیٹی فاسمہ ہے، یونکہ شمس مجبوں ہے، اس سے کر کسی میک کو دوسر سے پر ترجیح حاصل نہیں

\*ا- گری بیل" جل" (بدت) ہوتو ال نصحت کے ہے جل کا معلوم ہواشر طے، ورگر جل مجبوں ہوتو ہے فاسد ہے، فو ہ جل و جبولات فیر معمولی ہو، مشد ہو کا انصاء ورش کا ہر ہا، فدن و سمد یا موت وفیر ہ یا ہوں مشد ہو کا انصاء ورش کا ہر ہا، فدن و سمد یا موت وفیر ہ یا ہوں مشد کا ان ورگا ہے کا وفت ، فوروز ، ویر جان ورق جیوں و سمد وفیر ہ ، ال ہے کہ فیر معمولی جبالت و صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ال کا وجود ہویا نہ ہو ورسمولی جبالت و صورت میں پہلے تا ہے عد میں تا ہے کا اند بیٹھ ہے، کہد جبالت و صورت میں پہلے تا ہے عد میں تا ہے کا اند بیٹھ ہے، کہد و عشر رائے گا ، ال ہے کا اند بیٹھ ہے، کہد و عشر رائے گا ، ال ہے کا اند بیٹھ ہے، کہد

ج- نظم الره (زيروي كي نظ):

11 - کر اہلی ہویتی جا بیا عصو کے لف کرنے ہی دھم کی ہوتو وہ رصا کو تم ورافقیا رکوفاسر کر دیتا ہے، کہد کر اہلی عقد ﷺ ورتمام عقود کو بوطل کر دیتا ہے، اس کے بورے میں کوئی ستانے نہیں ہے۔

کراہ فیر معمی مقد قید کرنے و معمولی فقصاں و جمکی تو حصیہ کے مردیا ہے باطل نہیں کرتا ، ابد قبضہ ہونے پر اللہ سے معین تا ہا بد قبضہ ہونے پر اللہ سے معین تا بات ہوں ، ور مکرہ (جس پر کر ہ بیاج ہے) ی جازت ہے جائے سیح ور لازم ہوج ہے کی ، الل ہے کہ کراہ فیر مشخص جازت ہے جائے ہی کہ کراہ فیر مشخص افتیا را یعی کسی چیز کے قال کور کے پر تا جے دیے اکو تم نیس کرتا ، ہاں رصا ( یعی کسی چیز پر اظمین ) کو تم کردیتا ہے۔

<sup>-</sup> E 120 V

٣ ـ مر تع ۵ ۸ م ، الأختي ٣ ٢٠٩ ، كل عابد إلى ١٨٨٠ و ٥

رصاء رکاب ﷺ میں سے نہیں بلکہ شرط صحت ہے۔ جیسا ک بحث '' کراہ'' میں اس کی تعصیل ہے۔

ای طرح نیج مضطر (مجبور) فاسد ہے، مثلاً کونی شخص پنہ مال نر وحت کرنے پر محبور ہو ور خربدار اس کوشمن مثل ہے تم میں علی فاحش کے ہاتھ ہی خربد نے کے بے راضی ہو سے۔

#### د-شرطِمفسد:

الا - صحت في ريك شرط يه ب كن السرطول سے في لي بوجو في كوفاسد كرنے ولي ميں بشر وط مفسده در چند فشميس ميں:

کے تشم یہ ہے کہ جس کا و جودی خطرہ میں ہوجس کے و جودیل خرر رہومات وہ مدرہ و نے وہ شرط رہ ہو گئی خریدی اس سے کہ پٹر طو وجود وہدم دونوں کا حمال کھتی ہے ، ور لی ادن اس کا علم ممس نہیں ، ال سے کہ بیت کا ہے ہوا وہ حرکت کرنا ہو مکتا ہے کہ کسی عارض کے مب ہو اور جم کت کرنا ہو مکتا ہے کہ کسی عارض کے مب ہو المجملہ اس شرط رہ جاتے میں غررہ جونساد کا موجب ہے۔ اس سے کہ روابیت میں ہے کہ حضور علیاتھے ہم وی ہے : "افحہ مھی عی بیع العصر اللہ علیاتھے ہے مروی ہے : "افحہ مھی عی بیع العصر اللہ علیاتھے ہے کہ کری کی استحصاف و عی بیع العصر " " (رسول اللہ علیاتھے نے کٹاری کی العصر اللہ علیاتھے نے کٹاری کی العصر اللہ علیاتھے ہے متع فر مایا ہے )۔

حسن بل زیادہ مام الوطنیفہ سے روامیت کرتے ہیں کہ ال شرط کے ساتھ نے جو ان ہے ، ال سے کہ ال کے حاملہ ہونے بیشر طایدی ہے جیسے غام کے کانٹ یا درزی وغیر دارو نے بیشر طاور یہ جو ان ہے، گہد او دیھی جا از بھوں۔

من على الله على الله من المن الله وووجه الى يمون كى شرط ريكان

ن شرید اری ، بو لنے ولی ہونے کی شرط پر تمری ، سینگ مار نے والا ہونے بیشرط پر میننڈ ھے ب ، اور الرئے والا ہونے بیشرط پر مرغ ب شرید ری کو شام کیا ہے ، کہد جاتا مام او هنیفہ کے رویک فاسرے ، مام محمد سے یک روایت یک ہے ، اس سے کہ یہ یی شرط ہے جس میں دھو کہ ہے ۔

ال موضوع مربیت ی مختلف فید ثالیس میں آن کو ال کے ہے مقامات مرد یکھ جاسکتا ہے۔

معدد عقد فاسرشر طیش ہے ہیں سی شرط ہے جس کا عقد القاص شیس کرتا ہے اورال میں فر وحت کندہ یا تربید رکا فامد ہ ہوہ وہ شرط عقد کے مناسب ند ہو ورندلوگوں میں ال کا تعاش جاری ہوشا۔ ال شرط می گھر فر وحت کیا کہ وحت کیا کہ اور ہے گا، پھرشر بیدا کہ کے ولیے گھر فر وحت کیا کہ پھرش بیدا کہ کے ولیے کہ سال کاشت کرے گا، یو بال میں ال میں کے ماہ دے گا، پھرش بیدا کرے گا، یو بال میں ال مرط ورفر وحت کرے کہ ال کاشت کرے گا، یو بالی فر والی فر وحت کرے کہ ال کاشت کرے گا، یو بالی فر والی کر می کہ والی میں ال مرط کے ساتھ فر وخت کرے کہ ال کو بیک ہفتہ ستعیاں کو گئے اس شروط کے ساتھ فر وخت کرے کہ ال کو بیک ہفتہ ستعیاں کرے گا، تو اس میں مورفوں میں بی فاسد ہے، اس نے کہ جی میں بعد مرط وطرح جس میں ہورہ وہ بھی فاسد ہے، اس سے مذکورہ تنام طرح جس میں ہم جہد رہ بورہ وہ بھی فاسد ہے، اس سے مذکورہ تنام طرح جس میں ہم جہد رہ بورہ وہ بھی فاسد ہے، اس سے مذکورہ تنام شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس ہے، اس سے مذکورہ تنام شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس سے مذکورہ تنام شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس سے مذکورہ تنام شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس سے مذکورہ تنام شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس سے مذکورہ تنام میں شرطیں بی کو فاسر کرنے والی بیں ۔ و کیسے الاس سے مذکورہ تنام

مفدشروط میں ہے: رہی میں وگی خیار کی بھی شرط ہے، ای طرح فیر دیگی (موفت) خیاری شرط جس کے سے متعیل مدت میں فیر معمولی جبالت ہو، مثلاً ہو کا نصاء ہورش کا ہونا۔ اس کی تعصیل اصطارح: "شرط" میں ہے"۔

الان جايد عن ١٠٠٠ ١٠٠٥ ــ

٣ الرويدين ١٠١٠\_

<sup>۔</sup> مدیث: "لهی عن بیغ بحصالہ و عن بیغ بغور "ن به ایت مسلم ۱۳۰۰ هیم کاس \_ن ب\_

بد سے الص سے فہر تہیں اشر سے عدر والد ہیں کا روفہ ہو ، ۵ مے۔ ۲ مرسے ہے ، ۱۸ ، ۹۹ ، ۵۰ ، مے۔

#### ھ-عقد میں تو قیت کا ہونا:

ساا - بھی رصحت ریش مطیل ہے: عقد کا غیر موقت ہوتا ہے، ور گرموفت ہوتو بھی فاسر ہے، ال سے کہ عقد بھی " میں" ر سمیک کا عقد ہے، ور عیاں ر سمیک کے عقود موفت طور پر سیجے نہیں ہوتے، اور سی وجہ سے حض فقہ و نے بھی ر تعریف یوں رہے: مالی می وضد کا عقد جو وہ کی طور پر میں ر ماہیت کا فاعد ہ دے۔ تعصیل کے ہے د کی صفایہ تے" جل" ور" نا تیت"۔

#### و-عقد ميل ربا كابونا:

#### الفتاون البديه ١٠٠٠ مر تع ٢ ٨ مغى الحتاج ٣٠٠

- \_P2 & 10 12 10. + P
- م پر تع مصر تع ۵ مه. ۹۸، ۹۸ \_

صدیہ: "الحلال میں و محوم میں فدع ما یویبک اسی مالا یویبک" و وابیت طرافی نے الاوط" ٹس و ہاور<sup>یٹم</sup>ی نے محم الرو مد سم سمے شمع القدی اٹس الیوصرافی میں ہے۔

#### ز-ن بغرر (غررکے ساتھ نے):

### ح - قبضه ہے قبل منقول کی زیج:

نیر ال سے کہ یہ یہ چھ ہے جس میں مہنٹ کے ملاک ہونے
کے سب چھ کے فتح ہوج نے کا خطرہ ہے، یونکہ گر وہ قبضہ سے قبل
ملاک ہوج سے تو چھ اوں وطل ہوج سے و، لبد دوسری چھ فتح
ہوج سے و، یونکہ وہ چھ وں پر معنی ہے، خو دال نے ال کو باتھ وال

ای طرح گرش مید کرده منقول ملیق کے نصف پر قبضہ کیا ہو، پھر ال شرید کردہ میں دہم ہے کوشر کیک کرایا تو مقوضہ میں بیشر کت تسجیح

لاقتي ٢٠ ١٠٠٠ كي عابد ين ١٨ ١٥٠ -

مدیث: "لهی عن بع بطعام حتی یقیص " در و این یخا ب " فی الله یا ال

ے، ورغیر مقبوضہ میں با جارہ ال سے کرشر یک کرنا کی طرح و جے ہے، ورشی منقول ہے، لبد غیر مقبوضہ شرع ال کا کل نہیں، ال سے غیر مقبوضہ میں درست نہیں اور مقبوضہ مقد رہیں درست ہے۔ (دیکھے: داقیق '')۔

#### نسادکی تیجزی:

ے ا - صل بیا ہے کہ مساد صرف مفسد کے قدر ہو، کہد گر کوئی معامد سمجے وفاسد بر مشتمل ہوتو مساد صرف مفسد کے قدر ہوگا ور باتی میں تاج سمجے ہے اس بر فقی وحصیا کا مات ہے، اشر طیک دساد حاری (عارض ) ہو۔

گر نساد عقد کے ساتھ مقارب ہوتو سام ابو بوسف و محر کے مردیک بج ملم ہے، ال سے کہ وہ دونوں حضر ت نساوط ری ورنساد مقارب کے درمیاں تعریق نیس کرتے۔

> البرائع ۵ ۱۸۰، ۸۰، الفتاون البديه ٢٠٠٠ - ١٠ ۱۰ تستخ مع البديد برايد ٢٠٠٠ الري عابدين ١٠٠٠ -

امام ابوطنیقہ نے کہا: گرمفسد مقارب کے سب حض مہی میں عظر فاسر یہو ہو ہے تو ظل مہی میں فاسر یہو ہوئے گا ۔ اس سے کہ گرفساد مقارب یہو تو فاسر میں عظر کو تبوں کرنا دوسر سے میں عظر تبوں کرنے ق شرط یہوں ، ور بیشرط فاسر ہے ، کہد سب میں اثر انداز یہوں ، ور فساد طاری میں بیا مدمن نہیں بالی گئی ، ال سے فساد صرف مقد ار مفسد تک محد ودیموگا۔

ای ہے گر کی وینارون ورہم میں وھارش ہیر ہے گھر محس میں وئل میں سے پکھ ورہم غذ او کروے اور پکھ و نہ کر ہے تو امام ابوھنیفہ کے دو کیک سب فاسد ہے ، ال سے کا صادعظد کے مقارن ہے ، کہد سب کے صاد میں موش ہوگا ، جبد صامین کے دو کیک مقبوضہ مقد رہیں سجے ورباقی میں فاسد ہے ، ال وجہ سے کا صادمقسد کے قدری محد ووہوگا "۔

#### نة في سدى مثالين:

۱۸ - حصیہ نے پٹی تاہوں میں (پٹی وطل کے بیاں کے حد) پٹی فاسد و پھر مثالیں و کر ں میں، ور بیا ٹی فاسد و باطل کے درمیاں حصیہ کفر ق کرنے کے اصوں پر منی ہے۔ ٹی فاسد و چند مثالیں:

مصیہ کفر ق کرنے کے اصوں پر منی ہے۔ ٹی فاسد و چند مثالیں:

ال چیز و بی جس میں شمل سے سکوت ہو، مشر کسی چیز و ال کے ریت پر فر ہی جس کو اس کے ریت پر فر ہی جس کو اس کے ریت پر فر ہی جس کو اس کے ایس کو اس کی جس کو اس کا میں ہے کہا ہے۔ کہا اس کی اس کے کہا ہے کے اس کے اس کا میں ہو ہو ہو تھے مار مسلم کا میں ہی کہا ہے کہا ہو ہم میں اور میں میں ہی کا در سے کا میں ہی کا میں ہی کا میں ہی کے اس کے کہا تھی کا میں ہیں ہی کا میں ہیں ہی کہا ہو ہم میں تا ہم تا ہم تا ہو ہم میں تا ہم میں تا ہو ہم میں تا ہو ہم میں تا ہم تا

كرعابد ين 4 +

٣ ير لع ٥ ي ٣٥٠ ، ٢٥٠ ، ستح والعزاية على الهراب الما

۳ ملاملہ یہ ہے کہ وٹوں ٹیل سے ہم یب دوسر سے ڈا پیڑ سے + ہے کچھے چھوسے، ٹاکرچھو ہے و سے ہافی لا م یہ جا ہے، اور کھٹے ہی وولوں حیا

رسول الماكية عن الملامسة والمابدة" (رسول الله سلام الله من من منه ومنابذ و من منع الرباي بي ) بقن الل دو و دول الله ما يثت ير ١٩ س ن على مكرى على كوشت ن على جيست على تصب هم تير ن ي ووكير ول يل يك ن على جبيدني يعين واثر طاند او-

تھی میں دورھ ور چھ جہالت اور ملیق کا غیر ملیق سے سنا ط کے سب فاسرے، ملی دو ساب روجہ سے پشت یر اوں رابھی تھ فاسرے نیرس کا کے محال و وجہ ہے۔ ورحدیث نبوی ہے: الهي البي 👑 عن بيع بين في صرع، وسمن في بين" أن كريم عليه في تحل على دودهان الم دووه على کی دی ہے ا

نجری میں کوشت و ورحیوت میں تکی شہتیر و 🕏 ال ہے فاسدے کہ اعلام ر کے غیر ال کو پر دکریا مامس ہے۔ محطرح كير بين سے يك ور ب ورملواريس كى زينت ور ي كاظم سے اور كر مك كر لے ورف فتح كرنے سے قبل حو لے كرد سے قوبور

گر کونی چیز این شرط رینر وحت در که ان کومهیدند کےشروع میں

ورمنامدہ یہ بے کہ وقول علی ہے یہ یہ پیر مرے ناظر فاہیر ومر \_ \_ يرا \_ ، كجيء \_ يستكرانا كريستكنا فقاتر و \_ و ل كادورج دين شرع ف وروع تي الله على عامد ين مهر ٥٠ \_

حديثة "لهي عن بملامسه و المناسقة و وبين سم ٥ شع تحلم اور بقاری مع اس بهر ۲۵۹ شیع سلام کار ب

حديثة "لهي عن بيع بن في صواع واسمن في بن" را 19يت القطس سرم شع الحال اور يكلّ ۵ ه ۳۴۰ شع الرة المعا ف على بدے دے ہے کی ہے بات اس ومرفوع تر رینا عمر المروح فاتعر ہے اور مر لوع تر رینا تو باتیں ، اور اس بوسوتو ف عور وادیت یا ہے ای طرح راقطنی نے کہا ک عب می رستہ ف موسیق کورر سنتہ رہ ہے۔

n الأحرّ م ۱۳۵، ۱۳۸ من الأصاف الأم ١٠٠١ من ا

حواله كرے گاتو بيافا سد ہے، ال ے كه احميات كى حو كى كوموخر كريا بوطل ہے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ تھیں، اس سے کہ ناجیل عمن میں خرید رکے ہے من کی پید کرنے کی خاطر مشروع ہے، ناک وہ تمن عاصل كريكي، ورياست عيال يل معدوم ب، كبد شرط فاسد

حضور علی نے ال دونوں سے منع قر مالی الیر ال سے بھی کہ ال ووفوں میں رو کاشہ ہے۔ ور کر ال شرطام فا ک کاٹر میر ریکھ در تم قرض دے گایا کیٹر ال شرط برفر وحت میا کہ بات ال کوس وے گا تو ﷺ نے ' ﷺ معشرط' ے منع فر مایا ہے۔ اور بیا یک شرط ہے جس کا عقد متقاضی نہیں ، اور نہ عی وہ عقد کے (مناسب) ہے، وراس میں عاقد یں میں سے یک کا فأبده ميم كهد محقدفا مبر بموكار

تو روز عیر جات مصاری کے روزے اور پہود ہوں کے افتار تک کے بے ﷺ، گرفر وحت کنندہ ورٹر میر ردونوں ال ہے و تف ہوں تو فاسد ہے۔ محاطرے کنانی مجیس توڑنے مگاہنے اور حالی کے أن تك كے عن كالالامد برال بي ك جل جو جو جور ک کابا عث می ملتا ہے، ور گر جل کو ای کے سے سے قبل س الطاكروف تو القلي وحصر كے يميان الله جارات مام زفر كا سال ے، نہوں نے کہا: فاسر سیحے نہیں ہوستی 🖹 ۔

م رہے ۔ رفت کی محجر ہور مثل یہ موجی محجر ہے جو می ملا رہ سے کیل ہے و بييرونت كماب

می قدید و میں سوحور کیموں ہو ای ہے شل کیموں نے عمامی اللہ اور ہے کیل ے و بیراروفت کرا الر عابدین ۴ ۹ -

صريك "لهي عن بمراسه و بمحافله " ريوايت يخاب "ج ال بي م ١٨٨ عظيم اللهي الدي ب ال طلبة إلى ١٨٠ و ١٥٠ و ١٥٠ ما ١٨٠ \_

19- نیر حقیہ نے تا قاصری یہ ٹالیں بھی وکری ہیں: شرب ور خفز رہ کے کوش تا ہے مقایضہ البد خفز رہ کے کوش تا ہے مقایضہ البد کرشر اب وخفز رہ تا مقایضہ البد کرشر اب وخفز رہ تا میں "کے بات علی ہوں مشہ کیٹر کے کوشر اب کے بدلہ شرید یا شر اب کو کیٹر ہے کے بدلہ الر وحت میں تو تا قاصد ہے، ور کر ان دونوں کو "دیں" کے بات علی رکھ جائے مشہ در تم و دنا نیر کے والے میں ان کی تا ہوں میں ان کے کا میں کے کا میں کے کا میں کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا

تعریق و جہ جیب کہ مرمیں فی نے کھی ہے یہ کہ شرب البات وہ غیر میں قوم ماں ہیں۔ اللہ وہ غیر میں قوم ماں ہیں۔ اللہ وہ غیر میں قوم ماں ہیں۔ اللہ دیا کہ شریعت نے الل وہ قیر کرنے کا تھم دیا ہے، ورفقد کے ور بعد الل کو پنی معیست میں بینا الل کا الز از کرنا ہے۔ یہ ورفقد کے ور بعد الل کو پنی معیست میں بینا الل کا الز از کرنا ہے۔ یہ اللہ نے کہ جب الل نے نہیں در ہم کے بولیڈر یو اتو ور ہم مقصور نہیں، یونکہ یہ سیدہ ہیں، اللہ نے کہ وہ دمہ میں وجب ہوتے ہیں، مقصور نہیں، یونکہ یہ سیدہ ہیں، اللہ سے کہ وہ دمہ میں وجب ہوتے ہیں، مقصور نہیں وجب ہوتے ہیں۔ کوشر اب ہے، کہد عقد باطل ہو۔ برخو ف شر اب کے توش کیٹر شریعے والے کہد عقد باطل ہو۔ برخو ف شر اب کے توش کیٹر شریعے والے کے برخو کیٹر سے کا افز از ہے شر ب کا نہیں۔ ای اطرح گر گر ہے کے برخو کیٹر سے کوش فریدنا مانا جائے گا، یونکہ یہ مقابطہ کے دال سے کہ یہ کوشر اب کے توش فریدنا مانا جائے گا، یونکہ یہ مقابطہ سے کا میونکہ یہ مقابطہ ہے ہونکہ یہ مقابطہ ہے کوش مقابطہ ہے کوش مقابطہ ہے کہ سیاں مقابطہ ہے کہ مقابطہ ہے کہ مقابطہ ہے کہ سیاں مقابطہ ہے کہ مقابطہ ہے

ں ﷺ، ای طرح میں ( بھگوڑ نے ندم ) ں، ورتش میں دورھ ک ﷺ۔۔

#### ن في المدكم أثار:

الا – گذر چکا ہے کہ جمہور فقی ء (ہ لکیدہ ٹ فعیہ ور حنابد) کے مر دیک ہے فاسر وی ہوں فقی ہے اور حنابد ) کے مر دیک ہے فاسر وی ہوں کے درمیاں کی جمد کوئی فر ق نہیں ہے ، دونوں می فیر منعقد میں ، لہد جمہور فقی ء کے دردیک فی فاسر کاشر ساکوئی اختی نہیں ہوتا ہے "۔

جب ضیل نے پی "مخفر" میں کہا:" فسد مھی عدہ " (مبئی عدفاسر ہے) تو دردیر نے س بی تشریح ہے اس قول سے ب یعی واللہ میں معید کاروز ہ ب یعی واللہ ہے بیمی منعقد نہیں ،خواہ عیادت ہومشہ یوم عید کاروز ہ یا عقد ہومشہ مریض و رمجرم کا بھاح و رجیسے اس چیز دانر و بھگی جس د حوالگی پر قدرت نہ ہویا ہو مجہوں ہو، اس سے کہ نمی فسادی متناضی

فلیل می رت پر دسوقی نے مکھا: یعی جس کے لیس ویں سے رہو تی ہے روکا گیا ہے۔ ورید لیک ایس الاحد ہلایہ ہے جو می دات ور معا مارے (یعی عقود )سب کوش ال ہے ''۔

ہ فعیہ نے سرحت ں ہے کہ گردونوں عقد کرنے و لے عقد کو فاسد کرنے و لے عقد کو فاسد کرنے و لے عقد کا محس کو فاسد کرنے محس میں بوتو بھی جے فاسد کلے فیار میں بال ہے کہ فاسد کا کوئی

اور عالمس سے مراہ یہ ہے کہ بیٹا میں بیب و فر کی لگاوں گا، اور مشتم موق الکالوں ال وشہمیں سے میں فروصت یہ ایس صاحبا میں موجوں ہے۔ ممل عاجد میں مهرے و ، موجوں ، الانقیام معس

١٠ - حافية الدعول ١٠ م٥٠، حافية الجمل ١٨٥٨، ١٨هو عرض ٣ مري

r الشرح الكبير مددر دير يحاهية الدجل ٣٠٠٥٠ م

م حافية الدعول عوله رائل.

افتر ری نبیل ۔ ال کا مصب یہ ہے کہ ال کے دریک فاسد کو جازت واری نبیل ہوتی ہے سلطرح حصر کے دریک وطل کو جازت لاکن نبیل ہوتی ہے مسلطرح حصر کے دریک وطل کو جازت لاکن نبیل ہوتی ہے ۔ قلیولی ورجمل وغیرہ نان مام نووی ک گرفت کرتے ہوئے کہ کہ نبوں نے یہ ب جاتی فاسد کے علم ورفاسد کرتے ہوئے کہ کہ نبوں نے یہ ب جاتی فاسد کے علم ورفاسد کرتے ہوئے کہ کہ دیوہ قبضہ ہے گے ماں کے علم میں یک فر ک کوفطر اند ز کردیا ، اور انہوں نے ایل کے حال مختصر دکرے میں سے ۔

ہاں ﷺ فاسمہ کے مطام حمالی طور پر دیل میں وکرے جارے یں:

## ول-قبضه کے ذریعہ ملیت کانتقل ہونا:

بن عابدیں نے کہا: گر اس کا ما مک ہوجائے تو اس کے ہے منبیت کے تمام حکام ثابت ہوں گے، سوئے پوٹی کے: اس کو کھیا جارٹیس، اس کو بہن جارٹیس، ( گرمیٹی بائدی ہے تو) اس سے محصا جارٹیس، اس کو بہن جارٹیس، ( گرمیٹی بائدی ہے تو) اس سے وطی کرنا جارٹیس ورندی اس سے بائع میں ٹادی جارٹر ہیں۔

ب كبير ادغير معقول يوقو يرا وي كوهل شفعاليس ب

ﷺ فاسد کے ذریعہ حاصل شدہ میں میں تصرف کے جو زک دلیل حضرت عاشق حدیث ہے کہ نہوں نے رسوں اللہ علیکھ ہے تا کر دیو کہ وہ بر رہ کوٹر پیدنا ہو گئی میں میں اس کے " قالر وحت کے کے بے وہ میں الاوں شرط کاتے میں اوس سیالیے ن ب عفر مايا: "حديها واشتوطي بهم الولاء، قإل الولاء يمن أعتق، فاشتوتها مع شوط الولاء بهم" " ( ال)و لحالو ورال کے سے ولاء بی شرط رکھالوہ یونکہ ولاء تو سز دکرنے والے کے سے ہوتا ہے، چنانج حفرت عاش نے ال کوال کے سے شرط ولاء کے ساتھ شرید لیا)۔ آپ نے 👸 باشرط (شرط کے ساتھ لر و پختگی ) کے نساد کے یا وجود '' زاد کرنے کو جابر کتر از دیا مفید ملک ہونے و یک دلیل یا بھی ہے کہ تمدیک کا رکن یعی دونوں عقد کرنے والوں کے یہ ب وقوں کے افاظ (یش فیج وریش فے خرید ) یے محص سے صادر ہو جوشر کی ولایت و بنایر تمدیک کا بال ہے، یعی وہ محص موسکلف ہے اور حفام شرع کامی طب ہے، وریہ تمدیک یک چنے ر طرف منسوب ہے جو تمدیک کامحل ہے بھی مال ۔ یونک گفتگو انھی دونوں کے بارے میں ہے، لہد بیعقد منعقد ہوگا، یونکہ مصالح کا در اید ہے وراساد یک سک میں ماہر ہے جو ال سے مصل ہے، مشار اوں جمعہ کے وقت کر وختکی ورممی نعت نعقاد و عی نہیں كرتى بلكه انعقادكونا بت كرتى ہے، ال سے كرمى نعت كا نقاصا ہے ک جس چیز سے روکا جارہا ہے وہ متصور ور ال پر قدرت ہو، ال ے کہ یک چیز سے روکن جوغیر متصورے ورقد رہ میل نہیں ہے فقیج بات ہے، پیل مما نعت یا ہے جانے ں وہیہ سے یا عقد خبیث کی عابد کی شمر ۱۳۳۳ ہے

<sup>-</sup> حاهية الجس كل شرح لهجيع + ۸۵ -

Line we tolk in

٣ حاشر الفليو و ١٣ ٨ ، حاهية الجمل على شرح أنتي ١٨٠٨.

م الديع ه مه مه الريعي مر ١٥٠١، عن عابد ين مر ١٥٠٠

۳ حدیث ما شو"(سعد الولاء " ر و بین بخا ل (مح اس ۱۸۴ س ۲۰ ۱۸ س شیع اسلام به و اسلام سر ۲۵ شیع کمیس بر ۲۰

مىيىت كا فايد د د \_ گا \_

حصیہ نے نتاج فاسمہ کے مفید ملک ہونے کے سے دہشرطیس سگانی ب:

وں: قبضہ کبد قبضہ سے پینے مدیت تابت نہیں ہوں ، ال سے کرنا و جب ہے، ورقبضہ سے کون ال کافتح کرنا و جب ہے، ورقبضہ سے کیا مدیت تا بت ہونے میں اس دکا براتر رسن ہے۔

دہم: قبضہ ہائع ہی جازت سے ہو، کبد یو جازت قبضہ سے مدیست ٹابت ٹیس ہوں " ۔

الاختيا معتبل العقي عموصلي ١٠ ١٣٠.

۳ الوقع ۲۰۰۸

۳ النزائي على الهديد ٩ مده، الاسلامي ١٩٧٠، مد لع ١٩٠٥، س طابدين ٢٠٨٠ ـ

مدیت کی منتقبی قیمت کے ذریعہ نہ کہ تعیین سردہ تمن کے : نہیں :

## روم- ستحقاق فننخ:

21- علی ماسر ہے وسف کے والے سے غیر مشر ورا ہونے کے بو و ووروں وال کے ہاتھ متصل ہے، ورساد کوز اُل کرنا و جب ہے،
البد وہ مختر فتح ہے، غیر ال سے کا فاسر، نہی و وجہ سے ملک فیسیت کا فائد و دیتا ہے، البد سیل سے ہے کیک کو خواشت کوز کل فیسیت کا فائد و دیتا ہے، البد سیل سے ہے کیک کو خواشت کوز کل کرنے ورساد کو دورکر نے کے بے حل فتح ہے، غیر ال سے کہ فائد کے ساب میل سے: رو ن شرط مگانا ورججوں مدتوں کود اُل فائد کے ساب میل سے: رو ن شرط مگانا ورججوں مدتوں کود اُل کرنا وغیر و ہے، ور یہ معصیت سے، معصیت سے رو کن و جب ہے،
ور شخفاتی فتح معصیت سے رو سے ن صدر حیت رکھتا ہے۔ الل سے کہ وہ الل کے دو الل

کے نبی م و ہے سے گر پر کرے گاہ جیس کا فقی و نے ال و سامت یوں و ہے ۔

و السر کے فتی کے ہے الفتی کا فیصد شرطنیں ، ال ہے کہ جو چیز شر ی ، جب ہو ال میں فاضی کے فیصد می شر ورت نہیں " رہیں گر دونو ی عقد کرنے و لیے تا فاسر می تا کی ورفتر اور کھنے پر مصر ہوں اور فاصلی کو اس کا تام ہوج ہے تو ال دونو ی مرضی کے خلاف جبر ال کو فتی کر سکتا ہے ، یونکہ پیٹر بیت کا حق ہے " ۔

## شر بط فنخ: ۲۷- فنح درج دیل شرطیس میں:

ب: بعبی ووٹو ں عقد کرنے والوں میں سے کسی کیا کے قبضہ میں براتر رہو۔

ی: ال میں کوئی میک چیز پید نہ ہوجا ہے جس ں وجہ سے واپس کرنانامس ہو '' ۔

الاختير مصين الوقئ عوصلي ٣ ٣٠٠، من عابد بي ١٨٥٨ ، بد تع ملكا ر. في ٢٠٠٥ ع

- ٣ الدرافق بهامش رافقا ١٠٥٠ ـ ٢٥
  - n البراقيّ ۲۵۲۰ م
- م بد مع الصامع ۵ ۲۰۰۰ س عابد بي ۴ ۵۳ ، حاهيد الجمل على شرح تشج سر ۱۸۰ ش ف القراع سر ۹۸ س

فننخ کا ختیارس کو ہے؟ ۲۷- فنح یا نو قبضہ ہے قبل ہوگایا قبضہ کے حد:

المد: گر قبطہ سے قبل ہوتو دوقوں عظد کرنے والوں میں سے ہر کیک کو دوسر فرز بین کے ملم میں لا کرفٹے کا افتیار ہے، خواہ دوسر فرز بین کے ملم میں لا کرفٹے کا افتیار ہے، خواہ دوسر فرز بین رہنی نہ ہوہ اس سے رہنے فاسر قبطہ سے قبل مدیست کا فائد وہیں درجی البد اس کو قبطہ سے کہا ہو ہوں سے گر ہر کرنے کے درجی میں ہے، کہد اس کا ال دوقوں میں ہے ہر ایک ہوگا، سے درجی میں کہ زید میں کے درجی میں کہ زید میں کہ درجی میں کہ زید میں کہ دوقوف ہے، ایک اس دوقوف ہے، ایک اس دوقوف ہے، ایک اس دوسر کے درجی کے دارج میں کہ زید میں کے جار اس میں دوسر لے فریق کے سے فلنے کو لا زم کرنا ہے، کہد اس میں دوسر لے فریق کے سے فلنے کو لا زم کرنا ہے، کہد اس کے ملم کے بغیر اس پر لازم نہ ہوگا ۔

ب: گر تھنے قبضہ کے حدر ہوتو اسا دہی ورشم سے و سنہ ہوگا یا ال کے ملاوہ ہے:

(۱) گرفساد، صب عقد میں ہو، یعنی اس کا تعلق ہی ہے ہو میں ہے ہو میں اس کا تعلق ہی ہی ہی ہے ہو میں ہوں ہیں ہے ہو میں اس کو دورہ میں لم وحت کرنا ورمین شرب ورختور کے بدل فر وحت کرنا وقع بھی بہت تھم ہے کہ بن میں سے کوئی بیک کیے فتح کر سکتا ہے وال سے کہ بول سے والے سے اس سے کہ بول سے والے سے اس سے کہ بول سے والے سے اس سے اس کو سیح بنانا میں نہیں و بیون بولیں ( مہتی ور میں گئی اس سے اس کو سیح بنانا میں نہیں و بیون والے میں اس سے اس کو سیح بنانا میں نہیں ور ہوگا ورصب مقد میں مورثر ہوگا ، چی دونوں مقد کر نے والوں کے حل میں لازم نہیں ہوگا۔ مورثر ہوگا ، چی دونوں مقد کر نے والوں کے حل میں لازم نہیں ہوگا۔ اس کے دونوں کے ساتھ ہے جس میں کہوں کے ساتھ ہے جس میں کہوں کے ساتھ ہے جس میں کسی یک کا فارد و ہوئوں:

سیج بی کافیصہ ہے کہ فتح کا افتیار صاحب شرط کو حاصل ہے، اس میں کسی کا ساتہ ف نہیں ، اس سے کہ جس فساد کا تعلق ہوں سے نہ

تعبير کقالق ۴ ۱۴۔

ہو وہ تو ی نہیں ہوتا ، لہد اس کے ساتھ ہونے کا خال ہے ، لہد صامب شرط کے حل میں ظام ہوگا، پیس اس پر لازم نیس ہوگا۔

كرفى في مسلمين سد ف كما ب:

چنانچ الام الوطنیفہ و الو یوسف کے قول کے مطابق: ال میں سے ہم لیک کے مے حق فنح ہے ، ال سے کہ صاد کے سب پین غیر لازم ہے۔

ور او م محد كے ول كے مطابق فننخ كا حق ال محتص كے ہے ہے جس كے ہے شرط كا نفع ہوں الل ہے كہ وعلى الل مفسد كور آلاكر كے عظم كوستى اللہ واللہ كا اللہ على اللہ مفسد كور آلاكر كے عظم كوستى بنا نے برافا ور ہے۔ گروہ مراس كوفننخ كرد ف تو ہے دمہ وہمر كے كور كروہ كر وہمر الل كوفننج كرد ف تو ہے دمہ وہمر كے كور على اللہ بنا ہا ہوں ہے۔

ن فی سد کے نشخ کاطریقہ: ۲۸- کا ناسر دوھریقے سے نشج ہوتی ہے:

وں اقوں کے در بعد یعی جس کوشنے کا افتیار ہے وہ یہ ہے ایک فی حصر کے معقد شخے ہوج سے گا،
اور ال یمی فاضی کے فیصے یا فر وجت کرنے و لے بی رصامندی بی طفر ورت نہیں، خواہ قبضہ سے قبل ہو یا قبضہ کے حد، ال ہے کہ انتخابی انتخابی فی اور کی میں دکوشتم کرنے اس کے اور اس دکوشتم کرنے اس کے ایک رضا مندی پر موقو ف نہ ہوگا ور فاضی کے فیصے یا بیچنے و لے بی رضا مندی پر موقو ف نہ ہوگا " ۔

دوم: تعل کے در بعید، یعنی منٹی بالغ کو کسی بھی طریقہ سے مشد مبہ یا صدق یا عارہ یا نظامیا جارہ کے در بعید لونا دے۔ گر ایس کرلیا ور منٹی بالغ کے باتھ میں حقیقتا سکتی یا حکی مشہ تخلید، تو یہ نظامی کورترک کرنا ہے

ورشر میر ارال کے ضان سے بری ہوجائے گا ۔

حق فنخ كوبوطل رنبو دچيزين:

19- حل فنح صر حناباطل کرنے اور یہ آلاکر نے سے یہ آلائیں ہوتا،
مشہ ہے: میں نے یہ آلا کردیا یوباطل کردیا یوبائ کو و جب کردیا یا لازم
کردیا۔ اس سے کہ وجوب فنح ، دیا دکو تم کرنے کے سے اللہ تعالی
کے حل کے طور پر ٹا بت ہے، ورجو چیز ف لیس اللہ کا حل ہونے ی
دیثیت سے ٹابت ہوتی ہے بندہ اس کو مقصود بنا کریہ آلائیس کر سکتا
جیسے فیار و بیت۔

ہاں نظر میں ضر ورت ساتھ ہوجا تا ہے، مشار بندہ ہے و کی حق میں مقصود کے طور پر تغمر ف کر ہے جس کے شمن میں حق اللہ کا مقوط نظر میں ضر ورت ہو۔

جب من منع وطل ہو ہے تو تھ لازم ہو ہے ہی ور معان عابت ہو ہو ہے گا، اور گر باطل نہ ہوتو تھ غیر لازم ہوں ورصال بھی عابت نہیں ہوگا۔

و بل میں اس ور ہم صورتیں پوش میں:

کی میں صورت - نیٹی فی سدو کے میں تھی میں قو ی تصرف:

العام العام قرائد ہے کہ جائے گئی ہے کہ العام کے جائے ہے تھرف سے باطل ہو جاتا ہے جو میٹی کو تربید الله ماہیت سے نکار دے " ، یونک الله سے بندہ کا حل متعمق ہو گئی " ، ہی تعمیل کو مالکید نے بنیاد ، بلیا ہے اللہ مالا کے جائے گئی کو میر ، نادے یا جہ پ ساتھ ، نادے یا جہ پ ب اللہ میں کہ جہ سے جائے گئی کے کہ وہ اس اللہ می کی وجہ سے جائے ہی ہے کہ وہ اس اللہ می کی وجہ سے

راکتا ۱۲ ۲۵ ، الدیع ۵ ۲۰۰۰ تیمیر افقال ۱۴ -

۳ الرح۵ ۱۹۰۰

يد لع المن لع ٥٠٠ م، الدر الخيَّ ور إلى ١٥٨٠ \_

٣ راکل ١٨٠ ١٥ اله آل آل الوقاليا

r مدر افق ۴ یا ۴، انشرح الکبیر ۴ ۲۰۰

ال و مدیت سے فارتی ہوئی ۔

یوال کو مبدکر کے حوالہ کرد ہے، اس ہے کہ مبدیر دن کے غیر مدیت کا فائد دنیس دیتا، برخد ف تا ہے۔

یو ال کورٹان رکھ کرحوالہ کرد ہے، ال سے کہ پیر د سے تغییر رٹان لازم ٹبیس ہوتا۔

یا اس کو مجمع طور پر وقف کردے، اس سے کہ وقف کر کے اس نے اس کو شریق کردیا، ور پٹی مدیست سے فاری کردیا " ۔

یال کی بصبت کر کے مرگیا، ال نے کہ وہ ال کی ملکیت سے موصی لہ (جس کے نے وصبت کی گئی ہے) کی ملکیت بیل متفل موج نے کی ، ورین کی ملک ہے، لہد بیال کوٹر وخت کرنے کی طرح موج ہے گئی ۔

یا ال کوصد قد کر کے پیر دہھی کردے اس سے کہ پیر دے غیر وہ صدقہ کرنے والے کی ملایت سے خارج میں ہوتا ہے۔

ی طرح سز دکرنے ہے بھی من فقع جمتم ہوجاتا ہے، یونکہ اس قاقوت، سرامیت اور اس مرطرف ٹی ری کی توجہ ورعبت کے مب، اس کوشتنی میاہے سے۔

ا ۳۰ س ترم صورتوں میں تانی فاسدما فند ہوجوتی ہے، اس کو فنٹج سرما محاں ہے، اس در دلیل ہیے:

الب: ال ہے كہ شريد اور الل كا ما مك بيو گياء لهد الل اللہ اللہ إلى مك بيو كميا -

ب: ال سے كه دومر سے عقد كے سبب بنده كا حق متعلق بهوسيء اور بہم عقد كو فتنح سرما محص حق الله سے سے تقداء ورحق العبد، حق الله

تعبير الحقالق م ١٦٠، الدحول ٣ مهـ.

- ٣ الاِحْدِ ٣ ٣٣٠، ٣٣٠ كن عابد إلى ١٨٦٣ \_
  - الدافق وراكل ۲۹۰۰ ما ۱۳۵۰
- م الاص ١٠٨٠ ١٨٠ من عابد بن ١٨٠٠ م

کے مقابل ش آئے تو اللہ کے حکم سے حل العبد کو مقدم کیا جاتا ہے، اس سے کہ اللہ تعالی مے نیاز ہے، اس کا دامن عفو وسیق ہے جبید بندہ جمیشہ ہے رب کا مخذ تے ہوتا ہے۔

ن البیر ال سے کہ عقد اول اصل کے جا قاسے مشروع ہے اسے مشروع ہے اس کے جاتا ہے مشروع ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہوگا۔

دہنیر ال سے کہ فی دوم ہوئی وں وطرف سے مسط کرنے و
وجہ سے وجود میں "نی ہے، ال سے کہ ال کی طرف سے
تمدیک ( قبضد و جازت کے ساتھ ) تمرف کرنے پر مسط کرنا ہے،
کہد وہ دوم رے فرید رہے والا کہ اللہ ورنہ وہ پی طرف
سے ممل شرہ چیز کو تو ڈ نے و کوشش کرنے والا ہوگا، وریہ مناتھہ کا

۳۲ - دعیا نے ال سے جارہ کو مشتق کی ہے، ور نہوں نے سطے میں ہے کہ جارہ تھ فاسر کے فتح کرنے سے واقع نہیں، ال سے ک جارہ اعترازی فتح ہوجاتا ہے ورساد کو تم کرنا اعترازیل سے ہے، بلکہ فساد سے زیروہ تو ی کوئی مذر بی ٹیس، جیس کرکا سائی کہتے ہے۔ بلکہ فساد سے زیروہ تو ی کوئی مذر بی ٹیس، جیس کرکا سائی کہتے ہے۔

نیر ال بے (جیس کھرمیدانی کہتے ہیں) کہ جارہ رفتہ رفتہ منعقد ہوتا ہے، کہد ال کوردکرا امتاع (گریر کرنا) ہوگا ۔ معد حصد نے سر حت کی ہے کہا تشخ کے استعال سے جوچیز واقع ہے گروہ زائل ہوج ہے (مثلہ مبدکر نے والا ہے مبدکو والوں لے لئے ہو یہاں کوچیٹر لئے) تو جن فضح لوٹ تا لئے ہو یہاں رئین رکھنے والا ہے رئین کوچیٹر لئے) تو جن فشح لوٹ تا

البدارية فتح القدير ٢ مه. ٩٥. ير ال<u>كيمية تنتيل كقالل عهر ١٥. ١</u>٢٠ . ٣ - بدالع لصنالع ٥ - ٣، ير ا<u>كيمية الدرافق وراكتا المهر ١</u>٣٠ \_

ہے، اس سے کہ بیعقودسب کے حق میں جرح سے فنے کے موجب نہیں۔

میں شرط یہ ہے کہ یہ قیمت یا مثل کا فیصد ہونے سے قبل ہوہ اس کے عد نہ ہوء اس سے کہ افاضی کا یہ فیصد اس مال میں فر وحت کرنے و لے کے حل کو تم کر دیتا ہے ، وراس کے حل کو تا رائے کے علم سے قیمت یا مثل میں منتقل کر دیتا ہے ، ابر اس کا میس میں حق لوٹ کر سے قیمت یا مثل میں منتقل کر دیتا ہے ، کبد اس کا میس میں جوتا ہے نہیں ہے گا ، کو کہ سب اٹھ جا ہے جیس کہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ناصب کے خلاف فیصب کر دوماں گم ہونے و وجہ سے قیمت کا فیصد کر دوماں گم ہونے و وجہ سے قیمت کا فیصد کر دوماں گل جا ہے۔

دوسری صورت: نظیج فی سدکی مبینی میں سے جانے و سے تصرف ت:

ساس مشد لقیم کرنا ، در حت مگانات گرشر مید رشر ، فاسد کے طور پر شریدی ہونی زمیں پرتقیم کردے یا کوئی در حت مگاد نے:

الم م او صنیفدل رے بے کہتی کرنے اور در حت رگانے ل وہد سے ضح ممنوع ہوج سے گاہ ال سے کہ بیدونوں چیز یں ام صاحب کے دریک سہلاک (خری کرنا) ہیں، یونکہ بیدونوں چیز یں جمیشہ کے سے ل جاتی ہیں، وریدونوں چیز یہ فروحت کرنے و لے ل طرف سے مسط کرنے ل وجہ ہوں، کہد الدونوں کے سب لونا نے کافل جم ہوج سے گاجیں کری ۔

صامیں ور رہے ہے کہ تقیم ورشجرکاری فقع سے واقع مہیں میں موالئ کوچل ہے کہ ساروہوں کوٹو ڈکر میٹی وارس لے لے، اس و جہیں ہے کہ چل شفعہ ( گرچیشعیف ہے ) چتیم ورشجرکاری و جہا سے واصل میں ہوتا تو یہ ہورجہ ولی واصل ندہوگا " ۔

الد الله الله وراكان ٢٠ ٢٠ ٢٠

سم سا - مو نع فنح میں سے شیخ میں صافہ یا ال میں نفض ہوتا ہے:

المعاب صافہ: حصیہ کا فیصد ہے کہ شی کے ساتھ متصل صافہ ہو اللہ اللہ میں میں میں میں گئی کے ساتھ متصل صافہ ہو اس سے بید شدہ نہ ہوہ مشہ شیخ کیٹر تھ اس کوس دیایا کیٹر تھ رنگ دیا یا گیموں تھ اس کو ہی اس کا سوت کات دیا ور اس جیسی یا گیموں تھ اس کو ہی منوع ممنوع ہوجاتا ہے ور شریع ریٹ بی قیت لازم ہوجاتی ہے۔

رباوه متصل اصافه جو پید شده هیمش همینی کامونا بهونایا منفصل اصافه جو پید شده بهومش، ولاده و رمنفصل صافه جو پید شده ند بهومش، همانی و رمیده تو پیسب ما نع صلح نهیس -

٣ الدرافق وراكتا ٢٠ ١٦ تعييل كقالق مع حامية تقلمي مهر ١٥٠

العرب الأله وروائل الاستال

۳ جوله پرس س

ہوج سے گاہش گیہوں ہوال کوش وے ۔۔۔

سوم-( زنیؓ فی سدکے حطام میں سے ) زیؓ فی سد کے مبیع ور شمن میں نفع کا حکم:

۲ سا - افقال و حدید نے صرحت و بے کہ شمل میں ہونے والا نفتی ہوئی اس کے سے صلال ہے، ورہنی میں ہونے والا نفتی خرید رکے سے صلال منیں، آبد کر کوئی چیز کسی سے بھی فاسمہ کے طور پر مشہ کیا ہم رورہ میں میں خریدی، ورونوں نے قبضہ کرلی، وریخ ہے مقبوضہ میں ہم کیک فوضہ میں ہیں کونفتی ہو تو "عین" (چیز ) پر قبضہ کرنے والا نفتی کو صدق کرد ہے، اس سے کہ وہ تیمیں سے متعمل ہو جاتی ہے، اس سے اس میں فی شت متحکم ہو چی ہے اور جس نے در تام پر قبضہ کی اس سے سے نفتی صلال سے کہ وہ تیمیں ہو جاتی ہے، اس سے کہ وہ تیمیں سے در تام پر قبضہ کی اس سے کے فقی صلال سے کہ وہ تیمیں کرنے سے متعمل نہیں ہوتا الے ۔

ال الرق والعاصل يد ب كري مقايضد ( المين و المين سي المائر ق والعاصل يد ب كري المعنى ا

چې رم-نځ فاسد کا شخ کو آبول سرنا: ۷ س-نځ فاسد ش نساد ضعیف بموگایه تو ی:

الب: كر صاد ضعيف جوء يعي صلب عقد مين و أهل ندجونو ال

و صحیح مس ہے، مل فیر موات نیار باشرط کے ساتھ بی ہے نیار موفت وشرط کے ساتھ ﷺ جس کا وقت مجہوں ہوہ مشہ کن کی وربو الی ورمثا۔ یے موشرش کے بدلدفر ویکی جس ں مدت مجبوں ہو، جل جس کافل ہے ال نے وہ وقت کے سے پہنے ورٹ کو فتح کرنے ے بینے جل کو ساتھ کر دیا تو جا مز ہوگئی ، یونکہ مفسدز کل ہوگیا گرچہ و قاط جل جد ہونے کے حد ہو،جیس کہ بل عابدیں نے مکھا ہے۔ ای طرح تمام فاسد بیوع مفید کے حذف کرنے سے جارہ ہوجاتی میں، جنانے حمیت میں صب كرى واللہ فاسد ہے، اى طرح كير ب یں سے بیک در عاور آلورن زینت ن علی قاسر ہے، ال سے کود ضر جس کا سے حل نبیس ہے اس کے خیر میٹ کوحوالہ کریا ممس نبیس ہے، میں گر ہل کو فتح کرنے ہے قبل کھاڑ کرشر میر رکے جو لے کردی ق اجا ہز ہے ، اورشر میر رائے ہے گر پر کرنے کا حل ٹبیں ۔ دو کیٹر وں میں ہے کی کیڑے و نے فامر ہے، یونکہ میٹی جموں ہے، میل کر ہے: ال میں سے جس کو جا ہے لے لے تؤمدم ر س کے سبب جا ر ہے ۔ ور گرال شرط پڑھ وں کہ ٹر بیدار ال کو رہی وے گاہ وربہن معیں یا مقر رنہ ہوتو ﷺ فاسر ہے، الدنہ گر وہ دونو ک محس میں تعییں رئین پر راضی ہوجا میں وردونوں کے جد ہونے ہے قبل شرید رئے رہین ال کے یال پہنچادی شرید رئے مل فور وے دیا تو جل وطل ب، ورق اساد کے تم ہونے و وجہ سے انتحانا جار - " > = 9%

یسب ش فقرہ و حقیہ کے مردیک ہے، ال علی امام زفر کا مقد ف ہے، یونکہ نہوں نے کہا: ﷺ جب ساد کے ساتھ منعقد ہوگئ نواس کے حد سب ساد کودور کر کے اس کے جائز ہونے کا مکال نہیں

تعبير الحقالق م ١٥٠

الرويوني ١٩٨٠

ير سع ۵ م م م م م م م م ۱ م ۱ الاختير ۱۳ ۲۰۱۰ م

٢ الفتاول جديه ١٦ ١٦ ال

ے، یونکہ ال علی استحالہ ( یک حالت سے دومری حالت علی بران ) ہے۔ بدان ) ہے۔

ب: گر صادقوی ہو ال طرح کے صف عقد یعی (بدل یا مبدل ) میں ہو، تو از کا اختیال مبدل ) میں ہو، تو از کا اختیال مبدل اللہ اللہ ہو از کا اختیال نہیں۔ مثن کوئی عین کیے ہر درہم ور کیک طل خریل فر وحت ہیا، پھرشر ید رہے خرکوس آلا کردیا تو یہ تا قاسدہے ، اور سیح نہ ہوگی ۔۔

## پنجم مبیع کے ہارک ہو نے پرضان:

ووت تیم میں جمہور حصہ کے رویک قبضہ کے در ای قبست وجب ہے، ال سے کہ قبضہ ال وجہ سے وہ ال کے صوال میں دخل مولی ہے، کہد وی دل معتبر مولاً جس دل صوال کا سب منعقد مو ہے " ۔

ہ م محمد کے رویک تاباف (طاک کرنے) کے دن رقیمت کا اختیار ہے ، ال سے کہ تاباف روجہ سے مشل یا قیمت کا 'وت ہوجا نا ہے تا ۔ فاصوع معنی معند معند شد سے تابہ معرب نتیجہ

9 ۲۳ – گرچ فاسر در ملی میں خرید رے قبضہ میں رہتے ہوے تفص پیر ہوج نے تو اس نفض کے معال در حسب دہل صورتیں میں:

الدنع ۵ ۸ د \_

٣٠ الدراقي ٢٥٠٠ النابع النصار ٢٨٠٠ \_

I MA AT 151, T

الم : گرشر میر رکے قبضہ میں رہتے ہوئے شرید رکے تعلیم بذات خور شیخ کے تعلیم ، وی آفت سے تیخ میں نقص بید ہوتو نقص کے تا وال کا شرید رکوصا میں کر رد ہے کے ساتھ ہوگئے اس کو لے لرگا۔

ب: گر نفض ہوئے کے فعل سے ہوتو اس ں وجہ سے وہ مہیں کو واپس بینے کو اللہ ہو گئے کہ اللہ ہو گئے کہ اللہ ہو ہوئے کہ اللہ ہو ہوئے کہ گر میں اور پالیندی ٹیس پالی گئی تو اور پالیندی ٹیس پالی گئی تو اور پالیندی ٹیس پالی گئی تو بوٹے کا ماں ملاک ہوگا۔

نّ: گر حنبی کے فعل سے نقص پید ہو اہوتو ہو تا کو افتای رویا جا ہے گا کہ:

گر چ ہے تو ال کوشرید رہے لے میگرشرید ریگرم سے بصوب کرے۔

اور گرچ ہے تو جُرم کے چھپے لگے وروہ ڈرییر رہے وصور ٹیمل کرےگا ۔۔

## ششم- ني في سد ميں خيار رکا ثبوت:

برائل ۱۳۵۳ ـ

\* الله - حقیہ فی سے مرحت و ہے کہ فی فاسمدیل خیار شرط فاہت ہوتا ہے، جینا کی گرفدم کو یک ہے۔ ورہم اوریک رائی طلاح کے ساتھ کہ اللہ ورہم اوریک رائی رطل شراب بیل فر وحت کیا ، الل شرط کے ساتھ کہ اللہ کے سے خیار ہے ، ورش بیر رف وی کے داری کو از دکر دیا تو الل کا از دکر فال افز نہ دکا اند نہ ہوگا ، اور گر وی کے سے خیار شرط نہ ہوتا تو قبضہ کے حد شریع رفا میں دکر ویا تو اللہ کا حاصل ہے ہے کہ مدت میں در دکر ما ما فذر ہوتا ۔ الل عام یہ کے حد شریع رفا خیار کی اللہ اللہ کا حاصل ہے ہے کہ مدت میں در دکر ما ما فذر ہوتا ۔ الل عام کی حد الل کا از در کرنا درست ہے، یونکل خیار شم خیار کے گرز رف کے حد الل کا از در کرنا درست ہے، یونکل خیار شم میں اوریک ہے، یونکل خیار شم کرنا ورست ہے، یونکل خیار سے کرنا ورست ہے، یونکل خیار شم کرنا ورست ہے، یونکل خیار شم کرنا ورست ہے، یونکل خیار سے کرنا ورست ہے کہ کرنا ورست ہے کرنا ورست ہے، یونکل خیار سے کرنا ورست ہے، یونکل خیار سے کرنا ورست ہے کرنا ورست

<sup>- 1120 -</sup>

#### نيع في سده مهم، نيع الفضور ا

نے فاسد و میں میں جس طرح نیا رشر طابت ہوتا ہے کا طرح نیا رشر طابت ہوتا ہے کا طرح نیا رغیب بھی ٹا بت ہوتا ہے و شرید ارکو اعتبار ہے کہ قبضہ کے حد عیب کے سب فاضی کے فیصل سے یا اس کے غیر اس کو و پس کردے ۔۔۔

## بيع الفضو لي

تحريف:

ا - الله العت من السي جيز كاكسي جيز سية ولد كريا ہے۔

اورشرع میں: ماں منتقوم کا ماپ منتقوم سے ما مک بلنے ور بنائے

کے ہے تواد کرنا ہے۔

فصولی لغت میں: وہ محص سے جولا یعی چیز وں میں مشعوں ہو۔ اور اصطارح میں: فصولی وہ محص ہے جو عقد میں نہ ولی ہو، نہ صیل ہو ورنہ ویک ہو " ۔

"اون یا بین ہے فصول افاء کے ضمد کے ساتھ بی ہے، ور فضل کے معنی ازیاد تی ہے میں ہمر دافظ" فضل کے معنی ازیاد تی ہے جمع کا افظ" فصول میں ہی جمع کا افظ" فصول میں ہی جمع کا ہے جمع کا مطور پر ستعمال میا ہے جمع کا میں کوئی خیر ند ہوں یہ جمع کہ تی ہے کہ جو لا یعی چیز وں میں مشعول میں کوئی خیر ند ہوں یہ جمع کہ تی ہو اور جم ہو اسطاء ح میں فصولی وہ ہے جو رہے اس کوفصولی وہ ہے جو وکیل ندہو تا ہے۔

تعمین لحق کل پر هلی کے جاشیہ میں سیا ہے: جاشیہ بن عابدین میں ہے کہ فصولی وہ ہے جو دوس سے کے حل میں شرعی



الفتاول جدر ۲۹ م. راکا ۲۰ ۸۲ س

۳ المصباح، هذا تصل"، التعريفات علم جاني. ۳ العنا ريكل الهدريصدر وأمش فقح القدير ۵ ۲۰۹، شيع و ميرب المصباح مارد. صور".

جازت کے بخیر تغیر فیرف کرے، مثل حنی شادی کرے یا نظا کرے، و حد ( فضل ) م طرف مبت نہیں "فی ہے کو کہ قبیات یکی قفا کہ و حد م طرف مبت ہو، یونکہ غلبہ ستعیاں می وجہ سے ال مفہوم کے ہے۔ دو علم اسلام بن کرانساری وراع الی کی ظرح ہوگیا ہے۔۔

الفظ فصولی فقیہ و کے بزوریک ہر اس شخص کو شامل ہے جو ملکیت،
الایت اور وکالت کے فیر تعرف کرے ومثل غاصب، مال مغصوب
میں جے وفیر و کا تعرف کرے، وروکیل کر ہے موفل کے حکم کے
خدف تھے ویشر ویا تعرف کرے، نواس کو بھی اس می لفت کے سب
فصولی مانا جانے گا، اس ہے کہ وہ ہے موکل کی طے کروہ صدو و ہے۔
" کے ہن ھا تیا ہے۔

### شرعی حکم:

۲- بواقع، وقط فصول کو طل مجھتے ہیں ان ر نے فاقتاص ہے کہ تط فصول کا اقد ام کرنا حرم ہوہ ال ہے کہ بید طل معامدت کا سب بنا ہے۔ اور بواقعی و ال کو جھتے ہیں بیجی حصہ و مالکید، ال میں مالکید نے سر حدث و ہے کہ ما مک مصلحت کے بغیر اللے فصولی حرام ہے، بال مرکسی مصلحت کے بغیر اللے فصولی حرام ہے، بال مرکسی مصلحت و وجہ سے ہو، مثلہ تلف یاضیا کا خوف ہوتو بال مرکسی مصلحت و وجہ سے ہو، مثلہ تلف یاضیا کا خوف ہوتو حرام ہیں، بلکہ یہ اوالات مند وب ہوتی ہے۔

شرق ملم کے ورے میں حصد وصر حت مم وہیں ال

### جمال تنكم:

ساسے فصولی کے بارے میں الی جمد القب و کے وہ لفظہ نے نظر میں:
وں: علی جارہ ہے ورہ مک کی جازت پر موقوف ہے۔

طاعیة علمی علی تمییل التقالق مر ۰۰ . شیع المرور حاشی می عابدین مرده ۱۲ شیع المصرید

#### وہم: ﷺ ممنوع وروطل ہے۔

رہا فصولی کا خربیر ری کرنا تو پکھا تھیا ، اس کو جا مراتر ارویے میں اور پچ ی طرح جازت پر موقوف قر ارویے میں ، پکھا تھیا ، اس کو ال طرح سے نبیل قر ارویے جبدہ حض ال میں تعصیل کرتے میں۔

#### والآل:

سے ۔ ﷺ فصولی کے جواز کے ٹائٹین کا شدلاں الرائر ماپ و رک سے ہے: ''و تعاویکوا عسی الْمَبَوّ و التّقَوی'' ( کیک دہم ہے ں مدد کیل و رشقو کی میں کر تے رہو )، ور اس میں ہے مسما ہے جی کی کا تھا وں ہے ۔ '' ہے ۔ '

ایر حفرت عیم بن تر ام و عدیث سے سندلاں میا ہے کہ جی

\_ M /0. Slo. +

ا مستحمه ع ۱۹ ۱۱ هنع اسلام، اخروق ملتر الى سر ۱۲۸۸ شع. العروب

<sup>۔</sup> صدیہ: "عووۃ س اسی تجعد ' ان ہائیں بھالی ''فح الیاں ۱۳۳۹ شج الریاض اےل ہے۔

کریم عظیمی نے ال کو یک وینار میں آر بالی کا جاتو رشرید نے کے

الے جمیعی، انہوں نے آر بالی کا جاتو رشرید ، ور اس میں یک وینار انفع

مایا، پھر اس ں جگہ دومر جاتو رشرید ، ور آر بالی کا جاتو ر ور دینار
صدمت نبوی میں لا نے تو سپ عظیمی نے اس سے آر مایا: "صبح

باسشاہ و تصدق بالدیسار " ( کبری و آر بالی کردو، وردینارکو

تعمیر محقائق مهر ۱۳۰۰ شبع معرور، محمد ع ۱۳۹۵ شبع سالنب. سر میمعی ۲۰۱۱ شبع ۱۹**۷**-

ے ہے کہ میں نے رسوں اللہ علاق ہے دریافت میا: یک شخص

میرے پال "نا ہے وری چیز فر وحت کرنے ی ورخو ست کرنا ہے جومیرے پال مو جورٹیمی، میاش ال کے سے باز رسے شرید لوں، پھر ال کوفر وحت کردوں؟ "پ مسلط شیخ نے فر مایا:" لاتبع مالیس عددگ" (جوجیز تمہارے پال ٹیمی، ال کوفر وحت نہ کرو)۔

نیر حضرت محروی شعیب کی صدیت سے ستدلاں کی والد معظرت محرو نے ان کے والد منے والد نے وا

عدیے عیم می 7 فم "الا بنع مایس عندگ " " در ہا ہے ہا ہاں۔ کا الاعود ہا ۲۰۰۰ ہے در ہے 7 ہدر اے ای وص ایا ہے۔

٣ - ځن (احود ل ۴ م ۱۳ ۳ ۴ ۳ ۴ هغ دوم ل

مدید عروی شعب " لا یعل معف وجع " ر ویت تر مدن ۵۲۵ مراح محمی میں اس سے تر مدن اے باہ صلی ہے۔

ا محموع ١١٠ ١١٠ ١١ مضع اسلاب

صدیک عمروس شعیب تا الا طلاقی الا فیمہ سمد کی۔ " ور وابیت ابور و " ۱۲۰۳ شیم عمر ت تعدید جائل اور تر مدل ۱۸ ۸ میم جنگی بر ب الفاط ابوراؤ نے ابیل میں میں کے بلا صدیک شم ب اور بر سیوب و ان مراد و ت سے اصر ب

عدی طیم سرح م است دست و واید تر در این تر در این از در این ا و حود به ایم سرم می بر در ب از در ب با این اوم و ای طریق ب ب این این این میر سام بی صبیب از باتا سادا طیم از از م می مان از میر م

۳ فقح لقدير ۵ و ۳ هيم و مير پ انوالق ۱۹ ۹ هيم العديد. تعيير انتقالق ۲۰ ۵۰، ۵۰ هيم راد العمر وي

کے تم مالک ہو)۔

یہ حاویت والات کرتی میں کے ضولی محص دی جو طل ہے ، اس ے کہ یہ مدیت، جازت، والایت اور وکالت کے بغیر تغیر اللہ ف ہے۔ نیر ال ہے کہ ال نے سک چیز افر احمت می جس کے پر و کرنے پر الاور نہیں ، ال سے سیجے نہیں ، جیس کہ جنگوڑ ہے تا، م ، پائی میں مجھی ورفعا میں پرند ہے دی ج

و بل بین فصولی کے تغرف کے بارے میں مداسب و تعصیل ے:

### ف- رقيع مين فضور كا تصرف:

ال وت رجی اللی ہے کہ گرمیٹی کا ماسک جازت و ہے کا اللی ندر ہورہ مثل افر بھٹے ورست اللی ندر ہورہ مثل افر بھٹے ورست اللی ندر ہورہ مثل افر بھٹے ورست المبین ہے۔

2- الله فصول محبور ميس من ف ال الصورت يل بي جب ما مك تفرف كا الرابود ورال كون بانديس ال كام رافر وخت بيا الروه ف موش ربالة كيا الله فصول مي في الروه ف موش ربالة كيا الله فصول مي نبيس؟

حصیه و مالکید کا مذهب، مام ثانتی کاقو پ قدیم و ریک قو س مغیر امینا ج ۳ ۵ هیم مجمعی، کهوعه ۴ ۱۲ ، ۳ ۱ هیم سالد ب

جدید ور اوم احدے یک روایت ہے کری سی ہے، الدتر و مک ر جازت بر موقوف ہوگی۔

امام شانعی کا دوسر احید بیرتول ور امام احمد سے دوسری روابیت سیا ہے کہ چھاطل ہے۔۔

اسد کے سے پہر شر دار کر تے میں جو یہ میں: مدیت کا بوقی اسد کے سے پہر شر دار کر تے میں جو یہ میں: مدیت کا بوقی رسن اور بقاء مدیت کا تقل دبؤوں عقد کر نے والوں یہی فر وحت کندہ ورث بیر در بقا ہے ہوتا ہے، ور معقو دعدید کا خیر تبدیل کے باقی رسن، اس سے کہ جازت عقد میں تغیر اس سے کہ جازت عقد میں تغیر اس سے کہ جازت عقد میں تغیر اس سے بہر عقد میں برا ری دبؤوں عقد کر نے و لوں ورمحل عقد می برا ری سے ہوتی ہے، جیس کہ بہر حاں عقد کو وجود میں لانے میں ہے، غیر سے ہوتی ہے، جیس کہ بہر حاں مقد کو وجود میں لانے میں ہے، غیر حصی کے بہر اس کا قیرم و بقاء شرط حدید ہے جیس اس کا قیرم و بقاء شرط حدید ہے کہ میں اس کا قیرم و بقاء شرط ہے کہ دو اس میں دور آئی ہے۔ رہائی تو حصیہ کے بہر اس کا قیرم و بقاء شرط ہے، کہر وہ میں میں ہوجاتا ہے، اس کے کہ میں تقیم کی میں ہوجاتا ہے، الیہ وہ شیخی می طرح ہوئی ، لیمن گرش ذیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر دو سامان ہوں آئی ہے۔ رہائی گرش ذیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر دو سامان ہوں آئی ہے۔ گر اور ہوئی میں گرش ذیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر اور ہوئی میں گرش ذیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر اور ہوئی میں گرش دیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر اور ہوئی میں گرش دیر ہوئی ہوتو حصیہ نے اس کے گر اور ہوئی گرش کر گرش دیر ہوتو حصیہ نے اس کے گر اور ہوئی گرش کر گرش دیر ہوتو حصیہ نے اس کے گرش دیر ہوئی ہوئی کر گرش کر گرش دیر ہوئی کر گرش کر گرش کر ہوئی ہوئی کر گرش کر گرش کر ہوئی ہوئی کر گرش کر گرش کر ہوئی ہوئی کر گرش کر گرش

نیز شفیہ نے بیجی شرط مگانی کہ ہا مک ول یعنی س کے سے عقد عظا رگئ ہے وہ وقی ہوں ساتھ می ساتھ اس کو جازت کے وفت میٹی ں حالت کا ( کہ موجود ہے یہ خیس ) علم ہوں اس سے کہ عقد اس ک

بد سے الص سے ۵ ہے ۱۱ شع عجم یہ مسیر کقالق ۱۲،۰۳، شع العرف، س عابد بی ۱۲،۱۳، سخ القدیه ۱۰،۰۹ شع و میر ب حاهید مد الله ۲ ۲ شع الفکر مو بر جلیل مهر ۱۲،۱۰۵ شع الحواج، الخرشی ۵ ۸، شع حدی، وصد الل میں ۲ ۲۵۳ شع اسلا لو مدن، حد الجناع مهر ۱۲،۲۲ شع ارص ر محموع ۱۸ شع التر بن افروع الفتاع ۲ م ۵ شع النصر، الاصاف ۲ ۲۸۳ شع التر بن انفروع الفتاع ۲ م ۵ شع النصر، الاصاف ۲ ۲۸۳ شع التر بن انفروع ۱۰ ۲ ۲ ۲ م ۲ ۲ مشع اول الدر ب

جازت پر موقوف ہے، لہد وہمرے کی جازت سے بانذ ند ہوگا، لہذ گر ما مک مرجائے تو وارث کی جازت سے بانذ ند ہوگا، خواہ شمر وین ہو ہو عرض (سامان) ۔

کر ما مک کو جازت کے وقت میں کے حال کا ملم ندیو ( ک وہ موجود ہے یائیں ) تو مام ابو یوسف کے قول ویں کے مطابق جے جا رہ ہے، مام مجھر کا بھی قول یک ہے، اس ہے کہ صل اس کا باقی رہن ہے، یکر مام ابو یوسف نے ہے قول سے رجو را کر تے ہو ہے کہا:
جب بھر مام ابو یوسف نے ہے قول سے رجو را کر تے ہو ہے کہا:
جب تک مامک کو جازت کے وقت مین کے براتر رہو نے کا ملم ندیوج کے سیح نہیں ، ال سے کر شک شرط جازت میں ہو ہے، کہد جب تک مشرط جازت کے بار مات تک عفد تا بات نہ وہ گا۔
میر کا جا رہے گاں شک ہے اس وقت تک عفد تا بات نہ بوگا اس

9 - جب و مک جازت و رو نوسی خرید رو مدیت ہوگئی،
اور شمل و مک میں مدیت ہوگئی جوفصول کے قبضہ میں وانت ہے۔
گرش ملاک ہوج نو وکیل و طرح فصول اس کا صامی ند ہوگا،
اس سے کہ حدیث سے وال جازت سابقہ وکالت وطرح ہے،
اس وجہ سے کہ می کے سب اس کا تعمر فسائن ند ہوگئی۔
سے اس وجہ سے کہ می کے سب اس کا تعمر فسائن ند ہوگئی۔
ور ای وجہ سے اس کو عیدت و جازت کو در جات وجہ سے اس کا تعمر فسائند ہوگئیں۔

یہ ال صورت میں ہے جبر شمن دیں ہوہ میس گرمین ہوال طور ریک فصولی نے دوم سے کی مممو کہ چیز کو معیل ساماں کے بدلد ﷺ مقایف یفد کے طور پر لٹر وحت کردیا تو اس میں چاروں مذکورہ چیز وں ی بناوشرط ہے جو یہ میں: بیچنے والا چر میر نے والا چینے اور مارک اور مار

محمع و سبر ۱۳ مهه، ۹۵، هیم اعتصاب، اینخر افر الق ۱۰ هیم اعتماییه، جامع مصریس ۲۳۰۰ هیم بولاق \_

یو نچویں چیز (جس ن بقاوشر ط ہے) وہ نتم ہے جو ساماں ن صورت میں ہے۔ ور گر میٹی کا ما مک جازت وے (جبکہ شمن عرض ہو) تو ضولی دہم ہے کے مال کوٹر وخت کرنے کے سبب سامان کو یک اعتبار ہے شریع نے والا ہو گیا۔ اور شریع از کی موقوف شیس ہوتی گر ال کون دہاں جائے اس ہے وہ فصولی بریا فیڈ ہوں وروہ سامات کاما مک ہوب نے گا، ور جازت كافارد ويہ كرال نے فصولى كويہ جازت وے دی کہ ٹرید ہے او سان کا مل کے ماں سے فقد و كروب ورسى وجد سال كو جازت عقد كتيم سي ، كويال ألى: بیر مان ہے ہے خربیر لوء ورال کالٹس میرے ال مال سے غذ و کردو ہوتمہارے ویرکزش ہوگا، کہد کرشکی ہوتو ال پرمشل، ور گر " دو ت تیم" میں سے ہومشا، کیڑا اتو اس رقیت و جب ہوں ، اس طرح وه کیڑے کوترض مینے والا ہو گیا، ورقرض دو ہے تھیم میں گر چہا جارا ہے، لیس یہ ال واقت ہے جبید تصد ہوہ ور میباں خرید ری و صحت کے تقاضے کے تحت ضمیا بی نابت ہو ہے، کہد ال على مفتنى و صحت ديشر بطاق رعابيت بهون ، وروه شر ء ہے، كونى ورجز فهيل -

1- حصیہ نے سرحت ں ہے کہ فصولی کو افتیار ہے کہ ہے ہیں ہے دفع ضرر کے ہے ما مک ں جازت سے قبل فتح کردے ، ال ہے کہ جاتھ کے حقوق ای م طرف لو نتے میں ، یرخد ف نکاح میں فصولی کے ، یونکہ ال می دیٹیت محض ترجی ں ں ہے " ۔

۳ احتابيه مع فتح القديد ۲ م م طبع و ميرب تعبير الحقالق مرد و طبع الدامرور و الرائق ۱ م ۱ طبع العلميد .

محمع و سر۳ ۳،۹۵ مطبع اعتباب --۳ محمع و سر۳ ۵۵ طبع اعتباب، فتح القدير ۵ ۳ مطبع و ميري-

ہوگی ،خواہ ما مک کو کم کرنے کا علم رہا ہویا ندر ہا ہوں کیل گر کم کرنے کا علم آل کو جا زے کے بحد ہو تو ال کے سے شار ٹابت ہوگا، ال ب وجد (جیسا کہ جامع القصولیل میں ہے) میر ہے کہ وہ جازت کے سب وکیل ب طرح ہوجاتا ہے، ور گروکیل ممس م کرد نے موفل شرید رہے ال کا مطابہ ہیں کرسکتا ، نو یج حکم یہ بابھی ہوگا ۔ ١٢ - مالكيد ن على فصولي وصحت كے يے تيس شرطيس مكاني مس: ون: ما مک محمل علی علی حاضر نه هو بهو شیر علی حاضر هوید شیر ہے وج قریب ہو تنا دورنہ ہو کہ اس کی تعدید اس کے مشورہ کا تھا۔ كر في يل ضرر ريو- كر وه محس الله يل حاضر يو ور خاموش ري تو الله ال ير لازم ب، ورفر وحت كرف و لي كوشم ال جات كا، وركر تق یا سارگز رئیو، ورما مک نے فروحت کرنے و لے فصولی ہے منتمل کا مطابہ ٹیمل میا توفر وحت کرنے والے کے دمہ ال کا پکھ نہیں 🔭 ۔ ورسکوت ن صورت میں اس ن ما واقفیت مذر نہیں گروہ اں کا دعوی کرے۔ ما مک فصولی سے یک ساں گزرنے سے قبل تک الٹمل کامطا بہ کرسکتا ہے، ور گر ساں گز رجا ہے وروہ خاموش ہوتو منتمل میں ال کافل ساتھ ہوجا ہے گا، یہ ال صورت میں ہے جبید ال ں موجودوں میں ﷺ ہوتی ہو۔ بیس کر اس و عدم موجودوں میں ﷺ ہونی تو یک سال تک وہ ﷺ کوتو ڑ سکتا ہے، وریک سال گزرنے پر الأز في الركال ما تطاع ب عار

عشن میں اس کا حل مات حیازہ گزینے سے قبل ساتھ فیل موناء ورمات حیازہ: ول ساں ہے ۔ " ۔

دوم: یہ ہے کہ فصولی و کا عقد صرف ندیو، ور گر

"صرف" کے مقامات میں فصولی نے قان او سے شیح کردیاجا ہے،
سوم: یہ ہے کہ غیر وقف میں ہو۔ گر وقف میں ہوتو وطل ہے،
و تف ال رصامندی پر موقو ف نہیں ، کو کہ مدیت ای ال ہو ۔
ساا - مالکید نے یہ بھی مکھا ہے کہ ما ملک کو حق ہے کہ جی فصولی کو
تو اُرد ہے، خو او فصولی فاصب ہویا کوئی گرمینی نوت نہ ہوئی ہو، بیس
گرمین میں جی ہاتی رہی تو فصولی کے فاحد اس کے شمن ور قیمت میں جو
ز مد ہے وہ وہ جب ہوگا "۔

الکید نے کہا: جس شھول سے شہولی ہے شرید ہے وہ ایک کے سلم میں سے سے پہلے اس چیز ہے مدنی ور پیداہ رکافل و رہوگا،

یشر طیک شرید رکو ال و سے کاہم نہ ہو کہ بیچنے و لے نے ما مک کے فل پر در قبل ان سے بو وہ ان ایس شہر ہو جو فر وخت کر نے و لے سے نیاد وہ نی کرتا ہوہ یو فکد مشر وہ بیج ہو کا پرورٹن کر نے و لا ہے مشل نی در تی کرتا ہوہ یو فکد مشر وہ بیج ہو کا پرورٹن کر نے و لا ہے مشل ماں، جو بیج ہ کی کرتا ہوہ یو فکد مشر وہ بیج ہو کا پرورٹن کر نے و لا ہے مشل ماں، جو بیج ہ کی وکلے میں اور کی اور اس کے جو اور اس کی جو اس سے اس کے کاموں کی اشبی م دی کرتے ہیں ور اس کے ور سے شی یہ خیال کی جو تا ہے کہ انہ مردی کرتے ہیں ور اس کے ور سے شی یہ خیال کی جو تا ہے کہ انہ مردی کرتے ہیں ور اس کے ور سے شی یہ خیال کی جو تا ہے کہ انہ میں میں کہ اس کہ دلالت مسئلہ کیمین سے ہوئی ہے کہ بیشم کھا ہے کہ فد سے اس کہ دلالت مسئلہ کیمین سے ہوئی ہے کہ بیشم کھا ہے کہ فد سے اس کے دور سے کردیا ہو اس کے دور سے کردیا ہو سے کہ فد سے کردیا ہو سے کہ دور اس کے دور سے کردیا ہو سے کہ دور اس کے دیا ہوں کردیا ہو سے کہ دور اس کے دیا ہو کہ سے کہ دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو سے کہ دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ کہ میں ہوئی ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ کہ دور اس کے دیا ہو کہ دی کر اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دور اس کے دور اس کی دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دیا ہو کہ دور اس کے دور اس کے

مالكيدك كتابوب ين يك ورحكم مذكور بي جس كومالكيد في

جامع القصوييل ٢٣٠ طبع لو ميريه-

۳ افريقاني ۵ و طبع افكر ـ

٣ يشرح الكبير ١٦ هيع الفكر اشرح اصعير ١١٦ هيع راد المعاف

الريقاني ۵ مه ضبع الفكر\_

۳ افریقانی ۵ ه هیم افکر بدید تا ۱۳۸۳ هیم افکر جدیر و قلیل ۱۳ ۵ هیم مروب

اخر شی مع حاهید تعدول ۱۵ شیع ساید از رقالی ۵ شیع افکر، الد مول
 مع دشرح المبیر ۱۲ م شیع افکر

جو زیر متفرع کی ہے، غیر مالکیہ نے ال ق صرحت نیم ق اور وہ خی پر فصولی کے اقد ام کا تھم ہے۔ چنا نچ دسوقی نے ہے صاشیہ میں کص ہے، کیا توں: اس ق می نعت کا ہے، دہم اتوں: اس کے جو ز کا، ور تیسر توں: عقار (جا میداد غیر معقولہ) میں می نعت، ور

سما - ش فعیہ کے یہاں تا فصولی کے بھا با فاقوں می سیجے ہے، جس ماہر حت مام ش فعلی فقد جدید میں کردی تی ہے اور ای کوصاحب امہد ب، جمہور عرقیوں، اور بعثہ ت یا مششر سانیوں نے قطعی کہا ہے جیسا کرد کمجموع میں ہے۔

وا مک کی جازت پر موقوف ہوکر اس کے نعقاد کا قوں: قوں قد میم ہے، جس کوٹر سانیوں اور عربی فیوں کی جماعت نے قل میا ہے، نیر ال می میں سے اسی الی نے "اللہ ب" میں، ور اُن اُنی ور صاحب بدیوں نے بیروت کبی ہے۔

ربامام الحرين كا يقول كراقى ال قول عاد القديم الموساء القديم الموساء المحموع الموساء الموساء

الده له ٣ س شبع الفكر بفروق ملفر الي ٣٠٠٠ شبع، العروب

- <

ور انقی ور کے مقدولی کو موقو ف الر رو بے کے قوں پر شیخیاں ( رافق ور نووی) کے کام کا ظاہر ہے ہے کہ خود کا مصحت وا مک ل جازت پر موقو ف ہے، ور وہ م الحریش نے نر والا کہ کا تا تا تا ہو اللہ کے وقت می درست ہے، ور وہ م الحریش خوات پر صرف مدیت ( ی انتقالی) موقو ف میں ہے ور الا م انتقالی) موقو ف ہے ور الا م انتقالی کے موقو ف ہے ور الا م انتقالی کے موقو ف ہے ور الا م انتقالی کی موقو ف ہے ور الا م انتقالی کی مرجع میں الا ہے۔

جازت کے باب میں ال کے دولت اللہ علی مقدر عقد کے والت اللہ فضرف کے دالت کے اللہ اللہ اللہ فضول ، بچد کا مار المر وحت کروے ، پچرکا مار المر وحت کروے ، پچرا وہ والع برواور جازت و نے تونا انڈ ند بروں ۔

ال کے رویک ﷺ فصولی میں محل ملا ف (جیب کہ نہایۃ الحق تی میں ہے) وہ صورت ہے جبد ما مک حاض نہ ہوں ور گر دامر سے کاماں ال ن موجودن میں از وصت میں وروہ ف موش ہے تو یہ ﷺ قطعا درست نہیں ہوئی۔

" فعید کے رویک بھا اس یا انتقاد کے متن رہے تھے فصولی میں مذکورہ سا ف ہو ال میں مائٹ ہو اللہ میں ہوگا جو دہم س ان انتقاد کے متن جاری ہوگا جو دہم س ان انتخاب کا انکاح مرد س یا دہم س ان متنوعہ کو طارق و سے دسیا دہم س کا گھر جارہ پر دے دسیا اس کو مبدکردے، وریہ سب ال ان جازت کے بغیر ہو "۔

10 - حنابعہ کے میہاں مذہب ( ورائی پر عثر اصحب میں ) یہ ہے کرچ فصولی سیح نہیں، جیسا کر'' الانساف' میں ہے، ورائی میں یہ

محمد عه ۱۵۹ هيع سالنب مغي اميناج ۱۳۵۰ هيم مجهي . فقي اس ۱۳۳ ۱۳۳ هيم ارياص، سر پهيق ۲ ۲ هيم و پ

حديث موه ن تح " خفقره م ي تحسآ وكل ب

حقة الكتاع عهر بيه هم طبعي بعر ريا

r محموع به ۲۰۱۰ هیم سافید. بهایه افتاع ۲۰ ماه هیم اسکنیه و مدمید. وصه الله میر ۲۰ ماهیم اسکار مدر

بھی ہے کہ سی کو'' لوجیز'' وغیرہ میں قطعی کہا ہے، ور انقروع، کمحرر، امرعایتیں ،ان وہیں ور انظم وغیرہ میں سے مقدم میا ہے۔

صاحب کشاف القدائ نے کھا ہے کہ پینے تھی بھی بھی بھی کا گرا ما مک حاضر ہو ورف موش رہے ، پھر اس کے حد اس ک جازت دے دینو بھی تھی نہیں ، اس سے کے شرط نوٹ ہوچک ہے بھی وقت تھے، معیت ور جازت نوت ہے۔۔

ری وہ روایت جون فصولی کوسی تر ردے کر اس کوہ مک ن جازت پر موقوف کرتی ہے تو اس کو صاحب" اللہ کی " نے اختیار میا مجیرہ کر" الانساف" میں ہے ، وہ مکھتے میں: جازت سے قبل قبضہ کیا ورقبضہ دلایا نہیں ہے " ۔

### ب-خربد رى مين فضول كاتصرف:

۱۹ - حفی کالد مب بے کی فصولی و شریع رکی جازت پر موقوف کی موسطہ کر عفد کرنے و لے پر بانڈ ہو سکے، ور گر بانڈ ند ہو سکے قو موقوف ہوں ، چوں ، چوں ، چوں ، چوں ، پیدی عامد ہو اور شریع رکی جس کے فعر فات پر پا بندی عامد ہو اور شریع رکی جس کے فعر فات پر پا بندی عامد ہو اور شریع رکی اس وقت بانڈ ہو کی جبد اس کو دوم سے و طرف منسوب ند میں ہوہ ورشریع رکی اس پر بانڈ ہو سکے، وردوم سے مطرف منسوب ند میں ہوہ ورشریع رکی اس پر بانڈ ہو سکے، وردوم سے موقوف ہوں ، اور وکا است می صورت میں موقل پر بانڈ ہوں ، یوں ، اور وکا است می صورت میں موقل پر بانڈ ہوں ، یوں ، اور وکا است می صورت میں موقل پر بانڈ ہوں ، یوں ، اور وکا است می صورت میں موقل پر بانڈ ہوں ، یوگہ "شرح اللی وی "میں مذکور ہے: گر کسی نے کسی دوم سے کے دی کوئی چیز اس کے فلم و کر بی کے کے کوئی چیز اس کے فلم کے خیر شریع کی قواس کا شریع کردہ میاں ن

الات و مهر ۲۸۳ شیم لتر ئ. اخروع ۳ ۱۹ ، ۱۵ مشیم المر ، اگر • مشیم المر بیشرح نشیم و سند ۲۳ شیم لفکر ش ف الفتاع مر ۵۵ شیم انصر به

۳ الات ف مهر ۳۸۲ هیم التر ش، الفروع ۱۳ سام هیم المراب المحر ۲ ماهیم محمد به منطق ۱۳ سام ۱۸ هیم استانید، المعمی ۱۰ سا۲۵ هیم الریاض

اک کے سے بھوگا جس کے سے شریع ہے، وہ جازت و سے یہ در ہے، وہ جازت و سے یہ در سے ۔ یہ ہوں جازت و سے ہے در سے ۔ یہ مثل یہ بھتے و لیے سے ہے اپنا غام اللہ میں اللہ کا ایک ہے جا تھا گئے دو ۔ اس نے کہا میں نے گئے دو ، ور شریع رئے موقو ف شریع رئے اس نے کہا تھا کہ دو اس کے ایس کا کہا تھا کہ دی موقو ف کے دور کے ایس کی موقو ف کے دور کی دور کی موقو ف کے دور کی دور کی موقو ف کے دور کی دور کی

ا ا مالكيد كے يہاں فصولى وخريد رى ال واقع وطرح ہے، یعی جس کے مے شرید ری رگ ان ان جازت پر موقوف ہے، ور گروه خرید ری و جازت ندوی تو سامان خرید از (فصولی) پر لازم ہوگا۔ گر تمس ال شخص کے ماں میں سے او میا گیا ہوجس کے ہے شرید ری را تی ہے تو وہ مدم جازت د حالت میں فروحت کرنے و لے سے و پال سنے كا الحقيد رئيس ركھنا۔ لا يدك فصولي (جس نے خرید ) نے خراید ارک کے وقت کواہ بنادیا ہو کہ ال نے لکا با تھے میں کے ہے ال کے مال سے شریع ہے، وراز وحت کرنے و لے کوال کا اللم ہویا وہ خرید ری بات و تصدیق کرے یا ال بات پر بیشا قائم موج ہے کہ جس جیز کے در ایوٹر میرے وہ جس کے ہے ٹر میر ری ہونی ہے اس و مدیت ہے، گرمشتر ی اداجس کے سے شرید ری و تَقِي) پناماں لے لے ورشر میر رکی کا جازت ندوے ہو ال صورت ا ہو تھا کہ مال مشتر کی لہ کا ہے تو چھے نہیں تو ہے وہ بلکہ بیچنے والاء خرید نے و لے فصولی ہے شمس کا مثل وصوں کرے گا، ور بن القاسم ورصنغ کے تھوں کے مطابق ال پر 🗗 لا زم ہوں۔

یں امامشوں نے کہا: اعتمار مشتری کہ (جس کے سے خرید ری رگئی ہے ) کے قول کا ہے، کہد اس سے تتم کی جانے درک تعبیر مقامل ۴ ما طبع ارامعر ور ماج و فاد ۵ ما طبع و میر پ حاشہ س عامد میں مرد طبع امعر ہے۔

ال نے فرید رکو میم نیس دیا، وروہ پناوں فرید ریاز وحت کرنے
و لے بی ہے جس سے چ ہے لیے گا، گر وہ فروحت کرنے
و لیے ہے واپس لے تو وہ وحت کرنے و لے کو افتیار ہے کہ فرید را
سے واپس لے لیے ورفرید ری اس پر لازم کردے، ورگر اس
خرید نے و لے مصولی سے لیا تو وہ فروحت کرنے و لے سے و پس
شیس لے مکتا ۔

۱۸ - شافعیہ نے فصولی کی شرید اری کے ہورے میں تعصیں ملص ہے ، ال سے ك فصولى يا تو دوسر سے كے سے دوسر سے كيس مال سے شریدے گا یو دوسرے کے سے اس کے قسہ میں وجب سے شریدے گایو دہمرے کے سے مخود ہے مال سے شریدے گا: گر والمرائد كے سے والمرائد كے عين مال سے شريد سے تو الل عيل وو اقوال میں اقول جدید ہے کہ رہد رک وال ہے وقول آند ہم ہو ہے ک پیٹر ہیر ارکی دوم ہے کی جازت پر موقوف ہے، ور گر و مدیش شرید اتو دیکھاجائے: گرمطلق رکھے پونیت کرے کہ وہ چیز دوس ہے کے ہے ہے توجد میر قول میں مہاشر یعی شرید رکے ہے ہوں ، ورقير ميم قول ميں جازت پر موقو ف يهون ۽ گر وه رد کرد ہے قو فصولي کے حق میں مافذ ہوں، ور کر ہے: میں نے لذب کے ہے لیک ج ر کے موض شریع جو ال کے دمدیش ہوگا تو بیدوہم سے کے عین ماں سے شریع نے وطرح ہے۔ ور گر صرف بیاب: لکوں کے ہے یک ج ریل شرید ، ورش کوال کے دمدی طرف منسوب نہیں ہیا، تو جدید کے مطابل دوا اوجیل انہیں، ون: عقد تھو ہے، دوم: بذات خود عقد کرنے والے ی طرف سے خرید ری ہوں، وقول قدیم میں فعیل و جازت پر موقو ف ہوگا، ور گر وہ رو کرد ہے تو اس میں

دو وجيس "ميس.

گر کوئی چیز دہم ہے کے سے خود سے مال سے ٹر ہیری تو دیکھ ہوے گا: گر اس کا نام نہیں لیے تو ہم ہر (خود ٹر ہیر ری کر نے ولے) رحرف سے عقد ہوگا، خواہ دہم شخص ہازت دے یہ دی تر اس کا نام لیے ہوتو دیکھ ہو نے گا گر اس نے ہوزت قبیل دی تو اس کا نام لیے ہوتو دیکھ ہو نے گا گر اس نے ہوزت قبیل دی تو نام لیٹا نقو ہو ، ورکی خود اس کی ظرف سے عقد ہوگا یہ یو طل ہوجو سے گا ؟ دو" جہیں "میں ۔ اور گر وہ اس و ہزت دے دی تو سے گا ؟ دو" جہیں "میں ۔ اور گر وہ اس و ہزت دے دی تو سے بالا ہوگا یہ ہوگا یہ دو" جہیں "میں ، گر ہم اس و ہزت دے دی تو سے باطل ہوگا یہ مہر (بیا سے خود ٹر بیر دی کر نے و لے ) در طرف سے باطل ہوگا یہ مہر (بیا سے خود ٹر بیر دی کر نے و لے ) در طرف سے ہوجا ہے گا؟ اس میں دو" جہیں" میں ، گر ہم اس یہ انہیں ، تو ہوزت دی ہوگا یہ مہر دی ہوگا یہ مہر کر ہو سے وی گا کی طرف سے دی ہوجا ہے گا کا اس میں دو" جہیں" میں ، گر ہم اس یہ تو ہوزت دی ہوگا یہ مہر دو سے وی گئی خراف سے ہوگا ، ور سے دیا گئی شمل تر ض ہوگا یہ مہر؟

س بر جليل ۴۰ ۲۵۳ هيم النواح، حاهية العروب ومش الخرشي ۵ ۸، هيم ارم بر

وهند الله عمل ۱۳۵۳، ۱۹۵۳ هنج مكل و مدن. محموعه ۲۰۱۰ ضع مسانيد

## يَّ الفضور ١٩ ، يَعْ والم يَقْبِض ا

ہوں ، وراس کا علم ال پر لازم ہوگا، جیس کہ گرفیر ں نیت ندں ہو، اور جس کے سے نیت ں ہے اس کے سامے پیش کرنے سے قبل ال کے سے اس میں تغیرف کرنے کا حق نہیں ۔۔

# بيع مالم يقبض

ا - حفرت بن عبال سے مروی سی صدیت شل نا بت ہے کہ نی کریم علی ہے ۔ را وفر ہایا: اس ابتاع طعاما فلا ببعہ حتی بھیصہ "( جو اناق شریع ہے قبضہ کرنے ہے قبل اس کوفر ہمت نہ کرے)، کی روایت شل ہے: "حتی یکتامہ" (بہ ب تک ک اس کوفر ہمت نہ اس کوفاپ لے)۔ کی وورو بیت شل ہے: "حتی یستوفیه" اس کوفاپ لے)۔ کی وورو بیت شل ہے: "حتی یستوفیه" اس کوفاپ لے)۔ کی ورو بیت شل ہے: "حتی یستوفیه عبل اس کو بصول کرلے)۔ راوی صدیت حضرت بی عبال نے فر ہویا شیل بی جھتا ہوں کہ چیز باق کی کے شا ہے۔ کی شیم ہے۔ کی اس کو بیٹو کر ہوتا ہوں کہ چیز باق کی کے شا ہے۔ کی شیم ہے تا ہوں کہ جیز باق کی کے شال ہے۔ کی سے وار روایت شل ہے۔ ادا اشتویت بیعا فلا تبعہ حتی نقیصہ " (جب تم کوئی چیز شریع واق قبضہ کرنے ہے قبل اس کو نقیصہ " (جب تم کوئی چیز شریع واق قبضہ کرنے ہے قبل اس کو نوحت نہ کرو)۔

قبط سے قبل ملی کوفر وحت کرنے کے جارے میں تقلیاء کے چند مذاہب میں:

صدید: "می ت ع طعات فلا ببعد حتی یقبصه " ر واین بخاری "فی اس به ۱۰ شیع عیمی بخاری "فی اس به ۱۰ شیع عیمی خلی کی در بین مسلم ۱۰ شیع عیمی کند ده "کی و این مسلم ۱۰ سال به ۱ سال به ۱ سال به ۱۰ سال به ۱



رح شمی و ۱۳ ت ۱۳ ۱۳۰، ۳۳ هیچ الفکر ش می الفتاع ۱۳ تا ۵۸، ۵۷ هیچ انتصر

۱- شافعيد كالمرب الم إلا يوسف كاقول ول الم محمد كاقول ورا الم المحمد كاقول ورا الم المحمد على الم المحمد المح

"غیر مضموں کے نفع" ہے مرادہ قبضہ سے قبل فر وحت رگئی چیز کا نفع ہے " مش کوئی ساماں خربیرے وربائع ی طرف ہے اس پر قبضہ ملے سے قبل دوم سے کے ہاتھ فر وحت کردیے تھی پیٹے وطل ہے اور اس کا نفع ناج مز ہے ، اس سے کے معیق ہوئے اور کے صوال میں ہے ، اس

ے ریو نے والے کے مدیل ہیں ،اس کے کہ بھی اس کے کہ بھی اس کے کہ بھی اس کے اس اس کے میں ہے ۔ اس اس کے میں ہے ۔ اس اس کے میں ہے ۔ اس اس کے میں اس کے اس اس کے میں ہے ۔ اس اس کے میں ہے کہ اس میں عصور ہا النتجار می رحابہم " ' (نی کریم علی ہے کہ اس بات سے منع از مایا ہے کہ میں ، یہاں ما اول کو اس جگر وحت میں جہاں خرید سے کے میں ، یہاں کہ کہ کا تر اس کو یے قبضہ میں کرلیس ) ۔ اور تا تر کے میں و میں میں سے مر د قبضہ کا پایا جاتا ہے ، جس کہ اس سے پہنے والی صدیرے میں ہے ۔ اس سے کہ والی صدیرے میں ہے ۔ اس سے کہا ہ

حنا بدنے اللہ ہے اللہ مواہیت ی بنار (جس کوال کے یک امام میں عقیل نے افتی رہا ہے اللہ مواندی تو دید میں ہے کہ الل مر ماہیت میں اللہ میں ال

سا - حصیا کامذہب میں ہے کہ اموال منقولدی نظ ال پر قبضہ سے قبل سیح نہیں ہے گر چینر وحت کرنے والے کے ہاتھ می یوں ندہو سے ۔

کھے: فتح لقدیہ ۱ ۔ ۳ ، شرح کھلی علی امنیاج ۲ ، ۴ ، معی ۱ مر ۱۳۸ ، شرح الکبیر ۲ ۔ ، بیروین مام حمد ، بصراو سرعتیل اس تقی یا ہے۔

۳ حدیث شیم ۱۰۰۰ م م ۱۳ شویب بعد ۱۳ بعد حتی هیصه ۳ تح ۴۰۰ نقره می تحسا کل ہے۔

ت صدید: "لایحرسمد و بع ° روسہ تردی ۳ ۵۳۵ شع مجس ے دیا ہے۔ تردی ے بات صدید صرفتی ہے۔

م في ف القباع ٣٠٠٠ م

سل اوق ۵ ۹۰ ـ

م کوت آگتاج مهر ۱۰ مه بر کیصد شرح گلی ۳۰ ۳۰. شرح آمیاج سر ۱۲۰ \_

۵ شرح محلی علی اهمیاج ۳ ۳۳ ـ

<sup>-</sup> MM . M JEA. 4

ے الدراقی ورزاگان ۱۳۳۳ کے

ال کی ولیل وہ حدیث ہے جو پٹی مختف رو ہوت کے ساتھ ہے ، ال ے کہ اس میں قبضہ ہے قبل مجھ کی نتھ ہے ممر نعت ہے۔

نیر ال ے کہ قبضہ سے قبل کے بیش وقد وں کے فتح ہونے کا اند بیٹہ ہے ، ال صورت میں کہ میٹی ہوئی کے قبضہ میں رہتے ہو ہے ملاک ہوج ہے ۔ ور گرمیٹی قبضہ سے قبل ملاک ہوج ہے ۔ ور گرمیٹی قبضہ سے قبل ملاک ہوج ہے ۔ ور گرمیٹی قبضہ سے قبل ملاک ہوج ہے ۔ ور شرمہوک چیز ی ہوج تا ہے ، ور بیاب وضح ہوج تی ہے کہ ال نے فیر ممہوک چیز ی ہوج تا ہے کہ ال نے فیر ممہوک چیز ی السب یے ورغر رحم مهاج من ہے ، ال سے کہ عدیث ہے: "آن انسبی عرفی ہے ورغر رحم مهاج من ہے اسحصافی و عن بیسے انعور " (نجی کریم عرفی ہے منعظر ہایا ہے )۔

حصیہ کے میہاں منقولات میں مائ اور غیر مائ کے درمیاں کوئی تھر ہے۔ اس سے کہ میں مائ اور غیر مائ کے درمیاں کوئی تھر ہے۔ اس سے کہ میں میں نے ،جیس کرگز ریز مایا: میں میں جی تاری مارے۔ بیکی تاری مارے۔

حفرت برعمال کے قورونا مید برعمری ال روایت سے ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

" میں نے وز رمیں تیل فرید ورجب میں اس کو تطبی سرچا تو جھے کے شخص میں ورس نے جھے اس میں اچھ نفع دیا ، ورمی نے رادہ میں کہ اس کے بیاب کو قول رادہ میں کہ اس کے بیاب کو قول کر کے عقد سے ان ق کر لوں ) تو جھے سے یک صحب نے میر باتھ پکڑ لیا ، میا دیکھی ہوں کہ وہ زید ہی تابت میں ، نہوں نے فر مایا ، می تر یہ نے وہ کو بی تی مگاہ میں کہ فرو کر لوء میں ان کہ کہ میں کو بی تی مگاہ میں کو بی تی مگاہ میں کو بی تی مگاہ کر مایا ہے کہ رمول اللہ علیا تھے نے منع فر مایا ہے کہ سرو ان کے کہ رمول اللہ علیا تھے کی جانے میں ان کے کہ رمول اللہ علیا تھے کی جانے ہیں ان کے کہ رمول اللہ علیا تھے کی جانے ہیں ان کے کہ رمول اللہ علیا ہو ہے کہ میں کو بی تی میں کے کہ رمول اللہ علیا ہو نے میں ان کے کہ رمول اللہ علیا ہو نے میں ان کے کہ رمول اللہ علیا ہو نے میں ان کے کہ رمول اللہ علیا ہو نے میں ان کے کہ رمون کی جانے ہیں ہو نے میں ان کے کہ رمون کی جانے کی جا

کھے: البہ روشر ح احمارہ ۱۰۳۵ تخییں افقائل ۱۸۰۸ حدیث: البھی علی سبع محصدہ وعلی سبع مغور " ر ر واپی مسلم حدیث: البھی علی سبع محصدہ وعلی سبع مغور " ر ر واپی مسلم

ناجر ال كو بني قيام گاهور مين محفوظ كرليل" -

مدرم صحت سے مرادیہاں: نساد ہے بطال شیس، کو کر صحت میں نگی میں ال دونو ال کا حتمال ہے، پیش حصیہ کے بیبال ظام نساد می ہے، ال سے کہ نسادی مدین : غرر ہے، چھ کے دونو ال رکال موجود میں اور بعثر سے فاسر کو باطل ایمہ دیا جاتا ہے ۔ ا

حفیہ بیل سیحی (مام او هنیفه و او بیسف ) جا میراد غیر منقوله ی
جا قبضه ہے قبل استحساما جا روائر رویتے ہیں وال کا ستدلال او اور کے
کے عمومی دلائل سے ہے آن بیل کوئی شخصیص نہیں ور آباب اللہ کے
عموم می شخصیص خبر و صد سے با جا رہ ہے و نیر الل سے کہ جا میراد غیر
منقوله میں ملاکت کے و رفید عفد کے فنے ہوئے کا وہم نہیں ہوتا و میرفد ف اموال منقوله کے و بیر واللہ سے کہ جا میراد غیر منقوله کو حواله کرنے پر قدرت حاصل ہے ور بی فی اور ربیت کے تعرب نے سے
اللی تا بی ش و ویا در بی ہوتی ہوتی ہو اللہ عن ربیل ہوتا ہوگیں۔
اللی تا بی ش و ویا در بی ہوتی ہوتی ہو اللہ عن ربیل ہوتا ہوگیں۔

ال ن کی دلیل: قبضہ سے آل شم میں افسر ف پر قیال کرنا بھی ہے، الل سے کہ وہ جا بر ہے، یونکہ الل میں کوئی فر رئیس، جیس کر جیر، بدر علع ، بدر حتی اور بدر صلح عن دم العمد (عدد خوں کرنے کے سلسد میں صلح کا بدر ) میں افسرف کرنا۔ الل سے کہ افسرف ک جا جا ہو کہ جا بدر ) میں افسرف کرنا۔ الل سے کہ افسرف ک جا جا ہو کہ جیز معیست ہے وروہ پائی گئی ، بیس تی الامکال خرر سے احتر از و جب ہے، اور یہ الل صورت میں ہے جس میں فررکا تصوری و وروہ منقول جب ہے، اور یہ الل صورت میں ہے جس میں فررکا تصوری و وروہ منقول جب ہے، اور یہ الله میرادیوں سے اللہ الله کا سے الله کا سے جس میں فررکا کے تصوری و وروہ منقول جب ہے، اور یہ الله میرادیوں سے الله کا سے جس میں الله کا سے تھیں ہے جس میں فررکا کے تصوری و وروہ منقول جب ہے، فیر منقول جا میرادیوں سے الله کی الله کا سے تعربی کے تعربی کے تعربی کا سے تعربی کی منقول ہو میرادیوں سے الله کی سے تعربی کی منقول ہو میرادیوں کی الله کی سے تعربی کی میں الله کی سے تعربی کی میں کر سے الله کی سے تعربی کی منقول ہو میرادیوں کی میں کر سے الله کی سے تعربی کی منقول ہو میرادیوں کی کی کر سے الله کی کر سے الله کی کر سے کی کر سے الله کر الله کر الله کر سے الله کر الله کی کر سے الله کی کر سے الله کر الله کر الله کی کر سے الله کر الله کر الله کی کر سے الله کر الله کر الله کر سے الله کر الله کی کر الله کر الله کر الله کی کر الله کر ا

عدیث: بھی ربع سمع حیث بدع " رتّم ''جُ آُتُمُ ہم'' عَمْا اَمْلُ ہِد

٣ . الك ١٣ مار ١٢ . ير يكھي: الدرافق أي ع م ير-

تعبیر کفائق ۲۰۰۰ تفرف نے رکھ ایر کھے: بدلع الصالع
 ۵۰ ۲۳۳۸ اور اس نے بعد نے مفوات الرسوط ۲۰۰۰ اور اس نے بعد نے مفوات الرسوط ۲۰۰۰ الرب اللہ ہے: ۲۰۰۰ مفوات الرب ہے: ۲۰۰۰ سے

امام محمد کا ال میں ستان ہے، نہوں نے غیر معقولہ جا میر و میں بھی، قبضہ سے قبل رہے ہ جازت نہیں دی، وریک امام او بوسف کا پالاقوں ہے، ور مام ٹانعی کا قول ہے جیس کہ ہم نے پہلے مکھا ہے۔ اس کی دلیل، حدیث کا مطلق ہونا ور اموال معقولہ پر قبیال ہے۔

نیر یک دلیل جارہ پر بھی قیال ہے، یونکہ جارہ جا میداد غیر معنقولہ بیل قبضہ سے قبل باج رہ ہے، وردونوں بیل مشتر ک مدت یہ کے کہ دونوں بیل مشتر ک مدت یہ ہے کہ دونوں بیل مشتر ک مدت یہ ہے کہ دونوں بیل فیٹر مضموں کا نفتے بہا جارہ ہے، اس سے کہ فر چکگی میں مقصودہ نفتے ہے، ورغیر مضموں کا نفتے شرب ممنوع ہے، ورغم نحت میں دکا نشاصہ کرتی ہے، آبد قبضہ سے قبل نظ فاسر بھوں ، یونکہ وہ شربید رکے صوال میں دخل نہیں بولی جیس کہ جارہ بیل ہے۔ اس میں دخل نہیں بولی جیس کہ جارہ بیل ہے۔ اس کی از جارہ بیل ہے۔ اس کی از جارہ بیل ہے۔ اس کی جارہ بیل ہوں ہیل ہے۔ اس کی جارہ بیل ہیل ہے۔ اس کی جارہ بیل ہیل ہے۔ اس کی جارہ بیل ہیل ہے۔ اس کی جارہ ہیل ہے۔ اس کی جارہ ہیل ہیل ہے۔ اس کی جارہ ہیل ہیل ہے۔ اس کی جارہ ہے۔ اس

ری وہ چیز یں جو کھائی نہیں جاتیں ال بی جی قبل قبضہ جو رہے ،
اس و دلیمل حضرت میں می سی اس می تقد صدیت ہے: " انھی ابتاع صعاما فلا یہعہ حتی یہ بھیصہ ( جو طعام خرید ہے، اس کو فر وہت نہ کرنے یہ بات کہ اس پر قبضہ کرلے )، غیر اس سے کہ کھانے و لی چیز وں میں می تخیر پیدا ہوجا تا ہے، دومری چیز وں میں نہیں " کھانے و لی چیز وں میں الکید نے اس نوعیت و جی کے صاد کے ہے دو

شرطيس مكاني مين:

الم یہ کہ طعام معا وضد کے طور پر لیا گیا ہو، یعی کسی چیز کے مقابعہ ملی ہو، یعی کسی چیز کے مقابعہ ملی ہو، میں ا مقابعہ میں ہو، میں اب اور کے در العید یا خرید ارکی یا صفح کے در العید یا جنابیت کے ناوی میں اس میں لیا گیا ہو، یا کسی عورت کو اس کے عمر میں مار ہو یا ان کے علاوہ ورکونی میں وضد کی میں ہو، یے طعام بی افر وجنگی اس پر قبضہ سے پہلے ہ رہیں ۔۔

یل گرال کے پال طعام میرات یا مبدوغیرہ کے طور پر سب سے ( \* ن کوعوض میں نہیں ایا جاتا ) تو قبضہ سے قبل ال و جع حارہ ہے۔

ب ہے کہ میں وضر کیل یا وزن یا تحد او کے فر ایجہ ہو، یعی ال کو کیل کے در ایجہ ٹر بیدے وار بیٹھ ہے آبل ال کونر وحت کر دے وہ فو او اس کو انگل سے الیکل سے آبل اس کونر وحت کر دے تو اس و چے جا مز ہوت کر دے تو اس کو انگل سے انر وحت کر سے یا کیل سے اس الیک ہے وہ مرا طعام ماپ سے شرید سے تو قبضہ سے قبل اس و چے نہ انگل سے جا مرا سے مرا ہے نہ کی اے اس کر جا مرا سے انہ کی اے جا مرا سے نہ کی اے اس کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے خا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے جا مرا سے نہ کی اے کر انگل سے کر انگل سے نہ نہ کی اے کر انگل سے نہ کی اے کر انگل سے نہ نہ کی ایک کر انگل سے نہ نہ کی اے کر انگل سے نہ کی انگل سے نہ نے کر انگل سے نہ کی کر انگل سے نہ کی کر

اور گر اس کو انگل ہے ٹر بیر نے قبضہ سے قبل مطبقا ہو ہے ، انگل ہے ہویا کیل ہے ۔ ۵-حنابعہ کے مذہب میں قبضہ ہے قبل آن موال در چے ممنوع ہے

ليصة فتح القديرا ١٥٠

ا البدريمع شرح العنابية ٢٠٠٠

۳ صریہ: "من ان ع طعاف فلا یبعد حتی یقیصہ " رَجُّ \* \* ثُقْر ہ/ عُرِّیاً ﷺ مِثْل ہِ

ا م بدينه گهيد لاس د څه ۲۰۰۳ - ۲۰۰

اشرح الكبير مدروبر مع حامية مده لي ١٠٠٥، تقو مين الكاميد ١٥٠٠ - -

٣ حامية مد مل على الشرح الكبير مده ييم ٣ ٥٣ . ير كيص: تقو ميل التقهيد مد -

ا ماهية الدعول ۱۳ ۵۲ \_ ۵۲ \_

ال کے ہورے میں متعدد روہوت میں آن میں حض کا وکر کہنا

نیر الرم کے ال قول کی وجہ سے کہ مثل نے الوعبداللہ سے صدیث: انھی علی روج مادم بصص "کے ورس مثل دریافت سے صدیث انہوں نے والے چیز کا سیارتو نہوں نے والی چیز کا علیہ اللہ کو قبضہ سے قبل فر وخت نہ کرے "۔

ماسیل میں مام ٹافتی ور ال سے موافقیل فامدیر کیھے کہ اس میں یہ و بہت احمد سے ہے۔

- ٣ کيھے فقره سوت
- ۔ صدیک ''میں ت ع طعامہ فلا یبعہ حتی یفیصہ'' رتّم ''جُ فَقْرہ ہے۔ ''تحسآ کیل ہے۔
  - ۴ مشرح الكبير في ديل معي ۱۸۴ \_
    - ۵ جالہ ہوں۔

یں ال وت رو رونی تھی کے طعام کو بی قیامگا ہوں میں لے جانے سے پہنے مصت کریں ۔۔

ا بقد تدریث روج سے: "من ابناع طعاما فلا ببعه حتی بستوفیه" " (جو بائ خرید ہے ال کولز وحت نہ کرے یہاں تک کہاں پر قبضہ کرلے )۔

نیر حضرت بن عمراً کے ال قول ق وجہ سے: " ہم مدلاد کر لانے والوں سے مات انکل سے شرید کرتے تھے، تو رسوں اللہ نے ہم کو منع فر ماید کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے سے قبل فروحت کریں' " ۔

نیر بن المدر نے کہا: ال پر بال علم کا حمال ہے کہ جس نے مان شرید ، ال کے سے ال پر قبطہ کرنے سے پہنے ال کوفر وحت کرنانا جارہ ہے ۔ ۔

حنا بعدے کہا: گروہ ٹر پیر رکے صمال میں داخل ہوجا ہے تو ال ربی وراس میں تفسر ف کرنا جارہ ہے، جیسا کہ قبضہ کے حدایہ کرنا جارہ ہے۔

- عورتر
- ٣ کھنے فقر ٥٠ \_
- ۳ صدیک:"کد سنوي نظعام می نو کبال خوافات " را و بین مسلم ۳۰۰۰ شرع مجلمی نے رائے۔
  - م الشرح الكبير في ويل أمعى عهرا \_
    - ۵ اشرح الكبير ۱۰۰ \_

یہ روابیت اوم و مک کے سابقانوں سے تربیب ہے کہ جو انگل سے شریدی گئی ہے اس میں نٹا جارہ ہے۔ پیش وم و مک گئٹ کو طعوم کے ساتھ فاص کرتے ہیں۔

ال روایت کی وجہ بن عمر اسے مروی یقوں ہے کہ سنت رعی ہے کہ وہ کے وہت ہو مال زندہ تھ ورشی میں شام تھ گر وہ ملف ہو گئی میں شام تھ گر وہ ملف ہو گئی تھ نو مال زندہ تھ اس کا ناو ن نہ دے گا) " - حضرت بن عمر ان کوشر میر از کے صوال میں سے تر ردیو ، حالا تک شرید از نے قبلہ نو معلوم ہو کہ تعمیل میں قبضہ سے قبل ناتا ہوئی ہے " -

نیر ال سے کہ متعمل ملیٹی میں پیر دکر نے کا حل متعمل کہیں ہوتا ، گہد اور ماں شرید رکے ماں میں سے ہوگا، جیس کی غیر نمیل اور غیر موزوں۔

امام احمد سے تیسری روابیت ہے ہے: کسی چیز ب اٹنے قبضہ سے قبل ماج روسیت کے حاظ سے وہ مام ٹافعی وغیرہ کے مو انتی میں جدیدا کرگز ر

ر مو قد او ہے فاکٹر ، اس ور شیخ ار مو ہے، جیسے "عوف،" کی شیخ "عوف" ب کیصے اسمب ح جمیر مارہ " ر" ۔

۳ توں اس عمر ""مصب سدہ ر مد ادر کدہ تصفیفہ جب مجموعہ
فیھو میں الدیت ع مو بتی ں ہے ہی سیج جمع اس یہ ۲۵ شیع
سلفیہ باش "حدیقا وکر یہ ہے، س حج نے تعییق لتحدیق ۳۳۳ شیع
مکا و مدن میں اس وسیح قر رہے ہے۔
مکا و مدن میں اس وسیح قر رہے ہے۔
مکا و مدن میں اس وسیح قر رہے ہے۔

۳ مشرح الكبير ۱۸۵ \_

ندوب حنابد بی روایت ہے : طیل موزوں معدود ور ندروئ میں افر وحت کرنے و لے بی طرف سے قبضہ میں بینے سے قبل و خرید رکا تفرف سیح نہیں " و پی حضرت عثان بی عشان ، معید بی المسیب وحل و علم و جما دیں الی سیمان و و الی ور اسی ق سیجھی مروی ہے " ۔

رباطیل اموزوں ورال جیسی تیزوں کے مذوہ شی آؤ آبضہ مے قبل ال میں تفرف کرنا ہور ہے اس ور ایکل حضرت می عمران میں صدیث ہے: "آئیت اسبی عصفیہ فقست بنی آبیع الایس باسمیع یہ فآبیع بالدراهم و آبیع بالدراهم و احد الدواهم، و آبیع بالدراهم و احد الدار المامیو و احد الدار المامیو یومها، مالم قست فی میں صفر ہوکر تعمول و میں صفر ہوکر تعمول و میں صفر ہوکر

کھنے الاصاف میں ۱۰ مارہ کا مار بھی مدیر ہے ای ہمجاب ہیں، بھی مدیر علی مشہور ہے۔

- ۳ معی ۲۰ یا در اس سے بعد سے صفحات ، اشراح الکبیر فی ویل معی ۲۰ ۵ می ف الفتاع ۳۰ ۳۰۰
  - \_MM & M SEA M
  - م فرف القتاع مر ١٠٠٠
- عدی اس مرد الا ماص الب حد سعو یو مهده مدم مصولا و بسکه شیء من و بین اوراؤ سم 10 شیع مرت عید واس سن برق مشعد ساتل یا به که مهور معشرت اس محر اس من موقو می و ماظ عم لگاو ب، تلخص آبیر لاس محر ۲۰۱۳ شیع شرکت اطباع انقلیا م

عرض میں: علی المشقیع" علی من فر وحت کرنا ہوں، وینار علی فر وحت کرنا ہوں، وینار علی فر وحت کر کے (اس کے بدلد) درہم میںا ہوں، اوردہم علی فر وحت کر کے (اس کے بدلد) دینار وصوں کرنا ہوں، نؤ سپ سلطانی نے فر اس کے بدلد) دینار وصوں کرنا ہوں، نؤ سپ سلطانی نے فر اس کے بدلد ) دینار وصوں کرنا ہوں، نؤ سپ سلطانی نے فر اس کے درمیاں کوئی چیز ندرہ گئی ہو )۔

حتابعہ نے کہا: یہ قبضہ سے قبل شمن میں تصرف ہے، ورشمل عوصیں میں سے یک ہے۔ ۔

قبضه ي قبل ممنوع تصرف كاضابطه:

۲ - قبضہ سے قبل شرع ممنوع المرفات کے بارے میں فقہ ء کے ضو البد مختلف میں:

الب حصية وحنابيد كالشفل عديه صابعه بيري:

ج عوض ہو ہے عقد سے مدیت میں سے جس پر قبضہ کرنے سے قبل ال در ملاکت سے عقد ضح ہو جاتا ہے ال میں قبضہ سے قبل "غمرف کرنا جار بہیں، ورجس چیز در ملاکت سے عقد ضح نہ ہو اس میں قبضہ سے قبل نفسرف جارز ہے "

دوم بی مثال امیر گریین بهوا حصر کیر دیک)، ای طرح بول خلع، محتق علی مال (مال بی شرط پر شنز ادی)، بول عن صلح دم امحمد (قتل عهر کے سلسد بیل صلح کابول)، ای طرح جنابیت کا تا اس اور کلف شده جیز بی قیمت ، حنابد کرد دیک ب دونول بیل بیسب معی عهر ۱۳۲۸ اشرح الکیبر فی دیل معی عهر ۸

۳ بعی ۴ ۴۳، اشرح الکبیر فی دیل معی ۱۸ ۸ ، ال ب ۱۵ الدر افق و راکتا عمر ۱۴ سے م بہ یاجا ۔۔

گر مین بهون تو این پر قبضه سے قبل نظام جارہ اور سارے تعمر فات جارہ میں ۔۔۔

حنابد نے ال جیز مدیت ہے وروہ پالی گئی ہیں جا تھرف کا انتا ضد

کر نے والی چیز مدیت ہے وروہ پالی گئی ہیں جس مدیت بیل ال 
بات کا وہم ہوکہ معقود عدید (جس چیز کا عقد ہیں گیا ہو) ی ملاکت کا 
اختی ہونے و جی ہے ال کے فتح ہونے کا اند بیٹہ ہے ، یک مدیت 
پر غرر ہے نہتے کے بے دوس بے عقد ی بنا جو بہیں ہوں ورجس 
مدیت بیل ال غرر کا وہم نہ ہوں ال سے مافع دورہ و گیا ، المد الل پر 
دوس بے عقد کوشنی کرنا ہے دوس سے "۔

ب حضیا میں ہے محمد ہل حسن نے بیصا مصفر رہا ہے: ا - ہر ایب تغیر ف جو قبضہ کے غیر نام ند ہومشہ مبد، صدق، رئین بقرض، عارہ وغیر ہو جیٹی پر قبضہ سے قبل جا مز ہے۔

اسم تعرف ہو قبضہ ہے آل نام ہوج نا ہو مثلاً میچ ، جارہ مسلم عن الدیں ( دین کے ہورے ش مسلم کاہدں ) گرمین ہوہ غیر ہ ہیج پر قبضہ ہے آبل نا جا رز ہے۔

امام محمد کے رویک ال بالتید ہے: (مثن ) مید چونکہ قبضہ کے غیر عمل نہیں ہوتا، کہد امو ہوب کہ (جس کے سے مبدیا گیا) والب المبدیک نے اللہ المو ہوب کہ اللہ اللہ ہوگیا، وروی وہ خرید رہے جس نے الل کو ہو تی قبضہ سے قبل مبدیا ہے، پھر وہ ہے سے اللہ پر قبضہ کرنے واللہ ہوگیا، کہد قبضہ کے حد مہم ممل ہوگا۔

یرخورف علی وغیرہ (مشر) جو قبضہ سے قبل پوری ہوجاتی ہے، ال میں قبضہ سے قبل تضرف ماجارہ ہے، اس سے کہ جب دوم سے ڈرید رئے ال پر قبضہ میا تو وہ پہنے ٹرید رو طرف سے قبضہ

دونوں مد ہر ۔ کے راہدم جع۔ ۱۳ معی ۱۸ ۱۳۵، اشرح الکبیروفی ویل اسمی ۱۸ ۱۸ ۔

کر نے والانہیں ہو ، یونکو یے قبضہ پرموقون نہیں ، ورال سے قبضہ سے قبل مبی ہے تسمیک لازم ہے ور بوسی نہیں ہے ۔

ترنا تی نے اٹنا روکی ہے کہ صح اوم ٹھرک ر نے ہے ۔

ترنا تی نے اٹنا روکی ہے کہ صح اوم ٹھرک ر نے ہے ۔

تر الکیہ میں سے دردیر نے قبضہ سے قبل طعام ور بی وں ور میں نعت کا صارحہ یہ کھی ہے کہ تا کے دوعظہ کے ہو دیگر ہے ہوں ور اللہ ور ور کے میں بی قبضہ نہ پایا ہے ۔ الکیہ ور ر سے اللہ ور ر سے کے میں بین سے درمیوں میں قبضہ نہ پایا ہے ۔ اللہ ور ر سے کے میں میں قبضہ نے کہا تھے کھی ہے ، جبیرا کہ ال ور ر سے گذر ہی ہو کہ وہ الوگ قبضہ سے کہا تھے کو مطابق ر ہو کی اطلاع میں محصور کرتے ہیں۔

العور میں محصور کرتے ہیں۔

کے درمیاں قبطندند ہواہو ۔

ای طرح والکید نے مطلق طعام میں وضد و ای کے جو زکے ے (ال پر قبضہ ن شرط کے ساتھ) یہ بھی شرط مگائی ہے کہ قبضہ پی طرف سے پنے سے ہوگا تو ال طرف سے پنے سے ہوگا تو ال ب ان اللہ ممنوع ہوں واللہ یہ کہ دو میں ہوئے واللہ یہ قبضہ بدم قبضہ ن طرح ہے ۔ اللہ یہ قبضہ بدم قبضہ ن طرح ہے ۔ اللہ یہ قبضہ بدم قبضہ ن طرح ہے ۔ ا

ال کا مصب ہے ہے کہ جو از کے معتبر بہندتو کی قبضہ ہے ۔ اس کا مصب ہے ہے کہ جو از کے معتبر بہندتو وہ مدم ہے ، اس کے بعد رہے طعام جارہ ہے ، رہاضعیف قبضہ تو وہ مدم قبضہ کی طعام جارہ ہے ، رہاضعیف قبضہ تو وہ مدم

گرال کوطعہ م بن کا وکیل بنایاء ال نے حتمی کے ہاتھ کی دیا ورطعہ م پر حتمی کے قبضہ سے قبل وکیل نے ال سے ال کو ہے ہے شرید لیا تو ہے سے ال و رہی ممنوع یہوں ، ال سے کہ ال حالت شرید لیا تو ہے سے ال و رہی ممنوع کیوں ، ال سے کہ ال حالت میں وہ بی طرف سے ہے ہے قبضہ کرنے والا ہوگا۔

ای طرح گرال کوطعام شرید نے کا وکیل بنایا ورال نے ال کو شرید کر اس کوطعام شرید نے کا وکیل بنایا ورال نے اس کو شرید کر اس پر قبضہ کرایا ، پھر حنبی کے باتھ اس کوفر وحت کردیا ۔ پھر اس پر حنبی کے قبضہ کرنے سے قبل اس سے شرید لیا تو ہے سے اس کا شرید ناممنو گئے ہوا اس سے کہ اس حالت بیس وہ پڑی طرف سے ہے شرید ناممنو گئے ہوا اس میں کہ اس حالت بیس وہ پڑی طرف سے ہے ہے تبضہ کرنے والا ہوگا ۔ ۔

ینی طرف سے پنے سے قبضہ ہونے مصورت میں بیٹی طعام کے مدم جو زیسے وہ صورت مستشی ہے کہ گر پنی طرف سے قبضہ کرنے والا ایس شخص ہوجوعقد کے دونوں اطراف کو انہم ویتے والا ہو، مشر وسی ویٹے واقعت دوقیہ ہوں کے سے یو والد پنی دوجیموٹی ولاد

ا اگتا مہر ۱۳ ، ۱۳ نظر ف سے رکھا پر سوسوع و تعصیل سے نے کھے: فقح القدر ۱۳ ، ۱۳ مار

الدرافق ۱۳۳۰ س

r مشرح الكبيريد. دير ۱۵۳۸ -

م القوالي الكفويه ص ٥٥ ، ١٥ -

الشرح الكبير سر ٥٠ ، تقو عيل الأنهي ١- -

<sup>&</sup>quot; 🔻 حافعية الد حولي على مشرح الكبير 🛪 ۵۳ \_

الشرح الكبير مع حامية الدعول المراه -

### نتے، م<sup>یقی</sup>ض ۷-۸

کے ہے ، کہ ال صورت میں ی میں ہے کسی کی کے طعام کو دہمرے کے ہاتھ ، ال کے دہمرے کے باتھ ، ال کے قطعام کو جنبی کے باتھ ، ال کے جند کرنا جس کے ہے ال کو جند ہے ہے۔

و الدين المسلمان الم

" و عمارت عام ہے، چنانچ ال میں صرحت ب: غیر منفوض میں کوئی تفرف کر چینر وست کرنے و لے کے ساتھ ہو، جیسے جے، رئین سیجے نہیں ہے، ورعقد کے سب وہ چیز صوال میں سیجے ہے۔ رئین سیجے نہیں ہے، ورعقد کے سب وہ چیز صوال

الدند فی فعیہ نے قبضہ سے قبل میٹی میں فرید رکے دری ویل المعرفات کو سیح قبر ردیا ہے، عال ("زاد کرنا)، وصیت اللہ بیر (مدیر اللہ بانا)، تر ویک وقت باللہ بانا)، تر ویک وقت باللہ از و تحدیل (ردیس) کا تعرف، ور الک طرح انکل سے فرید سے وہ سے طعام کومباح کرنا، یہ فعدف اللہ صورت کے حکیم طعام کو کیل سے فرید ہوتو الل کی موحت کے سیح محکم سے میں اللہ کی اللہ حت کے سیح کے اللہ کونا پنا ورائل پر قبضہ کرنا ضرور ہے۔

٣ كيمية تمني وشرحه علمية الجمل ١٣٠١، ١٣٠ كيمية تحة اكتاع

وشرح الكبيريد عامير ٢٠٠٠ ـ ٥٠ ـ

» شرح کجلی علی ایمی ج ۳۰ – ۳۰ ـ

<u>ئىچە</u>قىرە/ \_

ث فعید نے اس فاق دید (خود ٹا فعید تعییر بین ) میں ہے کہ اُ رائ کو حق فعید نامت اس کے حکم بیل میں۔

اُ رائ کو حق فاخی فر خواہ ش ہے ، ور بقید تھر فات اس کے حکم بیل میں ۔

اللہ وہ ، قبضہ سے قبل نفر ف کے نساد کے سلسد بیل میٹ کے ساتھ لاحل کے ساتھ لاحل کے ساتھ کے ساتھ لاحل کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ ک

بلکہ ایس ججر نے کہا ہے مین یوعظد میں وضد میں مضموں ہو اس کا یجی حکم ہے " بیعنی قبضہ سے قبل اس میں نصرف نہیں کر سکتا۔

۸- ثابیر یہاں ال و ت ن طرف ثارہ کرد ہے بیل کوئی مضاغہ نہیں کہ امام شو کا ٹی رحمہ اللہ نے کیک ورضا بعد بیش میا ہے۔ نصف کوشا فعیہ نے یو ٹ کیا ہے موصوف کے کلام کا خداصہ یہ ہے:

وہ تھرفات ہو عوض کے ساتھ ہوں، نیچ کے ساتھ لاحق ہوں گے، لہد ال کو انہم موینا قبضہ سے قبل ماج سز ہے، وروہ تھرفات ڈن میں عوض نہیں ،وہ میہ کے ساتھ لاحق ہیں، لہد ال کو

٣ كو الختاج ١٨ ١٠٠٠

ا سر بديجو له ١٠ ٥٠ ماه ماه ميمتر ح أكلل على اعتباع ١١٦٠ ـ

<sup>- 1011 -</sup>

قبضہ سے قبل نبیم دینا جارہ ہے بھو کائی نے ال رئے کور گاتر ارویا اور ال کے قوت کے لئی ل بوت سے استدلاں کیا ہے کہ قبضہ سے پسے وتف کرنے ورسز وکرنے کی صحت پر افقہ وکا حمال ہے، ور غیر مقبض د جاتا ہے حمالت (یعی شبہ رہا) ہے بھی ستدلاں کیا ہے۔

شو کافی نے کہا: ظاہر ہے کہ ال طرح ی سامت ال تغیرف پر منطق نہیں جو بداعوض ہو۔

غیر مقبوش دافر بھٹل دمی نعت د جو ملتیں یوں گئی میں م میں یاست سب سے ہم ہے اس سے کر صلح بر کر م حضور علیات سے کے مقاصد کوسب سے زیادہ جائے تھے۔

9 - جن والكيد في كون يرضى تعبدى برموقى (والكي) في الدوري بيك المارة بب كرز ويك يبي سيح بيء ورال كود توصيح المحقق ميا بي الريا

یک قوں میہ کہ وہ معقوں انتخاب اس کی معند ہیے کہ اس کے ظاہر ہونے میں تا رس ک میک شرض ہے، یعنی میوانت سے ماتی تک رسانی منا کے مُزور ورقو ک پر کیک اس کو حاصل کر سکے۔

گر قبضہ ہے قبل ال بن جو ہون ہوتو ہل اموال بو ظاہر ہے ال کو یک دہم ہے کے ہاتھ فر ہمت کریں گے، ور شھیہ طور رہا مک ہے ہی فر بید و فر میں وہ جہ سے بات مخفی ہوں ، بیس کر اس سے ہوں ، بیس گر اس سے ہوں ، بیس گر اس سے ہوں ، بیس گر اس سے روک دیا ہو تھ لاد نے والا ور ہو جھلاد نے والا فر بو جھلاد نے والا فر میں ہوگا ، تو اس سے سے تو اس سے سور سے سے تو سے

## قبضه کی تحدید اور ک کا حفق:

۱۰- مالکیدین قعید ورحنابعد کاملامب یہ ہے کہ جیز پر قبضہ اس کے اعتبار سے ہے اگا ۔

سلروون ۵ ۱۰ \_

٣ - حاهية مد + ل على الشرح الكبير ٣ - ٥ -

حاهية الد + لى على مشرح الكبير + ، ۵۳،۵ ، حاهية العدور على شرح لقاية الدور ۱۳۵۳-

۳ معی ۴ ۳۴۰ میں این قد مدن امر حت ہے۔

ا مریہ: "یا عقمال د اسعت فاکس" و بواید بخا ہے . دخ الر بر مام مسم شع مسلم \_ تحدیثا و ہے اور حمد ۱۳۰ شع میریہ \_ \_

## ريعي م يقبض 10

( پیشاں اجب تم شرید وتوناپ کرلوہ اور جب لٹر وحت کر وتوناپ کر دو)۔

سوسولا رہے بیٹی ہم ۸۸ مع طبع القدی ہے ہی ہو صرب ہے اور کیٹی ہے پی سس ۵۵ مطبع رام والمعا ہے اعش ہا باش اس نے آن ہو ہے کاد کر یا ہے۔ معلی میں ۱۳۵۰

عدیہ: "لہی علی سے سطعہ حتی یجوی فیہ سے علی، صبح بہانع، وصبح سمستوی" ر ہوری کی ابتہ " ۱۹۰۰ فیج فیم الحال کی اور قطق ہم ۱۹ فیج الحال کی بہر کا میں اور قطق ہم ۱۹ فیج الحال کی وجوہ میں یہ بہو گی الحق کی وجوہ میں یہ بہو گی الحق کی وجوہ میں یہ بہو گی الحق کی وجوہ میں یہ بہو گی وجوہ میں اور میں یہ بہو گی وجوہ میں اور میں یہ بہو گی ہو گی الحق کی المحال میں اور میں یہ بہو گی ہو گی المحال کی وجوہ کی المحال کی المحال کی وجوہ کی المحال کی المح

١٠ الشرح الكبير مدر ومرمع حافية الدعول المراح ما

٣ كيصة معن ١٠٠٠ ١٣٠٠ -

عد یے: "کانو بنبایعول نظعام حواله" در وابیت بخاب الح الل ب

( بيبال تك كه ال كود وم ي جگه مقل كرليس ) \_

ی ۔ گر منقوں ( ساماں ورب نور ) ہوتو ال پر قبضہ لو کوں کے عرف ورو ن کے اعتبار سے ہوگا، جیس کہ مالکید نے کہا: مشار کیڑے کو ہے قبضہ میں لے بیما اورب نورن کلیل پر دکر دینا ۔

یا ال کو یک جگہ متقل کردے جولز ہست کرنے و لیے کے ساتھ محصوص نہیں ، یہ ثافید کے مردیک ہے، وریکی امام ابو بوسف سے مروی ہے ہشا، سڑک ورشر ید رکا گھر " ۔

حتابد نے منفوں (ساماں اور جانور) میں تعصیل کرتے ہوئے کہا: گر شیخ در نام یا دمانیر ہوں تو س پر قبضہ باتھ سے ہوگا، گر کیڑے ہوں تو ال پر قبضہ ماکو منفل کرما ہے ور گر جانو رہوتو ال پر قبضہ ال کو پٹی جگہ سے چا، وینا ہے ۔

و۔ گرعقار(ج ئيداوغير منقوله) ہوتو ال پر قبضه ال کے ور خريد رکے درمياں بورکسی حائل کے تخييہ کر اور بنا ما ، اور ال کو ال مل تضرف پر افادر منادينا ہے ، ال طور پر گرچ في ہوتو ال کے حو لے کردے ، یشر طیکہ ال کوشر بید رکے ملا وہ دومر سے کے ساماں سے فالی کردے ، یہ ٹا فعیہ کے دویک ہے ہے۔

مالکید نے بیٹر طاصرف رہائی گھریس سکانی ہے، ال ے ک
ال کے درید اس پر قبضہ ال کو فالی کرد ہے کے درید ہے، صرف
تخید کائی نہیں، ہاں دوس کی جا میدادوں میں قبضہ تخید کے درید

مشرح الكبيريد جرسه ۴۵ -

۳ - محمد التاج ۱۳۰۴ ماه رس سے بعد سے صفحات، شرح منبج ۱۹۸۳ ، ۱۹۰ م مدر الحق وردائع ۲۰۰۵ م

٣ بعني ٣ ١٣٠٠، في ف القياع ٣ ١٣٠٠ -

م معرم ١٨٠٠ في والقياع ٣ ١٨٥٠٠٠

۵ - نثر ح کلی علی اصباع ۳ ۵ ۳ بنثر ح تنج ۱۹، ۱۹، ۱۳ ما ۱ میل بهت ی تصییلات بین ـ

### بيعي م يقبض ١١ – ١٢

ہوج سے گا، گر چینر وخت کرنے والا ہے ساہ نوں کو وہاں سے نہ خالی کرے ۔۔

حصی نے سینے اس فرمب کی صرحت، رئین کے سلسدیں رئین ورمرتیں کے درمیاں تخلید کرنے میں دے، انہوں نے کہا: ال میں تخلید قبضہ ہے، جیس کی تابیعی بھی تخلید قبضہ ہے ۔ انہوں نے کہا: ال سے کہ بیزیر دکرنا ہے، لہد ال کے لواز ہات میں سے ہے

ک قبضہ کا حکم ہو، ال سے ال پر وہ سب پھھ مرتب ہوگا ہو جی قبضہ پر مرتب ہوتا ہے، اور یک صلح ہے۔۔۔

صلح کے باملہ علم اوم ابو بوسف سے مروی یقوں ہے کہ منقوں میں منتقل سے خیر قبضہ نا بت نہیں ہونا " ۔

مام محمد بل حسن نے " سماب الآثار" میں ال کو یک دہم ی ند وردہم کی روابیت کے ساتھ قل کرنے کے حدال دیائیں کرتے ہوے کہا: رہاغیر مضموں کا نفع تو ال سے مرادی ہے کہ "دی کوئی چیز خریدے ورال پر قبضہ سے قبل ال کفر وحت کردے " ۔

کے ماتھ تیز کا شرط کانی ہے ۔

برائل ۵ ۲۰۹ س

۳ جاله پرس ب

<sup>۔</sup> صدیف:"لا یحل سمف و بع " رتّم ۴٪ فقرہ ۳ ہے تخب کہ م∜ل ہے۔

م صد الرزيمرة ل

الشرح الكبيريد عام ١٩٥٥ ١١٠

۳ حافیة الجس علیشرح کمنع ۳۱۰ -

r ..... انگنا ۵ ۹۰ م، معی مع اشرح الکبیر مهر ۳۳۰\_

م الدرافق ۵ ۹۰۹

### بيع بالم يقبض ساا-سا

ہی عبد اہر نے کہا: احمد ہی حنس سے صلح یہ ہے کہ قبضہ سے قبل جس چیز بی چے ممنوع ہے وہ مات ہے ۔

## قضه سے بل صدقه يا بهبه كي رقع:

۱۳ - صدق: الله كالترب حاصل كرف كے سے ، وجو في يو سخي في طور بر زندن بيس كسى حاجت مندكو بد معاوضه مال كا ما مك بنادينا ہے سا۔

یتر فی (جیرا کظر منا ہے )فرض صدق یوس کے فیر علی مالد رکے مال سے لیاجاتا ہے یعی ماں ور زکاقای رمضان کے مہینہ کے فیر علی روز وو رکوپاک کرنے کے سے لیاجاتا ہے جس کو صدقہ اطر کہتے میں مکوش ال ہے، می طرح افعی صدق کوچھ شال ہے جوج وقت مستحب ہے۔

حظرت الوسعيد " ل سابقہ رہ بیت میں ہے: "لھی اسبی

- مثل∫وون ۵ ه۸د\_
- م في القتاع ٢٠ ١٣٥٠
- r مشرح الكبير في ويل معى مهرا \_
- م معی مع مشرح الكبير ١٠ ١٠٠٠، مشرح الكبير مدر دير مهر ١٠٥٠

مَنْ عَنْ عَنْ شُواء الصدقاب حتى تقبض" ( حَضُور عَلَيْكُمْ نَ تَبْضَهُ سَقِّلُ صَدَّنَاتَ كُذِّرِيدِ نَ سَمِنْعِ لَرُ مَا يَ بِ) -

حفرت علیم بر شرام فی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی نے ال سے فر مادیا اللہ تبع مالیس عبد ک " (جوجیز تہارے یا نہیں ال کونیائیو )۔ یون ٹیم ال کونیائیو )۔

سما - جمہور القلی و (حصیہ ٹی فعیہ منابعہ و رحض مالکید) صدق وغیرہ مثل مبدء رئین قرض عارہ (عاربیت پر دینا) وربید ئی (وربیت رکھنا) کو معقور تیرا تیں ماور غیر مرکھنا) کو معقورتیم ٹی میں سے مائے میں ، جو قبضہ کے بغیر ما تیام اور غیر مملوک ہوتے ہیں ، اور قبضہ سے قبل ال میں عقد ہے اثر مانا جانا ہے تا ہے ۔ '' ہے ۔ '' ہا ہا جانا ہے ''

صدق کے ہارے میں مرمیدانی دعورت ہے: صدق ، مہدی طرح قبضہ کے بغیر سیجے نہیں ، اس سے کہ وہ یعنی (صدق) مبدک طرح تغیر رقبے سے ۔

بلکہ کا سانی نے کہا: تبضہ صدقہ کے جو زکی شرط ہے، قبضہ سے قبل عام سعاء کے فرز ویک وہ طلبت ٹیل نیس آتا ہے۔

ال کے سے الل روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدرف قدی ش فراہ نے میں: " یعوں ابس ادم ماسی ماسی،

حدیث: "کمھی عی شو ، مصداقا ۔ حتی مصص" در یہ ایک کل ماریہ \* ۱۳۰۰ شیع عیس مجنمی ہے در ہے یعنی ہے عمدائق بھر بیلی ڈایٹر ویا قل یا ہے کہ س در ساما قائل ستدلاں ہے، تصد الر رہ ۴ ۵ شیع مجسس حصی ہا جد ۔

صدیہ: "الا سبع مائیس عبدک" و اورین ترمیں کو او خودی مہر ۲۰۰۰ شیم الکائیت استقیر ہے و ہے ترمیاں ہے اس توصل آتر الدی

٣ كلة الحظام تعربة فعرب ١٥ منه سيعير بمركا ترم ب

م البريوشرح العنابية ٥٥٠

۵ بد تع المس نع ۲ ۲۳۰ \_

### بيع مام يتقبض سها

وهن بك يا بن ادم من مابك إلا ما أكبت فأشيت، أو سبست فأبسيت، أو تصدقت فأمصيت" ( عل وم كرتا ع: میر اماں میر ماں ، ہے ہیں مرم اتیر سے کیا ، بس وی جوتم نے کھالیا اور فٹا کردیا، یا پہل کر ہے با کردیا، یا صدق کر کے اس کونا فنز کر دیا ے)، اللہ تعالی نے صدق میں مضاء (مافذ کرما) کا عشار ہیا ور صدق کوما فذ کرما ال کوئیر دکرما ہے، جس معلوم ہو کہ نیر دکرما شرط ہے۔

نیر حضرت او نکر جمر ، اس عمال او رمعاد ایل جس رضی للا عنهم سے ال كاليون مروى بي الصدق قبضه كے فير من بيس بونا"۔

يرال ع كاحدة تغريه (برى كرف) كاعقد ع، لبد بذات خودهم كافا مده فيس وسكاجيراك مبد

مبہ کے بارے میں کا سالی کہتے میں: مبہ گر خیر قبضہ کے مجھے ہوتا تو مو ہوب لد (جس کے سے مبدکیا گیا ) کے سے مدافقہ رفا بت ہوتا کہ مبدکر نے والے سے پیر دن کا مطابد کرے، وربی عقد صواب ہوجاتاء ورپیشر وع کوبدان ہے " ۔

حصہ کا پیرقوں، مذہب مالکی کے مشہور قوں کے ہو مقامل ے، وروہ مالکید ی ضعیف رو بیت ہے جس کی ناویل انہوں ال طرح و ہے، ورکبا گیا ہے: قبضہ کے فر رابعہ علی مبد ملکیت میں سنا ے " ۔ یوس رت گر جہ ہے ہورے ش سنی ہے، تین مالکیہ کے یہاں صدقہ کی تعریف سے (جیس کہ ہم نے پہنے اٹنا رہ کیا ہے اورجیس ک احکام آرہے ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ سے میہ ورصدق

دونوں کو عام ہے۔

يك شافعيه كاجهى مذهب ب، چناني انهول ف كها: واسب (مبه كرنے ولے )كى جازت ہے قبضہ كے بغير مبدل ہونى چيز (صدق ومبدکو ثامل عام معنی کے داؤے ) ملکیت میں میں آتی ۔

ا فعیدں عمارتوں میں ہے: گرصف افعا ہے کا فدان کو امید نہیں کرے گا، پھر اس کے سے مبدی پیس اس نے قبول نہیں میا یا ہوں میاسیس قبضہ بیس کیا تو صلح میاہے کہ حامث ندھوگا <sup>اس</sup>ے

ال و وجہ یہ ہے کہ مید کے مجھ ورقام ہونے کے سے آوں کرنا ورقبضه کرناضروری ہے۔

ای طرح حتابعہ کے یہ ب ترمب بھی می الاطدق ہے، جیب کہ مرد وی کہتے میں، جنانج حنامید نے صرحت و ہے کہ مبدق فتمین : صدق، مدید یا و رعطیه میں، ان کے معافی قریب قریب میں وران سب ش زند و ش براتوش ما مک بنانا ہے، ان ش بہای کے حکام جاری ہوں گے تا معنی ان مذکورہ تسام میں ہر یک کے حظام، بقیدیش جاری ہوں گے 🐣 ۔

حنابید نے کہا: مبدکرنے والے کی جازت سے قبضہ کے ذریعہ مبدلا زم ہوج تا ہے، ال سے بیٹ لا زم ٹیل ہوتا، یکی واسب ق جازت سے قبضہ سے قبل ، ور گر مبدغیر ملیل وغیر و کا ہوتو ال تمام الل قبضه کے خبر مبدلازم نیں ہوتا " ۔

شرح محلي على المعب ج مع حاصية الفليون ١٠٠ مرر ع محمج مع حاصية الحمل ٣٠ ٥٩٨ مع حب حاهية الحمل عصر حت و بيكر ميشرط اوراس ے ترم حظم طلق مد حصدق ومد بیوال بے الل جا بی موں گے۔ ٣ - نثرح محلي علي اعتباع ١٠٠٧ ـ ١٠٩٥

عن والقتاع مرووم، ير اطل ق ي سدرش، يكفية الاسواف و

م جال راقي

۵ - لات و ۲۰۰ ، ۱۳۵ مشرح الكبير ۲ ، ۱۳۵۰ من عن اور معی ۲ ، ۲۵

صريكة اليفول اس دم ماني ماني - " ن وايت مسلم ٢٠٠٠ ٣٠٤٣ طبوعیسی مجسی ے ہے۔

۲۰ بد نے المست نع ۲۰ ۲۳۰ س

m - حاهمية الد+ل£ الشرح الكبير مند البير ش- • -

بہوئی نے مکھا ہے کہ حضرت عمرہ عثماں، بل عمر اور بل عمال رضی اللہ عنہم سے تر بیب تر بیب یجی مراوی ہے، اور صلی ہدیش کسی ای می لفت معلوم نہیں۔

حنابد نے قبضہ شرط ہونے پر بیبوت مرتب ہے کہ قبضہ سے
پہلے مبد کرنے والا مبد سے رجوع کرمکتا ہے ( یکی حکم صدق کا بھی ہے ) اس سے کہ عضمنا ممل ہے "۔

مولوب لد (جس کے ہے مہدی ہے ) کو ٹابو دے ۔۔

حناجد نے بی کتابوں میں " مالکیہ ی ولیل ی طرف ش رہ

ی ہے جو حضرت میں میں ان صدیب ہے کہ بی کریم علیا ہے نہ

رش فر مایا: "انعامد فی ہیتہ کانعاند فی فیسہ" " ( ہے مہ

کو و پال پینے والا ایس عی ہے جیسے نے کر کے پیمر اس کو کھائے

والا )، اور کیک رو ایست میں ہے: "فی صدفته" ( ہے صدق کو )،

یک ور رو ایست میں ہے: "کانگلب یقیء شم یعود فی

فیسہ" ( جیسے کتائی کرنا ہے پیمر اس کوروبارہ کھا ہا ہے )۔

فیسہ" ( جیسے کتائی کرنا ہے پیمر اس کوروبارہ کھا ہا ہے )۔

مالكيدن عمارتو باليس بين ب

المدر گر کونی شخص ہے: میر گھر فقیر وں پر صدق بامیہ یا وقف ہے تو اس و مدیت سے نکلنے کا فیصد نہیں میا ج سے گا (اس سے سرتعیمی نہیں )۔

ب- گرکونی ہے: میر گھر زید پر صدقہ یا ہتھ ہے ہو اس کی ملکیت شتم ہونے کا فیصد کر دیا جائے گا ، اس سے کہ اس وقت اس نے پیکی ورکار تو اب کا ارادہ کیا ہے۔

ن ۔ گرکونی ہے: مجھ پر اللہ کے ہے و جب ہے کہ زید کو یا فقر موکو میک ورہم ووں تو می الاحد ق اس کا فیصد قبیس میاج ہے گا، کیکے قول ہے کہ اس کا فیصد کردیاج سے گا۔

علی مکیل وہو ہوں ہے رسیال اور ال سے عدوہ سے رسیاں تعربیق ن یب و بہت ہے۔

ش ب القراع م ۱۳۰۰

۳ حوالہ رونق ب

n شرح اخر شی مع حامیة العدوں ۲۰۰ س

اشر ح الكبير مددروير عهر ٥ ، اور القو عين الكلمية ١٩٨٨ مير الكلام مد كرين. ١ كيسية الشرح الكبير في وعل المعلى ١ ١٩٥٠، معلى ١ ١ ١٩٨٠ مام.

مريك: "العالمد في هينه كالعالمد في البيه" و روايت بخاب الخخ الراي ه ٢٣٠٠ شع استاني و واسم ٢٠٠٠ شع عين الجني الراي الراي ه الان شل "في صدافه" ب شران وابين بخاري " فح الراي ه ٢٠٠٥ شع استاني اوراسلم ٢٠٠٠ شع عيس مجني الراي وابين يد وابين شر "كالكلب يقيي و شه يعود في البيه" ب شراق وابين مسم البر ١٣٠ شع عيس مجنى الراي

### بي م يقبض ١٦٠ ن مي قله ١-٢

س و توجیہ نبوں نے بیاں ہے کہ تصا (فیصد) میں میصدق عدیہ (جس کے ہے میصدق عدیہ (جس کے ہے میہ میان ہو ب کا تصدیمی میہ میان ہو ب کا تصدیمی طروری ہے ، ور اس میں تو ب کا تصدیمی طروری ہے ۔

الم الحمد سے یک روابیت کی ہے: ملیل جموز وں میں مہد بھسد تا ملیل جموز وں میں مہد بھسد تا ملی خوابی ہوتا۔
اللہ دونوں کے ملاوہ میں قبضہ کے فیر سجیجے ہے اور نفس محفد سے الازم بموج ہے اور نفس محفد سے الازم بموج ہا ہے ورقبضہ کے فیر الل میں ملیست ٹابت بموتی ہے۔
اللہ فی دولیل کا حاصل: تا ہے تو کہ الم نفس سے اللہ فی دولی ہے اللہ میں النفس سے کہ میں النفس سے اللہ فی مسلک ہے، چنا نیے حض دو یک قبضہ سے قبل غیر لازم میں مشہر النہ جو میں قبضہ سے قبل غیر لازم میں النفس میں اللہ میں

خد صديرك جمهورفقها وتعرعات على قبضدن شرط عا تعيير-



شرح الخرشي مع حامية العدول ١٠٠ \_

۳ معی ۱ ۳۵۱، ۳۵۰، ۱شرح الکبیر ۱ ۳۵۱، ۳۵۰، بر کیسے: ش و ... القراع ۲۰ ۳۰

# بيع محا قله

تحریف:

ا سی تکد لغت میں: ہے مات کو جو با یوں میں ہو، حشک یا نازہ گیموں سے فروحت کرنا ہے، جیس کہ فیوی کہتے میں ۔

اصطارح میں: گیہوں کو ال کے خوشہ میں ہے گیہوں کے بدلہ قروضت کرنا جو اندازہ کے حساب سے ناپ میں خوشہو لے گیہوں کے مشل ہو " \_

خرص: اند زه کرنا ہے۔

حناہد نے اس در ورزیادہ عام تعریف در ہے: و ندکو اس کے خوشہ میں اس د جنس کے عوض بیچنا " ۔

### يج مى قلەكاھكم:

المصباح بمعير الحقا الصحاح مارة الفلات

۳ البد سیامع شروح ۲ ۵۰، تعبیر محقائق ۴ سام، شرح انگلی علی اهمیاج ۳ سا۸،۳۳ مهرون انجماع ۴ سام

ش ف القتاع سر ۴۵۸، مشرح الكبير في ديل معى سهر ۵ ـ

م صدیک: "لهی عن موانده و نمحافده" در وایت یخابی " فح الرابی م ۱۹۸۳ مرفع استقیار ایر ہے۔

#### نيع مي قله ٢، نيع مرابحه، نيع مزينه ا

مزینہ ورمی تکھ سے منع لزمایو ہے )۔

نیر اس ہے کہ یکی چیز کا کی ہم جنس کی چیز سے فر وحت

کرنا ہے، لہد انگل سے نا جارہ ہے، اس ہے کہ اس میں شہد رو

ہے ہو تر ہم کے وب میں حقیقت رو کے ساتھ لا حل اس میں شہد رو

نیر اس ہے کہ می مگت کا علم نہیں (جیس کہ بطال کے وجہ ن افعیہ نے چیر ن ہے ) " ۔ ور حناوید اس مدت ن محکیل کرتے ہوئے

گہتے ہیں: اور میں و سے سے نا واقفیت نیاضل کے علم ن طرح ہے " ۔

گہتے ہیں: اور میں و شور کہتے ہیں می تقدیمی یہ مقابد مز اللہ اس ویت

نیر جیس کی فعیہ کہتے ہیں می تقدیمی یہ مقابد مز اللہ وس اس ویت

نیر جیس کی فعیہ کستے ہیں میں تقدیمی ہے موسقے وہ ہے جی چیز سے

پر جیس کہ فعیہ کہتے ہیں مسل میٹی سے نوسقے وہ ہے گہد اس میں

را ایست بھی نہیں ری " ۔

را ایست بھی نہیں ہے، کہد اس میں

را ایست بھی نہیں ری " ۔

والکیدن آلاوں سے بیوت و خود ہے کمز بعد وغیر و کے نساد رعمومی مدمل کر روراموال رہو بیش بیک جنس ں و ہمی تا دلد میں رو بونا ہے ہ

مزید تعصیل کے سے اصطارح "می تدر کی جا ہے۔

# بيع مرابحه

### "s p" de,

- ا احتا پیشر ج البد یه ۵۳ جیسی محقالق مهر به س
  - ۳ کثرح مجلی علی امنیاع۳ ۸ ۳۰۰\_
    - r شي ف القباع ٣ ٢٥٨ \_
- ٥ شرح محلي على المعبر ج ١٠٠٨ والعية الجس على شرح مسح ٣ ١٠٠٨ -
  - ۵ مشرح الكبيريد، ديرمع حاهية الديدل ١٠٠٠

# بيع مزابنه

#### تحریف:

اسمزیمہ: رہی سے ماخود ہے، ورزی لفت میں: دلع کرنا ہے یونکرمز مید خین کے سب ر ع ورمد انعت کا در بعید بنتا ہے " ۔ جیس کی شافعیہ کہتے میں۔

فتہی اصطارح میں ہمہور نے مزاسہ ن یقریف ن ہے کہ مزاسہ درجت پر گئی تر کھجور کواند ازہ کر کے ای باپ کے یہ ایر تو ژی ہولی کھجور کے بولد میں افر وحت کرنا ہے " ( یعی ظن ور اند زو ہے )، ورشوں اند زوکو کہتے ہیں " ، وران ن صورت یہ ہے کہ درخت پر گئی ہوئی تر کھجور کا مثلاً سوصان کی مقدار میں تخیید واند زو کا یک ہوئی تر کھجور کا مثلاً سوصان کی مقدار میں تخیید واند زو گئی ہوئی تر کھجور کا مثلاً سوصان کی مقدار میں تخیید واند زو گئی ہوئی تر کھجور کا مثلاً سوصان کی مقدار میں تخیید واند زو گئی ہوئی تر کھجور کا مثلاً سوصان کی مقدار میں تخیید واند زو گئی ہوئی تر کھجور نہ ہو تو سان نے جنس کے سبب ہورہ ہے ا

- المصباح عمير ، فقا الصحاح ماره س"-
- ٣ ... الكن عهر ٥ ه الد المحر الرائق وحامية القلميد وبالل تشرح أمحلي على المهرج ... ٣ ... ١٠
- - م فقح القدية ١٠٥٠
    - ۵ راکل ۱۹۸۳ و

مالکید میں سے دردر نے مزید ی تعریف بید ہے کہ مزید معلوم کے بدلد میں مجہوں دافر وختگ ہے رہوی ہویا غیر رہوی یا مزید مجہوں د سیجنس دمجہوں چیز کے کوش چھ کرنا ہے۔۔

والکیدی میں سے بر تزی نے اس ر تعریف بیر ہے جیز کو اور کے اس ر تعریف بیر جیز کو اور روی ہو یا کو اور روی ہو یا غیر روی " ۔

### نَّ مز بنه كاحكم:

۲- ال على الحقيم مين القليد و كالسلاف المين ، وروه تلفق مين كاليا فاسد ب ورغير سجح به ال ورفيل يا ب:

ب فید رو ہے، یونکہ نیلیل و ای جنس و نملیل سے نظامے جس میں کیل کے حداب سے مدم مراہ سے کا احتمال ہے ہے۔

ش فعیصر حت کر تے میں کہ ال دونو ب میں رہا ہے ، اس سے کر دونو ب میں رہا ہے ، اس سے کر دونو ب میں مراہم میں ہے ہ

تے۔ اس میں طور ہے جیسا کہ ہیں جنا کی میاتو جیدے '۔ مراتھ کھور ماحشک کھور کے موض چیل میں مطرح انگور می تشمش کے

- ٣ القو مين الكفهيه ص ١٨ ١٩ -
- ۳ حدیث: "لهی عن معرف ۱۰ در واین بخا ن <sup>85</sup>م ال ن ۱۳ مه ۱۳ م طبع اسلام اورمسلم ۱۳ مه طبع میش مجلس سادر ب
  - م الدرافق ورافقا ۴ وه ، الهديم شروح ۱۳ ۵۰ ـ
    - ۵ الحدة الحتاج مع حافية الشرو الى عهر سام
      - ١ القو مين القلهية ص١٥ \_

عوض ﷺ ہے۔ ، جیس کہ عدیث سابق و حض رہ بیت میں یہ اصافہ و رہ ہے:"وعن بیع انعب بالربیب، و عن کن ثمو بحوصه" ( ور انگوری اشمش کے بدلہ ورم پیس و ال کے اندازہ سے ان می فعد الر مالی )۔

ہ لکیہ نے ( ٹامیر کی وجہ سے ) کی الاطار تی کہا کہ ہم تر چیز د کل دی ہم جنس حشک کے عوض کے ما جامز ہے ، ندی بلیشی کے ساتھ ور ند پر ایر کہ ایر کسی طرح بھی جامز بنیس حتی کو و نوں د بھے بھی سا۔



ید مینع شروح۴ ۵۳ تبییر افقا بق مرید س

٣ ينځې په د هم هم م م مي او د د د و اما ه يا ب

n القاية القار ما ص ١٥٠ ـ ا

وشرح الكبيريد عامير ١٠٠٠

#### نيغ مزيده ، نيغ مهاومه ، نيغ مسترسل ، نيغ مدمه ا

# ببيع ملامسيه

# بيع مزايده

ريكے:"مزيدة"۔

ا - مدمد بھی وہ رہ بہت ن جو عیل سے ہے، عدید علی ال دمر فعت علی ہے۔ اور بیت علی ال مر میں فعت عابت ہے، چنا نچ حفرت ابوج بر قول رہ بیت علی ہے: "آن رسوں اسعہ عرفی ہے میں المسلامسة و المساجعة" (بی کریم ملاق ہے ہے در مسہ ور منابذ ہ سے منع فر مایا ہے ) جعفرت ابوج برق نے علی المسلام کی رہ بیت علی الی گری کو ہے کہ صحیح مسم کی رہ بیت علی الی کی تشریع یوں کی ہے:" مدمسہ ہے کہ جے جمع میں کی رہ بیت علی الی کی تشریع یوں کی ہے:" مدمسہ ہے کہ جے کہا کہ دوم میں کوئی دوم میں کری ہے اور کی منابذ ہ ہے ہے کہ کری بیت کی رہ بی کی بیا کی منابذ ہ ہے ہے کہ کہ کے جمع کے اور کی منابذ ہ ہے ہے کہ کری بیت کی بیا کی دوم میں طرف بینیک دے، اور کوئی دوم میں کری منابذ ہ ہے ہے کہ کی بیا کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کی بیا کہ بیا ک

حضرت اوسعید قدری کی روابیت ہے کہ: "آن وسول العه میں علی علی المسلامیة الله علی علی المسلامیة الله علی علی المسلامیة والمسابعة فی المبیع" (رسول الله علی نے دوابی ہے وردو طرح کے پہناوے ہے منع فر مایا: تا یکی میں مدمیہ ورمنایہ و ہے منع فر مایا: تا یکی میں مدمیہ ورمنایہ و ہے منع فر مایا: تا یکی میں سامیہ ورمنایہ و ہے منع فر مایا کی اللہ کی ہے اور اس کی ہے اس کی ہے کہ کے کہ

بيع مساومه

و کیصا دومها بعث "\_

بيع مسترسل

ديكھے:" استرساں"۔

صريك: "كهى عن الملامدة و المندمة " و وايت يخارب ( في المدرمة الله عن الملامدة في المدرمة الله الله المرابع الم

ہوج ہے ، فیر دکھیے ور فیر رصامندی کے ۔

ب ہے یہ کہ کیٹر امپیٹا ہوا ہو ور یکنے والا شرید رہے ہے جہاجہ اس کو چھولو گے تو میں نے اس کو تمہدرے ہاتھ تھے دیوء ور اس کا چھونا یعاب وقبوں کے قائم مقدم ہوگا گ

" کمخر با ایل ہے: انٹی مدمنہ یا مال یہ ہے کہ یک شخص دہمرے سے ہے: جب میں تیر کیڑ چھولوں یاتم میر کیڑ چھولوٹو نٹ وجب ہوں اس

ن ۔ یو کوئی چیز ال شرط برفر وحت کرے کہ وہ جب ال کو چھوے گان لازم ہموج ہے ہی ، ورشی محس وغیر ہ تم ہموج ہے گا ہ ، یکی شرع کے مام الوطنیفہ سے منقول ہے ، یا شرید ریکی وہ ہے۔

حنابيد في فساون والتنيس وكرن مين:

اون: جبيالت -

دوم: ال کاشر طرم معلق ہوا ، وریشر طرکیر مجھونا ہے ۔ یں قد اللہ در تعبیر میں فرر سے مر دشا میر یک ہے۔ شو کا فی نے نساد و بعدت کو فرر ، جیالت ور خیار محس کے ابطال وصورت میں مختصر طور پر بیاں میا ہے ۔ سا - عدوہ زیں الکید نے بی تقصیر فی فر وعات میں تفریح و ہے کری کے خروم و ٹوت میں جھونے پر کت و کرنا چھر اس کے کہ کیڑ

معی ۴ ۵ ـ ۴ ـ ۱۵ مشرح الکبیر فی ویل معی ۴ ـ ۴۹ ـ

ا شرح محلی علی اعمراج ۱ ا مار کیصند اشرح الکبیر مدد دارم طاعیت مدال ۱۸۲۵ م

r شرح محلی علی اعتباع ۲ م ۲ م

م شرح العزائيل الهديد ١٥٥٠

۵ اشرح الكبير في ديل أمعى مهر ۱۹۵

ا سل الأوق ۵ ۵ ـ

عدیہ: "کھی عن بیعتیں وہستیں ' درہ ایت بخاری ''فح الی ہی \* ۱۵۹٬۳۵۸ شع اسلام اورسلم اسرہ شیع میں افتی اس ب

التا مره و ، اشرح الليم مد جير ١٥٠ شرح محل على المعباج
 ١٥٠ شرح محل على المعباج
 ١٠٥ . اوراشرح الليم في ويل معى ١٩٠٠ كا ظاهر بني يي ب

n الکتا عهر ۵۰ بشرح محکلی علی اعمر، ج ۱ م اے ۔

م تنميين الحقالق ۴ ۸ م.

۵ حاله ريق بشرح محلي على اعنها ج ۱۳ - ـ

#### ني مدميه سم، نيع من مد دا

کھولاج نے ورال کے اندر کی صورت حال معلوم کی ج نے ، یکی جے
کوفاسد کر نے والا ہے، والکید نے کہا: کہد گر ال میں غور وفکر سے
قبل ہی اس شرط پر چے دے کہ جد میں اس کود کھے لے گا، گر بند سسی توروک لے گاہ رزر دکردے گاتو یہ جے بر ہے

# بيع منابذه

فقيه عف ال كحسب فيل صورتيل يون كي ون

- ال الله يك ل طرف عول كي ج ع ع موسد نقرة " ع تخد منامده عدم الله و عدم الله و عدم الله و عدم الله و عدم الله و
  - ٣ الشرح الكبير يحاهية الدحل ٣٠ ٥١ م
- ۳ راکش ۴۰۰۰ یر کیصے: فتح القدیا ۵۵۰ انشر ح امکیبر معتقدی فی ویل معلی ۴۰۹ س
  - م مدوره صديك في الامد فقر ٥٠ ع تخب دينهي جا \_\_
    - ۵ تنتمبير محقالق ۴ ۸ ۴ جواله تنتعی \_



حافیة مد+لی علی انشرحالکبیر ۳ ـ ۵ ۵ ـ ۵

ب یہ دونوں کھیلے کونے اتر رویل یعی یہ ب وقوں کے ب اس میں سے ایک ہے ایک پر کت وکر ان اس میں سے ایک ہے: میں تمہد ری طرف ب ایک کیٹر دل میں میں میں میں ایک کیٹر دل میں میں میں میں کہتے تھی وراس میں خیص ال کو لے لے ( ایک صورت میں میں رکھتے تھی وراس میں خیس ہے )۔

ق ۔ یہ کہا یل نے سے تہا رے ہاتھ سے یل افروشت کردیاء ال شرط پرک میں جب ال کو تہا ری طرف چینکوں گا تو ج

و۔ یہ ہے: بوجھ کیڑ تم میری طرف چینکو کے اس کو میں نے
سے میں تر بدلی، یہ مام احمد رحمد اللہ کے کام کا ظاہر ہے ۔ ۔
ال کے ساتھ یہ جھی شر وری ہے کہ ال سے قبل شمن کے ور سے
میں ال کے درمیوں کا دور ور گفتگو ہو چی ہو، ورند می فعت و وجہش
کاد کر ند ہونا ہوں ، اور حصیہ کے حوالہ سے کہنا ہے کہش سے سکوت
ں وجہ سے زیج فاسر ہوں تی ہے، ورال و نی سے نیج وطل ہو وہ تی

۲- یت مصورتین فاسد میں بال ملم کا اس میں کوئی سنان فیمیں ،
 میں قد امد ورد گیرفقہاء نے اس مصرحت درج ورساد در مدت میں ہے۔
 میتانی ہے:

ا سابقہ سیح حدیث میں ال در میں نعت و رو ہے۔

ا ال على جبالت ہے، یہ توجیہ حقیہ معنابعہ نے ق ہے اگار

مو سمديك كوخطره يرمعنق كرماء ال الدين منابذه ( البيل

شرع فحلی ۱ ۱ مریر کھھے: کو: انجماع ۲۰ ۱۹۳۰

۳ شرح مجلی علی اعنهاج ۳ ۱ - - م

۳ معنی ۴ ۵۵، اشرح الکبیر فی دیل معنی ۴ ۳۹، پر کیھے: ش ف القتاع ۲۰ ۱۹ \_

م رائل مره و . فع لقديه ۵۵ معی ۱۳۵۵ م

صورت میں جس کو حصہ نے وکر کیا ہے ) ال معنی میں ہے کہ جب میں تہا ری طرف کیٹر میں کی او تم پر ال و شرید ری الازم ہو گئے۔ ور مملی طات میں تعیق کا حتی شہیں رہتا وال سے کہ ال سے جو سے کا مفہوم بیدا ہوتا ہے۔

ال ہے کہ اس میں مدم رؤیت یا مدم عیف یاشر ط فاسمہ ہے، جیس کہ ثنا فعیہ نے توجید کی ہے " ۔



#### نظیمنبی عنه ا- <del>س</del>ا

خارتی ندیمو ورند حقیقت وما سیت مراد بینے کا تصدیمو 💶

المبد آیت کے محق کا حاصل میں و کہ جن اس ہے، وریافظ کے عموم سے ماخو فر ہے۔

ال آیت کے ورے شل بل علم کے یہاں کوئی اختا فیلیں کہ سے یہاں کوئی اختا فیلیں کہ سیت کو کہ عموم کے طور پر وارد ہے الیک اس بیل شخصیص ہے ، ال سے کہ فقت پر اللہ ق ہے (جیس کے کہ فقت پر اللہ ق ہے (جیس کہ رازی دھ صاص کہتے ہیں ورجیس کہ سے گا) مشار قبضہ سے پہلے و جی اللہ میں جو چیز اللہ ال کے پائیل اللہ وی چیز اللہ ال کے پائیل اللہ وی چیز اللہ اللہ کی جانوں وی چی ور

آبیت کے لفظ سے ان ہوں کا جو از نابت ہونا تھ ، بیلن ان کو دلائل کے سبب آبیت سے خاص کرلیا گیا ہے ، اس کے یو وجو دآبیت کی مخصیص ان صور نوں میں جن میں تخصیص کی ولیل موجو و نہ ہو، آبیت کے لفظ کے عموم کا عتب رکر نے سے و نوٹیس سے

### نهی کاموجب:

سا - سلمی کا موجب جمہور کے رویک تحریم ہے لا یہ کہ تحریم ہے ہا کہ کہ میں ہا کہ کا موجب جمہور کے رویک تحریم ہے ہا کہ کہ کا موجب میں مال کا موجب ہورہ کا ایس سلم میں مناز فی اور تعصیل کہتے ہے والا تربید موجود ہوں سالم سلم میں مناز فی اور تعصیل کا مال مناز کی مال کا مال کی کا مال کا م

کھے الوضع صدرات رہے بہائی شرح النہ علی میں مجمع محمول مہم ، قام ہ عودی معالق عود ہے۔

حظام القرآل لابر حرائر الراجس ص ۱۹۰۰ هیم آنا و ۳۳۳ ها عامع حظام القرال القرطبی ۱۵۱۳ هیم گذاب العرب را به طباعت وامثاعت، قام و ۱۳ الاهری ۱۳ هدی و

مسلم الشبوت في ديل لمستصلى ۱۹۹۰ شيع بولاق ۲۳۳ هـ، شرح العصد على محتصر مستقى لاس خاصه مع بولاق ۱ ۱۱ ــ و ۱۱ مساور ۱۱ ما ــ و ۱۱ ما مرف المحتصر مستقى لاس خاصه من ۵۵ شيع بولاق ۱ ۱ ۱۱ ــ و ۱۱ ما ــ و ۱۱ ما مرف المحتور المستب العمل مدير وت ــ الصول في حظم المدين المستب العمل مدير وت ــ

# بيع منهى عنه

#### تعریف:

1- '' بیج'' کے بعوی ور اصطار کی معنی پر گفتگو صطار ک'' بیج''' میں گذر چی ہے۔

لفظامین عدفیل انہی " سے سم مفعوں کا صیف ہے۔ "انہی" کا معنی لغت میں کسی چیز سے روکٹ ہے۔ یہ" امر" ں ضد ہے۔

صطارح میں" شمیا'' کا معنی کسی چیز سے رہے کا جا مانہ طور پر مطا بدکرنا ہے۔

## کوئی سارض شہورتو ایج میں اصل حست ہے:

۲− ﷺ میں اصل موحث ورصحت ہے، نا مستکد می نعت یا صاد ن دلیل منبوے۔

ال ق ولیل نر مان ہوری ہے: "و آحل اللّهُ الْمَیْعِ" (حالاً اللّهُ الْمَیْعِ" (حالاً اللّهُ اللّهِ عَلَیْمِ ہُ طرح کی دیوٹ کی ہوست میں عام ہے، ورعموم کی ولیل یہ ہے کہ لفظ می مسرد الله ورلام کے ساتھ مفرد الله ورلام کے ساتھ مفرد الفظ ورلام کے ساتھ مفرد لفظ بل اصول کے ساتھ مفرد لفظ بل اصول کے مرد کی عموم کا معنی دیتا ہے، پشر طیکہ کوئی عہدد کی ہا

<sup>-</sup> Ma D 10 10 10 14

ہے جس کواصولی تعمیر داور اصطارح '' منہی ''میں دیکھا ج ہے۔ گر کوئی قریمہ یا دلیل یک پائی جائے ہو منہی کو تخریم سے یہے دے تو منہی سے مر دکر اہت ہوں ، ورکر اہت لفت میں محبت ں ضد ہے ، وراصطارح میں حسب و میل معانی میں:

الب ریکروہ تر کی : جوجر مت کے زیادہ تر بہوہ یں معنی کا الب ریکروہ تر کی : جوجر مت کے زیادہ تر بیب جوہ یں معنی ک اس سے جہنم می سز کے شخص ہے کم درجہ کا جیم متعلق ہوہ مشہ شفاعت سے تحروی ، حصیہ کے مردیک مطلق کر اہت کا مصد تی بہی ہے ، بیس میں مام محرد کے مرد کیک حرام ہے جس می حرمت دلیل تعنی سے تابت ہے۔

ب سروہ تنزیب انکرہ و تنزیبی وہ ہے جو صال ہونے کے زیر دہ تر بہ موہ ہے جو صال ہونے کے زیر دہ تر بہ موہ بی موہ بی کہ اس کا رہنا ہے کر نے و لے کو کوئی مز نہ ہو، بیس اس کو ترک کرنے و لے کو اوٹی نئو ہ ہے ۔ البد اس کا ترک اس کے قال سے نفال ہے، اگر وہ تنزیبی کے متر دف انفال ہے، اگر وہ تنزیبی کے متر دف انفال ہے، اگر وہ تنزیبی کے متر دف انفال ہے۔ اولی ستعیاں ہوتا ہے۔

لبد گر مکروه کا و کر کریں تو اس بی دلیل پرغور کرنا ضروری ہوگا:

المد ۔ گر و دولیل خمی نفی ہونؤ کر وہ تر کی کا تھم مگایا جائے گا، الا یہ کہ خمی کو تر یم سے اسخی ب کی طرف پیسر نے والی کوئی چیز پائی جا ہے ۔

ب۔ گروہ دلیل نہی ندیوہ بلکہ یک درجہ غیر قطعی ترک کا معنی بناتی ہوتو یا کروہ دننز یک ہے۔

الروه الله یکی ورائروه انوزیکی کے درمیاں یک درجہ " ساوت" ہے جو اگر وہ اللہ کی سے فیچے ورائر وہ انوزیکی سے ویر کا درجہ ہے، ال

ں مسل سنت کو حمد ور خیر شخف ف کے ترک کرنا ہے ، اس ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہے ، اس ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے ، اس کے ترک پر مد مت و جاتی ہے ، فیر معمولی سا گنا ہ بھی لاکن ہوتا ہے ۔۔۔

کے میر معمولی سا گنا ہ بھی لاکن ہوتا ہے ۔۔۔

کے طاف کہ دور کے مدر میں جدور میر کے کہا م

یک طرف گر حصیہ کے یہا ساصر حت ہے کہ ب کے کلام میں افقا کروہ مطلق ہولا ج نے تو اس سے مراو کروہ تر کی ہے بشر طیکہ تنزیبی ہونے کے صرحت نہ کروی ج نے " انوہ لکیہ کے یہاں اس کے برعکس کی صرحت ہے کہ مطلق ہو لئے د صورت میں کر اہت سے مراد محض تنزیبی ہے " ۔

جبید ٹا فعیہ ور مناہد کے مرویک کر ایت کا احاد**ق** ای چیز پر ہوتا ہے جود وہمرے فقارہ و کے یہاں کر ایت تعز بھی ہے۔

## ہے کی کے بہب

سم - سراب نہما عقد سے تعلق ہوں گے یا غیر عقد ہے، ورعقد سے متعلق الدرم عقد سے ور پھھ کا تعلق لازم عقد سے ور پھھ کا تعلق لازم عقد سے ہے۔ سے ہے۔

محل عقد ہے متعبق سپ ب: محل عقد معقو دعدیہ (وہ ہی جس پر عقد ریاجا ہے) ہے۔ اس میں فقرہ و نے چندشر مطر کالی میں:

معقو د مدید ہے متعبق کیمیں شرط: ۵ – یک معقودعد بعقد کے وقت موجود ہوچی معدوم نہ ہوہ کید عقیہ ء

> سرافق ورافتا ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ مفج بولاق س<u>متر</u> هـ ۱۳ رافق ۱۵۰ ـ ۵۵ ـ

۳ حاهمیة تصرور علی شرح لفیه الله ۱ ۱۳۹۰، ۹۹ طبع مطعه عیسی الرب محلی ، قام ۵-

القيلم والتوضيح مع شرح النه " خالفتنا الى ١٠١٣ \_

کے رویک معدوم ب بی تبین بہوں ، ورائل کوباطل مانا جائے گا۔ اس ب "الل حسب ویل بیورٹ میں ہے "مضامیں"،" مالیتے" اور میل احبلہ ب بیچ، ورشکم مادر میں موجود نیبن بی بیچ۔

مضایل: "مضموں" مجنون کے ہم وزن رجع ہے ور ال سے مراد جمہور ور حض مالکید جیسے بل جزئ کی کے رو کیک وہ مادہ جوز ریشت میں ہے۔۔

ر تیج: ''ملقو جہ'' و ''ملقو ج'' ی جمع ہے، ورال سے مر د مادہ چو پایوں ور گھوڑ یوں کے شکم کے حنین میں ''۔

ن تمام ہیوں کے موطل ہونے میں فقیرہ و کا کوئی حشد ف تہیں ہے۔

ان المندر في كها: ولا يمان والتي من التي ومف يل والله ما المور

- الدر الحقّ مهر ۱۰ و مقع القديد ۱۰ و ۱۰ و القو عين التعليد على ۱۹ شع بيروت عديد عشر ح مجلل على الصهاع ۱۰ م شع ۴ م مطبعه مصطفى الرب الجنبى، قام و هر ۱ ميرا هذه ۱ هيدي معمل مهر ۱ مرا مرا مرا منز ح الكبير في ويل معى مهر ۲۰ شع بيروت ۹۲ ميرا هيد
  - ٣ الدر العق ٣٠٠٠ و فقح القدية ٥٥، شرح محلي على المسباح ٣ ١ ٥ \_
- م بدائع الله مع ۱۳۸۵، شرح مجلی وحاشی ممیره ۱۳۵۵، ۱۳۵۱، معی ۱۸۲۰، ۱۳۵۰ اشرح الکیبیر فی دیل امعی ۱۸۸۷، الدر افغی بهاش راکتیا ۱۸۸۰ -

ے ، ال ن ولیل حفرت بی می الله ن یہ روایت ہے: " آن اسبی می الله ن یہ روایت ہے: " آن اسبی می الله ن یہ روایت ہے: " آن اسبی می اسبی علی علی بیع اسمصامیں والمدافقیح و حبل العبلہ ن المحبلة " (أي كريم علیہ نے مضابل المدان العبلہ ن الله الله ن علیہ المدان علیہ ہے منع فر مایا )۔

نیر حضرت سعید بن المسیب کا قوں ہے: حیو ن میں رہا نہیں ہے، حضور سلالتے نے جانوروں سے متعلق صرف تیں چیزوں سے منع لز مایا ہے: مض میں ، ماتیج ورسل البلہ " ۔

نیر ال ﷺ میں فررے، ہوسکتا ہے کہ وقتی بچے نہ جنے وال سے قبل مرجائے ، البد بید معدوم کی ﷺ ہے ور ال چیز کی ﷺ ہے جس کے معدوم ہونے کا فصرہ ہے ''۔

ٹا فعیہ نے اس ر توجیہ یوں ہے کہ یہ یک چیز ر بڑھ ہے جو نہ ملیت میں ہے نہ معلوم ہے ، اور نہ علی اس بی چیز دوں پر قدرت ہے ۵ ۔

٢-معدم دره ع کے کیس ہے تا سرب محل ( سامۂ ہے شق

معی ۱۰ ۲ سر ۱۰ اشرح الكبير في ديل معی ۱۰ سال

قطح القديم مع شرح العنائية الكفائية ٥٠ شيع بيروت.

٢ بد لع الص لع ٥ ٢٣٨، فقح القدير ٢ ٥٠ ـ

۵ شرح مسمح بحافية الجس ۳ ۵۰۰ بر كيسية شرح ألحل على المنهاج ۳ ۵ ـ ـ ـ

<sup>1</sup> معی ۱۰ می ۱۰ مثر ح الکبیر ۱۸ سه، ش ف الفتاع ۱۹ س

-(552)-

ث فعیہ نے اس عدیث ن نا ویل وہٹریٹے میں تقریبہ بھی مکھ ہے، انہوں نے اس کے تیل طرح کے اختالات کاد کر کرتے ہوئے (دوسر سے معاء کی طرح) اس کے وطل ہونے کی صرحت کی ہے ور کرد: اس کے نظامہ کا شمل حرام ہے، اس کوئر وحت کرنا وطل ہے، اس ہے کہ وہ غیر معلوم مے قیست اور پر دوں پر قدرت سے خالی

## محل عقد ہے متعتق دہمر ک شرط:

2- يركم معقود عديد مان موه مان سے مرادفتهي صطارح والا مان ہے

- ۳ بد نع المدن نع ۵ ۳۹ \_
  - ٣ مرويو عيد ١٨٠
- م حدة الجناع شرح العباج لاس محر بيثمى مع حامية الشرو في و العن ب مهر ١٩٩٣، ش ف القناع ١٩١٣، معى مه ١٥٥٨

یعتی جس کی طرف جیعت مال ہوتی ہے ، اور ال کوٹری میں جاتا ور را کا جاتا ہے ۔ ۔ (ویکھے: صطاری "مال")، ابد غیر ماں وی اللہ متعقدند ہوں ، الل میٹال یہ ہے کہ مسلم ساکسی مرد رو اللے کر سے قر سعقدند ہوں ، الل میٹال یہ ہے کہ مسلم ساکسی مرد رو اللے کہ اور فیر یہ یہ باطل ہے ، وہ طبعی طور پر مر ہویا گلا گھوست کرمار گیا ہویا کسی اور فیر شرق و ان کے در بعد مر ہو۔ الل بی دلیل یا فر ماں بوری ہے: "خود مت عدید گئم اسمینتا ہو اللہ ہُ" (الم پر حرام ہے گئے ہیں مرد روز فوس)، الل ہے سنتی صرف چھیل اور کا کی ہیں جس ور فیل یا فر ماں اللہ میں اور کی ہیں جس ور فیل یا فر ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ عالی اللہ ماں ا

ر ہادی کا مرد رافر وحت کرنا: تو گر وہ طری موت مر ہو یعی ضرب قبل کے در بعید ندمر ہوا یعی رئی ہی کہ بینے تک ال ی سانس جاری رئی ہو) تو وہ بالان تی ماں نہیں۔

یو جانور آطری موت ندم ہو بلکہ گلا گھوٹے کے سبب م ہویا وی کے دین کے مطابق آل کو مار آئیا ہو، ور ہماری شریعت میں وہ ویٹی نہ ہوتو اس می جان کے جو از ونسا و کے بورے میں حقیہ کے یہاں مختلف رویتی میں: مام ابو پوسف سے جو از کی روابیت اور مام محمد

عديث الرعمرُّة الهجي سبي مَلَيْكُ عن عسب الفحل" و يوسيت يتما بن "فتح الرين" ( ٢ م هُمِع اسلام عن ب

سراق على رافعام ١٠٠٠

\_ 10 Dlo. + "

سے ساد کی روابیت ہے مباطل ہونے کی کوئی روابیت جیس

غیر حصیات کے موطل ہوئے کے تعلق سے طری طور پر مردہ، اورغیرا طری طور پر مردہ جانور کے درمیا ہاز ق نبیس کرتے۔

یں کمند رئے کہا ہمرو رہال کے کی جڑوں ﷺ کے معدم جو ز پراہل ملم کا حمال ہے " ۔

تحریم کی والیل بیصربیت نبوی ہے: "این الله ور سوله حوم بیع الحمو و الممینة و الحسریو و الأصام" ( اللہ تعالی ور الله عالی اللہ کے رسوں نے شر ب مرد رہ فتریہ اور یتو ال الله کوار ام بیا ہے ۔ ا

تيسري شرط: مايت و لا بهونا:

ک مزودری ندوی)۔

٨- محل عقد ہے تعلق شر مطرش اس كے مال ہوئے كے ساتھ

مرد زاورخوں وغیره رتح یم ب مدمن حصیہ کے مرد کیک مالیت

تحل عفد میں مالیت کے نہ ہوئے رضو رہوں میں ہے 'زاد ی

کا ندہوناء وروہم عظر ت کے دیک نبی ست میں ہے ۔

ﷺ، ای طرح منزاد کوشش بنا کر ال کے عوض ﷺ، یعنی ال پر'' باء''

وأقل كرك كية" بعنك هذا البيت بهذا الغلام" حالاتكروه

غاام نبیں بلکہ ''زاد ہو، ال ہے کہ حقیقت نے ماں کا مال سے تا دلہ ہے ،

أنا حصمهم يوم الهيامة، ومن كنت حصمه خصمته،

رجن أعظى بي ثم عمر، ورجن باع حرا فأكن ثمله،

ورجن استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يعظه أجرة" "

( میں قیامت کے دریتیں '' دمیوں کالر ایل ہوں گا ورجس کا میں لر ایل

ہوں گا ال کومفعوب کردوں گا: یک وہمحص جس نے میر نام لے

كرعبد بيا، پيرفر بيب بيا، دام بيء وه جس في أو كفر وحت كر كے

ال کائٹمن کھایا ،تیسر ہے وہ جس نے مز دور سے پوری محنت کی ، پھر ال

ال 🕏 ر تحريم رحمت وعيد ال حديث ش و رو ہے: "فلاشة

ورود بہاں موجود کیں وال ہے کہ وہ مال کیے 🖹 ۔

الشرح الكبير في ديل أمعى عهر ٣ .مثل الأوظ ٥ ١٩٠٠

کیسے تقویس الکانیہ ۱۳ ، اشرح الکیبر مدد جریہ ۱۳ ، شرح کملی علی المصابح سرے ۵ ۔

r مدرات ۴ مید نع اصالع ۲۰۰۵ -

م حدیث: الکلاله ال حصمهم ۵ ر وایت بخاب <sup>85</sup> اس ب م رمم هم اسلام کر ہے۔

الدرافق وراكتا ۴ م

۳ مشرح الکبیر فی و بل معی عهر ۱۲، پر کیسے: امشرح الکبیر ماد نامیر ۳ و ۰ . شرح مجلی علی امنیا ج۳ ۵۵۰

صدیک بی بعد و رسونه خوم بیع بحمو و نمینه " ن و بین بخابی " فح ال بی ۲۰ ۲۳ م شیع اسلام بی حشرت جایر س ۶۰۰ الله بیان بید
 الله بیان بید

م حره دوم ۵ ۱۱۰ م

۵ الدافق ۴۰۰۰

س تھو، ال کامتقوم ہونا بھی ہے۔

حصید کے دیک متقوم ہونا دوطرح سے ب

عربی: بوحف ظت میں بینے کے در مید ہوتا ہے، کہد غیر محفوظ مثل شکار ورکھ کل مشقوم نہیں۔

شرقی: جو اتفاع ب ہو حت کے در مید ہونا ہے، اور بہاں یک مر دہے۔

کبد ال مفہوم کے دافہ سے ہو مال منتقوم نہ ہو یعی ال سے انتقاع مباح نہ ہو، اس رہنے وطل ہے ۔۔

عض القني عواليت ، اورتقوم كے بياے طبارت اورتفع بي شرط نگاتے ميں جيسا كروالكيد اور ثافعيد نے كيا ہے " -

عض نے تقوم ن ال شرط کے بج سے صرف مالیت ن شرط مالیک ہیں ہے ، بجو ال کے مرف مالیک ن شرط مالی ہے ، بجو ال کے مرد ویک مال مالی تعریف ہوں ہوں ہے ہے کہ مال وہ چسٹ یا ضر ورت کے مرام م فعلت ہوں اور وہ جات میں ہوں ورت کے مہاح ہوں ورید جات ہوں ہوں ہوں ہوں ۔

''منفعت'' ی قید سے وہ خارج ہو گیا جس میں کوئی منفعت نہیں مشار کیٹر سے مکوڑ ہے، اور وہ جس میں حرام منفعت ہو مشار شراب، اور جس میں حاجت ی وجہ سے مہاح منفعت ہو مشار کا، ورجس میں خام ورت ی وجہ سے مہاح منفعت ہو مشار مختصد ( محت تعوک ) ی حالت میں مروز کا ۔

9 - غیر منتقوم ب ٹالوں میں سے خمر ورفنز میں ﷺ ہے، یہ جمہور فقر ہو کے دریک فاسر ہے۔

ال و مدت ال کے عین کا بھی بھوا ہے، اورال بی دونوں کے علم بیل بھتے ہیں جین کورکھ گیا ہے۔ ۔ ای طرح ہو ال چیز کو جس کی نبی ست صلی ہو فی ہو وراس کی تھییر نامیس ہو " ۔ ای قر امد نے میں المدر سے قبل ہیا ہے کہ اس قول پر الرسم کا حمل ہے تا ۔ اس ورایس کی تعلیم کا حمل ہے ۔ اس ورایس کی تعلیم کا حمل ہے ۔ اس ورایس کی میں ہے کہ اس قول پر الرسم کا حمل ہے ۔ اس ورایس کی میں ہے ہیں ہے میں ہے تا ہے اس میں المدر ہو والمعینة والمحدود والمحدود والمعینة والمحدود والمحدود والمعینة والمحدود والمحدود

حصیہ کے بیہ ریٹر تی ہے: گر ال مذکورہ چیز وں و جا شمس یا دمہ میں و جب ریٹر ال و جا شمس یا دمہ میں و جب دیں کے عرض ہوتو ہول ہے، مین گر ال و جا اللہ اللہ عیاں ہوتو اور اللہ کے وہ میں فاسر ہوں افر اللہ کے وہ میں فاسر ہوں افر اللہ کی وہ جہ بیا ہے کہ جا تھیں میں مسل ہے، ورشر ب وغیر و تمدیک کا محل نہیں ہوتی و اللہ اللہ عیاں وہ جہ اورشر ب وغیر و تمدیک کا محل نہیں ہوتی و اللہ اللہ عیاں علی مسل ہوتی و اللہ کا محل نہیں ہوتی و اللہ کا محل ہوتی اللہ کا محل نہیں ہوتی و اللہ کا محل ہوتی اللہ اللہ کے اللہ میں دی اللہ کی محل ہوتی اللہ کا محل ہوتی اللہ اللہ کی جا میں مصل ہے و اللہ کا محمل ہوتی اللہ کی دیا تھیں مصل ہے و اللہ کا محمل ہوتی ہوتا اللہ کی دیا تھیں مصل ہوتی ہوتا اللہ کی دیا تھیں و اللہ کی دیا تھیں میں مصل ہوتی ہوتا اللہ کی دیا تھیں و اللہ کی دیا تھیں و

میں گرش میں ہوتو ال صورت میں وہ یک و اس میں ہے۔ جس کو ملکیت میں بیما مقصور ہوتا ہے، کیمن ال کو قیمت بنایا فاسر ہوگی ، ال سے ال کی قیمت و جب ہوگی ، نہ کہ وہ شراب جس کو بطور قیمت مقرر میا گیا ہے ۔

الدراكيا ورراكيا ١٠٦٠ و.

۳ کیسے: انتو میں الکامیہ ص ۱۳ ، اشرح الکبیر مدہ جریس ، بشرح الکلی علی المعرب میں میں میں میں المعرب کا اللہ می اصباع ۲۰ ۵ س

r فر ف القتاع ۲ ۵۳ م

<sup>📁</sup> شرح کلی علی اعمیاج ۴ ۵۵ ۔

اشرح الكبير مدد بير الهره ، شرح الخرشي كل محضر فنيل بحاهية العدول ۵ ۵ هم هم بيروت ـ

n . في ف القرّاع عمر ۵۳ ، وشرح الكبير مد بل معني عهر n \_

م صدیک:"ال بعد حوام بع بحمو و بمینه "رَّمَ "جُلُّمُره/ د ک تُخِـآ ﷺ کل ہے۔

اسى طرح حقيه نے تدكورہ چيزوں ديج ميں مسمار وردمي کے درمیال رق کیا ہے، ال سلسد میں کا سانی کتے میں: خزیر و ع مسلم ب وطرف سے منعقد نہ ہوں ، ال سے کہ مسلم نوب کے حق میں وہ مار نہیں ، بیس بل و مدکوسیس میں شراب و رفتز بری ﷺ کرنے ے بیں روکا ج ے گاہ جس و دلیل بیے:

سے تفاع شرعامیاح ہے،جیس کام کہ ور بکری جارے ہے میاح اور سیدنا عمر بن الطاب اسے مروی ہے کہ نہوں نے تا م میں ہے ے شر میں سے مر لے لوہ کر ب دعرف سے ال دی جا ہون

ب- ہمارے تعلق مشائے ہمووی ہے کشراب ورفنزیر ی حرمت مسمان وركافر كے حل يال سى العموم نابت ہے، ال سے ك ک رشم ع یعی محر مات کے می طب میں ، ہما رے اصحاب کے مذہب میں سیجھے بھی ہے، لبد اس وحرمت مسمان ورکافر کے م<sup>مال</sup> میں قابت موں الیوں ساکوال والے کرنے سے ٹیس روکا جا ہے گا اس سے ک وہ ال کوحر ام نیس مجھتے وروہ ال کو ماں بنا کر جمع کر تے میں ، اور تم کو

الى عابديل رحمد الله كاسانى و الى عمارت يرتصره كرتے اوے کہتے میں: ال کا ظاہر یہ ہے کہ ال کے درمیاں کی میں ال ر الصحیح ے، کو کہ "مثر" کے وضرفر وحت رہے "۔

العدم المار مص مش في كا تور ي كر ب ك ي ال میں، کہد وہ ل کے فی میں ماں میں اس سے ال و فی جام موں ، محصلیں عشر کے بال مکھا کہ ال وہ اللہ ن کے دمد سوت دو، ورال ہوئی تو حضرت عمر محصلیں کو یقلم ندریتے کددمیوں کوال ب علی کا کام

علم سے کہ ساکو س کے عقیدہ وردیل پر چیمور دیاج سے

+ ا - حصر کے رویک غیر متقوم علی بر شالوں میں سے وہ مرور سے

اا - غير التقوم سے تعلق وہ نا ياك بوج نے ولى چيز ہے جونا الالل لتحريم بهومش تھی آلی مثبدہ دوورہ اور سرک۔

ا مالکیدہ ٹا فعیہ ورحناہد میں ہے مٹر کامشہور ورضح مذہب ال و ر کا مدم جو زہے اس سے کہ ال کا کھاما جرام ہے ، یونکہ حضور علیا ہے ہے ال جو ہیا کے بارے میں دریافت ہیا گیا جو گھی میں مرَّئَى يُولُو "بِ عَلَيْكُ نِ لَرْمَانِ: "و بن كان مانعا فلا تعوبوه" " (اور گرسیان پوتو ال کے تربیب ندج آ)۔ ورجب حرام ہے تو ال رہ چنا جارہ ہوں ، یونکہ حضرت میں عما کٹ روابیت الل أربال أبوك النا: " نعل الله اليهود، حومت عليهم الشحوم، فجملوها أي أدابوها) فياعوها " " (الله ي عنت يجود يون ير يهو كه ب يرجي في حرام ي عني تو نهوب في ال کو پھوا کرفر وحت کردیا )۔

ایرال سے کہ وہ جس ہے، لبد مروری تی فیر قیال کرتے 

جواطری موت ندم ہو، بلکہ گلا کھونٹے وغیر وں وجہ سے مر ہو، ال ے کہ وہ دمی کے بہا باشراب وطرح مال ہے مالیت وشرط میں ال پر بحث ہوچک ہے۔

مدرافق وردامجتا ۴۰۰۰ مر کیھے تقرور ہے۔

صریک و این کان مانعد فلا تصویو ها ۱۱ در او بیت ایورای ۱۸ ۱۳ تحقیل عرت عید عال ے حطرت ابوہ یہ کے در ب س ر ساتھ عصير كر حافظ من حجر على عد وفي المن المع المع المعلى الما صريك: "لعي مده بهود " در وايت مسلم ٣٠٥٠ شع عيسي

محلم عرفظت عمر س مطالع عن ب م تق مين الكلمية ص ١٦ . شرح محلي على العب ج ١٥ . ش ف القتاع ٣٠ . اشرح الكبير في ديل معي مهر ٥ \_

سيد لتح الصن لتح ۵ ۲۰۰۳ ال

س راگڙا شر شو پ

مالکید نے طے کیا ہے کہ ال کے مذہب میں مشہوری ہے کہ افتی ری طور پر جابر افتی ری طور پر جابر افتی ری طور پر جابر ہے ۔ بال افتی ری طور پر جابر ہے ۔ اہمشہور کے بات میں مام ما مک ل کیارہ ایت یہ ہے کہ اس ل سے جابر ہے ، بل المارہ می پر نتوی ویتے تھے۔

ال جن کے این رشد کے قیال کوال صورت بیل شامل کیا ہے جس کو اس مورت بیل شامل کیا ہے جس کو اس مورت بیل شامل کیا ہے جس کو اس میں میں اس کے در بعد چر شاجا اے کے بارک میں اس کے در بعد چر شاجا اے کے بارے بیل خال ف کے بارک کا بارک کیا ہے گا ۔

الله فعيد كے يہاں يك قول جو ال كرم ديك صح كے بات بل ہوں ہو ال كرم ديك صح كے برائل كو كري الله في الله بيوں ہو الله بيان الله كرا الله بيوں ہو الله بيان بيوں ہو الله بيان الل

کہد اجھل کے روکیا ﷺ جارہ ہے ، ال سے کہ اس کو اس طرح یا ک کرنامس ہے کہ اس میں یا فی کا اصافہ کردیا جا ہے۔

حض والكيم في قطعي طور برناج برناب به ب وريبي معتد ب (جيره كاليوبي في دوقد المجيره كاليوبي في دوقد المحرب كاليوبي ووقد المحرب كاليوبي ووقد المحرب كاليوبي في دوقد المحرب ا

ہمدے رو بیت کی ہے کہ کسی کالٹر کے باتھ جو اس و نبی سنت سے شرح کملی علی امر بع ۳ ۔۵ ، عن انتماع مع حاصیہ اشرو کی سمر ۳۵ ۳۸ ، ۳۲ ۱ ۳۳ ۔

صدیگ: "اُلھو ہو وہ حو بھو "، اوریب وسر یہ وہیں میں "افوریھو ہ" ہے ں وہیں بخا یں "فتح اس یہ ۱۹۸ شبع اسلام ہے حضرت عمداللہ س عمومی شنے رہے۔ " شرح کملی علی اعمباع وجاشر قلبو ں ۳ ہے۔

اشرح الكبير مده ٤٠٠٠ ٥٠ -

٣ - حاشية مد + ل على الشرح الكبير، مدنوره مقام-

n القو مين الكانوية عن ١٣ \_

نیر ال سے کہ کی مسمی ن کے ہاتھ ال کی بیٹے جا رہنہیں تو کسی کافر کے ہاتھ بھی جا رہنمیں ہوں ، جیس کے شراب ورفنز رہ یونکہ وہ ال کو صال سجھتے میں تا تام ال دی اللہ ال کے ہاتھا جارہ ہے۔

ئیر ال سے کہ پیجس کیل ہے، کہد ال واقع کسی کافر کے ہاتھ جا رہ ہوں جو جیس کرم وروج فی " ۔

ر بانا پاک ہونے والا کیڑ او نا پاک ہونے والا ہم آن، ور ال جیسی دوہمری نا پاک ہوجائے والی شیاء جودھونے سے پاک ہوجاتی میں ، تو ال ان بیٹی ال صحت ال نہوں نے صرحت ال ہے، یونکہ ال سے تھربیر کے حد فائد و فعایا جا تا ہے، ور ال ال طبارت بی صل ہے، المنت ال پر یک نجاست کا رضی طور پر مگ گئی ہے جس کا ز اہل کرنا ممس

مالکید نے نبی ست بیاں کرنے کوئی الاطار ق و جب تر رویا ہے ، خواد کیڑ (مثن ) نیا ہویا پر ما ، خواد دھونے سے وہ شراب ہوج سے یوشر ایر ما ، خواد دھونے سے وہ شراب ہوج سے کہا:

یوشر اب ندہوں ورخواد شرید رغمازی ہویا نمازی ندہوں شہوں نے کہا:
اس سے کے طبیعت کو اس سے گھن ستی ہے، ورگر وہ اس کو بیان نہ

کر کے مشتری کے سے شیارٹا بت ہوگا ۔

جبد حصی نے (جمہور کے رویک سے ورمشہور کے برخان ف) صرحت ں ہے کہنا پاک ہوج نے والے یل (جس میں عارضی طور پرنج ست مگ ٹی ہو) ن شرید المروحت جارہ ہے، ورکھانے کے مادوہ مشہ غیر مساجد میں چہ ٹے جاونے ور دوغت وغیر و میں ال سے فارد و نف نے کو جار المر رویا ہے " ۔

حیا نے بیست الودال، ورمردار کے ال کے درمی راز ق
اید جو یو کر مرد رکا ال جی ہے ، ال ے ک وہم درکا آن جو
اید وہ ال ایش ہوگا ، ایس ال کی ٹر یہ المر وحت بالا ان آنا ہو ہوں
جیس کہ ال سے قائدہ اٹھانا با ہو ہے ۔ اس عابد یں نے ال
عیس کہ ال سے قائدہ اٹھانا با ہو ہے ۔ اس عابد یں نے ال
عیس الحصور والمعینة والعصوریو والاً صام ، فعیس یا رسوں
بیع العصور والمعینة والعصوریو والاً صام ، فعیس یا رسوں
العما آرآیت شخوم المعینة، فإنها بطنی بها السمی، ویدھی
بہا العجود، ویستصبح بہا الباس؟ فعال لا، ھو
حوام " (اللہ نے ور ال کے رسول نے شرب، مردر، سورور
یوں سول امردار کی چیل کا تکم بنا میں کہ ال کو کشتوں پر سے میں،
کی لوں پر بگا تے ہیں، لوگ اس سے چیل جا اسے میں اس کو کشتوں پر سے میں،
کی لوں پر بگا تے ہیں، لوگ اس سے چیل جا اسے میں اس کو کشتوں پر سے میں،
سیالی نے اللہ کے ہیں، لوگ اس سے چیل جا اسے میں اس کو کشتوں پر سے میں،
سیالی نے اللہ بی المور میں المور کی ہو ہو ہوں اس سے چیل جا اسے میں اس کے میں اس کے کیل اللہ کے میں،
سیالی نے اللہ بی المور میں المور میں المور کی ہو ہو ہوں اس سے چیل جا اسے میں اس کی اس کو کشتوں پر سے میں،
سیالی نے اللہ بی المور کی جیل کا تکم بنا میں کہ اس کو کشتوں پر سے میں،
سیالی نے المور کی جیل کا تکم بنا میں کہ اس کو کشتوں پر سے میں،
سیالی نے اللہ بی المور کی جیل کا تکم بنا میں کہ اس کو کشتوں پر سے تیں، سیالی نے بیں، اس کی کشتوں پر سے تیل کی اس کے جیل جا اسے ہیل کی جیل کی سیالی کی سیالی نے بیں، المور کی جیل کی کھی کی کھیں کے سیالی کی کھیں کی کھیں۔

۱۲ - بع قیت ، نجاست و رنجاست سلوده چیز و ب سے متصل مرد ر

مديث: "لعن مده بيهود" رَبِّر "عَ فَقَر ٥٠ مَن كد، وكل بــــ " مشرح الكبيرق ويل معى عهر ۵ . ش ف القتاع عمر ۵ .

اشرح الكبير مدد داير ٣٠٠ مر كيست شرح محلق عل المعباع ٢٠٥٠ . ش ف القتاع ١٠٠ س

ه مراقب مار

اس راک ۱۸ م. پر کھھے تیمیں کھائی ۱۸ هـ

م صدید: "ان سه و رسونه حوم بع نحمو و نمینه " در ج " ج فقره/ مے تحی آ وکل ہے۔

ی ہدی، اس رکھاں، اس کا وں، اس کا کھر اور اس کے پر وقیرہ مس ب

حصیہ نے ال مسلم علی سومی اور غیر سومی کے درمیوں، ور دباغت سے قبل وردباغت کے حدمرد رن کھاں کے درمیوں تنصیل کر تے ہوے کہا:

السد وبافت سے قبل مرور ی کھال ی شرید المروست جائیں ہے، اس ی ولیل سابقہ صدیث ہے: "لا نستھ عوا می اسمیت نام ہوا ہوئیں ہے ہوئیں اس سے کہ اس ی نہیں سے اس بطویتوں کے سب ہو صل صفت کے دان ی نہیں سے اس بھوٹیوں کے سب ہے جو صل صفت کے دان ہے اس سے متصل ہیں ، کہد وہ مرواد

(خمبورے) گھر کا سامان ور یک مدت تک چینے والی فا مدے کی مدت تک چینے والی فا مدے کی مدورہ چی وں ر طہارت ہے وہ سے میں مثل کھے: مرالی الفارع سے اللہ ماورہ میں وہ طبع م م بولا قرید سے ہے۔
الطبطاور ارمن وہ طبع م م بولا قرید سے ہے۔
السبطاور ارمن وہ طبع م م بولاق کر سے ہے۔

کے کوشت و طرح ہو گئیں، ال کے برخدف بس کیڑے و

خرید الروحت جروع ماں اے کال و نج ست صل صقت کے

و ظ سے بیں البد الل و شربید المر وحت کے جواز سے می نعت بیس۔

فل منا جا من ہے ال سے کہ وہ دیا خت کے سب یو ک بہوگئی۔

ب بال دوقت کے حد ال رائع ورال سے قائدہ

ت - ری بدی وغیر وتو صل صقت کے صط سے وہ یا ک ہے ،

ورحف کے مرویک الاعدہ ہے کہ جس چیز میں خوب مراہیت نہ کر ہے

موت کے بیب و دہش ٹیمن ہوتی مشاہوں میرہ ویر ( بہت مٹر کوش

وغیرہ کے بول) سینگ ، کھر۔ در ہڈی، جیسا کہ انہوں نے طہارتوں

کے بوٹ یں ال وصرحت و ہے ، لید ال و شرید الروحت

ورال سے فائدہ کھانا جارہ ہے، اور ال ملسد میں حصیاں دلیل جیسا

كالمال في كلواج، يدي كالشاتوالي في يدييز إلى بهارت في

بيد في الله ور ل كور اليدائم ير حسال بتديو ي اوروجيد ور

مردر کے درمیاں کونی تعصیل نہیں وجس سے معلوم ہوتا ہے کہ

بوحث يُّنِي بِهِرَ مِانِ وِ رِي بِ: "واللَّهُ جعن لَكُم مِن بُيُونَكُمُ

سكَّاء و جعل لكُمُ من جُلُود الأنَّعام بُيُوتاً تستحفُّونها يوُم

طَعُنَكُمُ وَ يَوْمَ قَامَتَكُمُ وَ مَنَ اصُواقِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ اشْعَارِهَا

أَثَاثَاً وَمَنَاعاً مِي حَيِّنِ " ( ورالله عَل فَيْهُم رف فيهم ر

گھروجہ سکوں بناے ورتہہارے سے جانوروں ں کھال کے گھر

بناے صہیں تم ہے کوئ کے در ور یے قیم کے دربالکا یاتے ہو

ور ن کے اون ور ن کے روش وران کے بولوں سے

\_r 10,660.+

۳ حدیث: ۱۷ منصفو می معیده ۴ ر ۱۹۱۵ تر ۱۳ ۱۳۳۰ هیچ عیمی افتی مے منظرت عمداللہ سی صبح مے در ہے 17 مدن مے منصر قر میں ہے۔

المنظم المنظم الكبير مند عامر المنظم المنظم المعالمية الجمل ١٣٣٨، شاف القراع المر ٥٩، ٥٥ ـ

ير إلى ما الله ) <u>-</u>

لیر ال نے کامرو روحرمت موت ں وہیا ہے ٹیس، یونکہ موت مچھلی ورند کی پیس بھی موجود ہے، حالانکہ وہ دونوں نص بی رو سے 10 سیل میں مبلکہ ال و نبی ست ال میں موجودہ سیال رطویتوں ور جس خوں کے سب ہے، ال سے کہ موت کے سب وہ جم جاتے میں، ورسی وہید سے مرد زن کھاں دوغت کے سب یوک ہوجاتی ہے جتی کہ اس کی رطوبت کے زائل ہوجانے ف وجہ ہے اس و 📸 ب من بهوب تی ہے، وران چیز وں ش کونی رطو بت نہیں، کہد ہیجر ام نہیں ہوں گی ۔ بلکہ حقیہ مثل زیلمی نے سرحت کی ہے ک دیدوں کے کوشت مال و چیا بی وران و کھاں شرقی طور پر دیکے کرنے کے عدم دباغت کے عدم داری کھاں ب طرح میں ہتی ک ال وشربير المروحة وركمائ كالدويش بالصالاء الله الماج موتا ہے، ال وروجہ بیرے كاشرى طور يرون كرئے سے وہ ياك ہو گئی میں ۔ باب سوری کھاں اس سے مستقل ہے ، اس سے کہ وہ جس هين ب( يبي علم ال كر كوشت الدي ورول كاب ) البد وه شرعی طور میرد کئے کرنے ورد ہوخت ہے بھی یا کے نبیس ہوں ، گر جید ( فنزر كے ملاوه ميں ) حض حضة كاستان بيء چناني شر اللي ف تعتیق کی ہے کہ شرقی و نے کرما اس جا نور ں کھاں کو یا ک کردیتا ہے جس کا کوشت کھایا نہیں جا نا ، البت ال کے کوشت کویا کے نہیں کرنا سیج تر ین نتوی میمی ہے، ور مام ابو صنیفہ ورمام ابو بیسف کے نز دیک بأنفى وبثري وخربير بغر وخت اورال سے فائدہ شاما بقيد درندوں و -47924

مام م الكرك إلى سياج الراج وروه ف كرو ويك مورى

طرت ہے۔

انساں ق میدی وراس کے بارے بارے بیل حصر جمہور کے مو فق میں کہ اس ق شرید افر وحت نہیں بھوں ، کا سائی نے کہا: اس ق نجاست کے سب نہیں ، یونکہ وہ سجنج رو بیت کے مطابق باک ہے، بلکہ اس کے احر ام میں ناجارہ ہے ،شرید افر وحت کے در وید اس کے استعمال میں اس کی بائٹ کی ملا مت ہے " ۔

رسول الله علي المستوصية المراكب علي الله الواصية والمستوصية المراكب علي الله الواصية والمستوصية المراكب المرا

#### ئے کی خرید فمروضت:

ساا۔ ٹی فعیہ وحنابد کا مذہب، ور مالکید کے یہاں مشہور یہ ہے ک کتے بی شرید افر وحت خواہ کوئی بھی سالہوگر چیہ محایا ہو ہو، سجے نہیں،

مرالی الفدح کے میٹور لایعاج سے عمل وعویت ہے پر کیھنے تعمیر مقالق وحامید تعملی ہے۔

- ا بد نع المس نع ۵ ۳ ۱۳ ا
- ۔ مدیک: "لعی بدہ ہو صدہ ہے ہمتوصدہ ''ان یہ بیت بخا ہیں۔ ''خ اس ہی ہے۔ مے مشیع اسافیہ ہے مشرت عہداللہ اس مسعوشے ں ہے۔
  - م المدرافق وررافتا ۱۳۵۰ و

بد لع المن لع ۵ ۲۰۰ ، ير كيسة مد التي وراكم ۱۲ ۱۰ س

الل و والميل حفرت الو قحيد و سحيح عديث ب الآن رسور الله وسعى على نص المدم و نص المكلب، و كسب البغي ولعلى الواشمة و المستوشمة، و اكل الوبا و موكله، و لعلى المصورين" (ربول الله عليه في فون ل قيت، كن ل المصورين" (ربول الله عليه في فون ل قيت، كن ل قيت ورزنا يو حرام كمالى من منع لرباي، وراآب عليه في كما كود في والى وركوده في له مودكان في المردكان في المردك

حض والكيد نے ہے كتے جس كے پالنے و جازت ہے، اور سے كتے كے ورمياں جس كے پالنے و جازت الميں والرق اور ہے كا كے و جازت الميں والرق كر ہے ہوئے ہوئے كو وروہم كے مارد ہم كے وردہم كے وردميان حقاق ہے۔

حصیہ کے مذہب میں کتے ہ فرر مید الم وحت سیجے ہے، "ما کوئی بھی ہوخو او کا اے کھانے والا ہو۔

التصيل اصطارح" كلب"مي ب

الكلب والسور" (رسول الله عليه في تحق وربل ل قيمت الكلب والسور" وربل ل قيمت المحمول من ا

درنده چانوروپ ور شکاری پرندوپ ورکیژوپ کی خریدو فروخت:

سا - تمن م مذ مب کا ساق ہے کہ درندہ جانوروں ور شکاری پر ندوں ہو شکاری پر ندوں ہو جانوروں ور شکاری پر ندوں ہو جانوروں مانا کا کہ فائل ندروں ہو جانوں کر اس سے فائدہ شکا ہوتو اس شراید ہو جانوں ہ

یکن افقایہ و کے بہاں اس نفع کی تھڑائے کے بورے میں مختلف ''ر و میں جود رند وں کی شرید لمر و خت کا جو زپید کرنا ہے:

10 - حصر (پنے یہاں ظام روایت میں) ور مالکیہ پے مذہب کے رائج قول میں اس طرف کے میں کہ نفط سے مر ادمطلق فائدہ ہے کو کہا کہ کھال کے در بعید ہوہ ورسمت سے ہوئے اور خیر سعت سے ہوئے میں کوئی تھر سعت سے ہوئے میں کوئی تھر التر نہیں کرتے۔

ال سلسد میں حصیاں کی عیارت ہے ہے: کما کو کہ کا ت کھائے والد ہو، تبیندو ، ہاتھ، بندر اور ہراتھم کے درند ہے جی کہ ہی، ای طرح بریندوں (درندہ بریندوں) سکھائے گے ہوں یا ندہوں ال

صدیٹ : 'کھی عی ٹیمی معام '' و او بیت بخابی ''فح الر پ مہر ۲۱ م مشیع اسلام ہے حضرت ایو جیما کو ہے۔

صدیث: "لهی عن ثمن مکت و مهو البغی و حنو با لکاهی "
 در و این بخا ب " الله با ۱۹ م شیع اسلام او ۱۹۸ م ۱۹۸ شیع الله او این بخا با ۱۹۸ م شیع الله این بخابی این محمل این این محمل الله این بخابی این محمل این

صدیہ: "لیھی علی شمل مکس" ں و بیت ابوراؤ ہے ماہ می تحقیل عرب تعیدرہ میں میں مشرت جاہر س عمد اللہ سے ں ہے اور س ں مسل میکی مسلم سر 80 شیع میسی مجلس ایش ہے

۳ مثل کیھے: الدر افق ۱۳ م ۴ ، اشرح الکبیر مددر دیمی ۳ ، محت الجناع ۱۳ ۸ مثر ح الکبیر فی دیل معی ۴ ۱۱۔

زیلعی نے بھی میں شربید المر وحت کے جو زی توجید بھی ں ہے کہ شربا میں سے نفتی شاما جارہ ہے، وروہ عاد تأتعلیم آبوں کرتے میں ، پھرزیلعی نے ال ملسد میں بیصار میں ٹی رہا ہے:

ہ وہ چیز جو تی احال یہ نبی م کار ہشر ما ال الامل ہو کہ ال سے نفع نصایا جائے وراس کی قیست ہو اس کٹر میر المر وحت جا مزے ورند ناج مزے " ۔

مصلی نے کہا شرید الروحت کے جواز کامد رفق کھانے کے صلاب ہونے ہے ۔ حال ہونے پر ہے ہا۔

بوہر تی نے کہاہ جب بیٹا ہوت ہے کہ کا مد رفق کا من ہو وی کیڑوں

یہ کھم تیندہ ، چیتا ہور بھیے ہے میں ٹا بت ہوگا، برخد ف مودی کیڑوں

سے مشر ساس ، بچھو ہور بھیہ ہوک سے نفع شیس کا بہت ہوگا، برخد فی بھی ہو تا اس سے نفع شیس کھی ہو تا اس سے بھی مودی زمین کیڑوں ہو بھی ہو کی سے میں کا بر بدا، چو با، چیوئی ،چھیکل ،بیک ہو کہ کودیا سمندری چھو نے جانو رمشہ مینڈک، اور بیٹر کا ہے ہ سال کے اور بھر بار وحت کھی کے اس سے جائز ہے ، ریاصرف کوشت ہو کوشت ورکھی دونوں کے سے خرید افر وحت کھی ہے کہ اور بھر افر وحت کھی کے جائز ہوت کروہ ہے اس سے حائز ہو جن کروہ ہے اس سے مالکید میں موبوں کے سے خرید افر وحت کروہ ہے اس سے مالکید کے مر دیک درندوں کے سے خرید افر وحت کروہ ہے اس سے مالکید کے مر دیک درندوں کے سے خرید افر وحت کروہ ہے اس سے مالکید کے مر دیک درندوں کے سے میں بھی ہے۔

رہے پنجوں و لے شکاری پر تدے تو ان کا کوشت والکیہ کے مزویک مہاج ہے مثلاً ہوز، عقاب ورگدرہ ور والکیہ نے جیگارڈ کو محروہ کہا ہے۔

ورنده و بو دوس کے بارے میں الکید کے تیں اتو ال میں: کراہت، میں نعت، ورمودی ورغیر مودی میں افراق بینا نچ مودی (جو انساں پر حمد کرے) مشار شیر، تیندو، چیتا ور بھیم باحرام میں، ورغیر مودی مشار رہیجے، لومڑی، بجو، ورمنی الاحار تی بلی کروہ میں۔

میوں'' مختصر شیل''میں ہے کہ وہ مکر وہ میں تی کہ ال کے مر ویک ہاتھی بھی ۔۔

الدرافق ۴۰ ۱۳۰۰ پر کھھے:بد نع الصالع ۴۵ ۴۰۰ ۔

۳ سميير الحقالق ۴۹،۴۶ \_

۳ الدرافق ۴ عماله أنجني.

م العنايشر حاليه بيه ٢ - ٨٥، ير كيصة فتح القديه ١٠٥٩،١٠٥٥

۵ مح القديه ۲۰۲۹

٩ - مشرح الكبير مدر عامر مع حافية الدعول ٣ • ٠ • \_

حاشية الدحول ٣ ٥ ٥٠ \_

٣ - فعة الختاج عمر ٢٣٨٨، ير ليجيه وشرح منتم وهافية الجمل ٣١٠٨٥٠ ١

ہر واری کے لائق نہ ہو۔

ای طرح انہوں نے لکھا ہے کہ نفع کا ندیونا یہ او قات سی یہونا ہے وریہ و قات شرقی ، اورید کہ نفع کا ندیمونا والیت کو تم کر دیتا ہے ، کہد اس سے عوض میں وں میما (جیسہ کہ نہوں نے رفعی سے حو لے سے مکھا ہے ) ماحق وں کھانے کے تربیب ہے ۔۔۔

14 - حناجد كا مذهب (جيرا كريك حصير على الام الويوسف سے روايت ہے اور يكي مرس كريمان معتقد ہے ) يہ ہے كر جو شكار و مان ہے مان حيث نيس ركت ايو و وكرى حالت على تر بيت قبول نذكر سال و خريد الروحت سيح نبيل :

الدند جو شکار کے افاعل ہو مشد تعیند و ، ورمشہ شفر ہ ور ہوز جو سعن ہے ، ورمشہ شفر ہ ور ہوز جو سعن ہے ، ورمشہ شفر ہ ور ہوز جو سعن ہے ہوں ہوں آتا ہیں میں میں کے بھوٹ ہے ، البد سال کے چوز وں ، بچوں ، ورچوزہ نکا گئے کے سے عذوں ، سعن میں کاراں میں نفع ہے۔ میڈ وی سال میں نفع ہے۔

تا ہم حنابد نے صرحت ہ ہے کہ بندری ﷺ مفاظلت ہ فرض سے نہ کہ هیں کے سے جامز ہے ، ال سے کہ حفاظلت جیس کہ حنابد نے کہا ہم ہارح من قع میں سے ہے ۔ " ۔

ب دھیے نے اوم ابو بیسف سے مروی روابیت کی مثال میں انعصیل آفٹیق کے ساتھ درج دیاں جا تو رواں کا دکر میا ہے۔ شیر : گرتعلیم قبوں کرے ، اوران کے در اید سے شکا رمیاج تا ہو تو ان ن شرید افر وحت جا مز ہے ورزندیں۔

تیندو اور باز تعلیم قبول کرتے ہوں تو ال می شرید المروحت ہرحال میں جارہ ہے۔

چیتا (جیر کردن الدین الدین ملام کہتے ہیں)، بی طبعی سرشی و وجہ سے تعلیم قبول نہیں کرتا ، کہد اس و شرید بلر وحت کسی بھی حالت میں جار بنہیں، ای طرح کانے والا کتاء خاص طور پر امام ابو یوسف کے دیک۔

بندرہ ال کے بارے میں امام الو حقیقہ سے دورہ یتیں میں:
اوں: شرید المر وحت جارہ ہے، ال سے کہ ال و کھاں سے نفع
الاس الممن ہے، یہ امام صاحب سے حسل فی روامیت ہے، اور زیلعی
نے ال کو مجھے کہا ہے۔

ووم: شرید لمروحت ما جارہ ہے، الل سے کہ بیابو واقعت کے سے ہے جوممنور کے جاہد بیجرام کام کے سے حرام ل شرید لمروحت محول ورید ما جارہ ہے۔

کا سالی نے اس کو میجی تر رویا ہے، ورائی بناویر میں عابدیں نے کہا: گراپرو واقع کا تصدید ہوتو اس کی شرید المر وحت جارہ ہے۔ میں لہو واقعب کے تصد کا تقاصا ہے کہ کروہ ہو، غیر میجی نہ ہو، جیسا ک حصاصی نے کہا۔۔

الهوو معب وركات بي ئ كالات كي خريد وخت:

19 - جمهور فقي و معمد على صامين و الكيدو ث فعيد ورحنا بعد و
بد مع الصالع ٥ - ٢٠٠٠ ، البدروق القدير ١ - ١٠٠٥ ، ٢٠٠٠ ، تمين كقالق
١٠ - ٢٠ ، الدراق وردافتا ٢٠ - ١٠٠٠

حاشر عميره كل شرح محلى في ويل حامية القسو ب ١٥٨ -٣ ش ف القتاع ٢ ، ٥١، ٥١ ، اشرح الكبير في ويل معمى ١٣ مار

رئے ہے کہ لہو بلعب کے حرام الات ورگائے ہی نے کے الات کی خرید بلز وحت حرام الات الات آن کا ستعال جارہ ہے مشکلی میں۔ ور انہوں نے صرحت کی ہے کہ ال ی خرید بلز وحت سجیح میں۔ ور انہوں نے صرحت کی ہے کہ ال ی خرید بلز وحت سجیح میں ہے۔

حرام کی قید، شطر نج جس کی صنت کے امام شافعی قائل ہیں ور میں ہو جن کے حاصت کو خاری کرنے کے ہے میں میں در خاری کرنے کے ہے ہے ، ورحرام سلاح میں سے ستار ہو شری میں ہو ہد ( یک تشم ن بونسری) میں رگی، چنگ، ورروب ہے۔

حصیہ میں صامیں ورے ہے کہ یہ الات معصیت کے سے رہائے گا ہے میں المبد وران و رہائے اللہ والم اللہ واللہ واللہ

والکید نے کھی ہے کہ جس ٹی پر عقد میاج ہے ال بی شر طامل سے کے اور شر مالل مقال ہو، کو کہ تھیں ہو مشر می ، ور گر سے ہے کہ وہ شر تماطور پر قائل مقال ہو، کو کہ تھیں ہو مشر می ، ور گر مفعدت ما جار ہوتو ہے گلات لہوں طرح ہے گا۔

ٹا فعیہ نے بیاں ایو ہے کہ لیو کے حرام کہ کا معصیت کے ملاوہ کونی مقصد نہیں ہوتا ، ورشر سال میں کونی نفیہ نہیں سی ۔

حنابد نے بتایا ہے کہ ال کلات کے تو رُنے سے صور و جب نہیں ہوتاء وربیم و رق طرح میں اللہ

گانے ہونے کے وزار دی ورمت جمہور کے قور:

مثل کیھے: بد سے اصابع ۵ ۴۰، تقویش تھیے ۱۴ ہٹر کے کملی وجاہیے القدیو پر ۳ ۵۸، ش ف القتاع ۳ ۵۵ ۔

- ۱۸ الهدريه مع شروح آخريات الحص ۱۸۹۳۸۸
- القوس التعبيه ۱۰ . ير يكھے: اشرح الكبير مد جير ۲۰ ، حافية
   العدورا كل اخرشي ۵ م \_
  - ٢٠ شرح محلي على المعبر ج٠ ٥٨ بشرح منتج بعامية الجس ٣ ٢٥٠
    - ۵ معی ۵ ۲۰۰۱، بر کھے: ش ف القتاع ۵۵ س

'' گائے بجانے کے اوز رور کلات کبوجر م میں''رسمی ہے۔ مصل فقیہ وکی رئے ہے کہ وہ مہاج میں گریں کر ما تھے کوئی حرام کام نہ ہوہ کبد ان کی شرید بلر وشت ان حصرات کے نز دیک مہاج ہوں ۔۔

النصيل اصطارح" من زف" اليس ب-

امام الوطنيفه كالمدسب (صاميس كے برخلاف) يہ ہے كہ ال منام الات اليوں شريد المر وحت تصحيح ہے، يكی ال فعيد كے يہاں يك ضعيف توں ہے، يكس ال يكس يہ قيد ہے كہ س يكس تو ئے بہو ہے ملات كوماں كرد نے كا مكان بہوك ال صورت يكس س يكس منتو تع نفع بہوگا " ۔

سراق د ده ، بحد اگراع ۲۳۹ س

۳ شرح کلی عل اهمهاج ۳ ۵۸ \_

٣ بد لع المن لع ٥ مه، الهديم شروح ٨٨ ٢٩٣ تقرف وحف س

### بنو روغيه و ک خريد و فروخت:

۲ - الات البول فريد المروحت كي بارسيش جمهور كي ساتها ما الوصيف المحاور على جمهور كي ساتها ما الوصيف الوصيف المحاور في المراجعة الما المحادث على المحادث المحادث

تحریم کے سے جمہور کی ولیک شرعاً مہاج منفعت کا ندیمونا ہے،
اور حضرت جایہ ہی میر فوٹ روایت ہے: "إن الله حرّم بیع
العصور والممینة والمحریو والأصام" (اللہ نے شراب،
مرد رہ فتریر، وریتوں ہ شرید لمر وشت کوھر م کیا ہے)۔

جواز کے ہے امام الو صنیفہ ورحض ٹا فعیدی دلیک ناکوتو ڑنے کے جد الن سے نفع ہے، کہد الن کا نفع متو فع ہے، اس سے انتیام کار کے دا ظامے من میں مالیت ور قیمت والی ہونا موجود ہے، ور شرید المر وحت کا جو زال ہی دو وصاف پر مرتب ہونا ہے۔

ٹ فعیدیش سے رفعی نے صرحت ن ہے کہ دواؤں وصاف یہ ورقصور وں میں جا ری ہوں گئے ۔ ای طرح شو کالی نے صرحت ن ہے کہ دواؤں میں جا ہے گئے ۔ ای طرح شو کالی نے صرحت ن ہے گئے۔

و بل میں یتوں سے تعلق رکھے والی حض چیزیں ور ن کے حض احدام کا د کر ہے:

ث نعیہ نے صرحت کی ہے کہ تصویروں ورصلیوں کی خرید خرید فرید فرید اور محت کی ہے کہ تصویروں ورصلیوں کی خرید فرید افراد اور محت کی حوید کے دواتوال افراد میں حصیہ کے دواتوال میں م

- عدیث: "ال مده حوم سبع محمو و مدیده " و ره این بخاری محقول به ۱۳۰ مرضع استفیر می مشترت جایر می عمد الله می و بسید ۱۳ حاشیمیر داکل اتر ح محلق ۱۳ ۵۸ م
  - r مثل لاون ۸ مام. و ما الله مام على الله
  - م طعيد القديري ١٥٨٠ راكتا ١٠٥٠ م

ا فعیہ نے سرحت ں ہے کہ وہ رو ہے آن پر تصویر یں ہوتی میں س قرید افر وحت سمجھ ہے ، ال ق وجہ نہوں نے بیتانی کہ بیا تصویر ین کسی بھی درجہ میں عندار سے مقصور نہیں ہوتی میں

ش فعیہ ال بات میں متر دو ہیں کہ سوئے ، چاندی سے سے ہو سے سے میں ہوں گے بو الن روبیوں کے حکم میں ' یو سے صبیب یتو ں کے حکم میں ہوں گے بو الن روبیوں کے حکم میں ' ' ن پر تصویر یں ہوتی میں؟

المدر گرال سے مقصود وہ شعار ہو جو س ل تعظیم کے سے محصوص ہوتے میں تو اس کو نہوں نے یتوں کے عظم میں رکھنے کور مج تر اردیا ہے۔

ب۔ ور نہوں نے ال کوبا تصویر رو یے کے عظم میں رکھنے کو رچ کہا ہے گر اس سے مقصود استعمال کے ذر میں مدم تعظیم ہو " ۔

چوتھی شرط: خرید وفروخت خود ، لک یا ال کا قائم مقام نبیم دے:

11- التي و في المراحة الله المحالة المراحة ال

ال شرطان وليل وحفرت عليم ال حرام أن بيرواييت مياوه

ورة اختاع مر ٢٠٠٩\_

٣ حول ريق ورطعية الفليو ب١٥ ٥٥ ٢ مرين

فر والتے میں ایک نے عرض میا ایا رسول اللہ ایک فیصی میر سے پال اللہ ہے ور مجھ سے مطابہ کرتا ہے کہ سے ایس ساول فروحت کروں جومیر سے پال نہیں ، تو کیا یک الل کے سے اس کو باز رہے خریدلوں ، پھر اس کے باتھ فروحت کردوں؟ سپ علی ہے نے فرووی اللہ تبع مالیس عددگ' (جو چیز تنہا رسے پال نہیں ال کو فروحت زیرو)۔

فقری و نے کہا: مر و یہ ہے کہ جو تمہاری مدیت اور قدرت میں نہیں۔

عنوی نے کہا: ال حدیث میں غیر مملو کرچیز وں کولڑ وحت کرنے در مما نعت ہے " ۔

نیر عدیث میں کو ہے: "نھی رسوں اللّه ﷺ علی بیع مالیس عدد الإسسان، ورحص فی السدم" (رسول الله سنالیج نے ال چیز کفر وحت کرنے ہے منع فر مایا ہوائی کے پال منطق کر مایا ہوائی کے پال

صدیت: "الا سع ماسس عدمک" و بر برین ترمدن افت الادون مهره ۳۰ ممثا مع کرده امکانید استفیر مدید دره الدهششم ساح اثم مال سیماورته مدن نے اس وصل برہے۔

٣ مثل لاون ۵ ۵۵ شیم اعثر به

ای بناپر گے ں جگہ میں مو بودگی تل کونر وحت کرا سیحے نہیں،
خوادوہ ہموکہ زمیں میں ان ہوہ ال ے کہ گھا کی شرق رو ہے مہاح
ہو اور وہ مموکہ زمیں میں ان ہوہ ال ے کہ گھا کی شرق رو ہے مہاح
ہو ای طرح پہنٹے میں پائی کونر وحت کرنا سیحے نہیں ہے جہتک
کر سے محفوظ نہ کر لیا ہو ہو ، ال ان وجہ بیتھ دینے ہے: "اسمسلموں شوکاء فی ثلاث فی المماء و المحلا و الحار" (مسمن نشر کے فی شلات فی المماء و المحلا و الحار" (مسمن نشر کے فی شرح و المحل ہو ہو ہو کہ منابق منابق میں ہوں ، اس ہے کی ان بھی منعقد نہیں ہوں ، اس ہے کہ ان میں مدینے منعقد نہیں ہوں ، اس ہے کہ ان میں مدینے منابقہ کرنا موجود نہیں ہوں ، اس ہے کہ ان میں مدینے تباہد کرنا موجود نہیں ہوں ، اس ہے کہ ان میں مدینے تباہد کرنا موجود نہیں سے کہا ہو جود نہیں ہوں ، اس سے کہا ہو جود نہیں سے کہا ہو جود نہیں ہوں ، اس سے کہا ہو جود نہیں ہوں کہا ہو جود نہ ہو جود نہیں ہوں کہا ہو جود نہیں ہو جود نہ ہو جود نہیں ہو جود نہ ہو جود ہو جود نہ ہو جود ہو جو

گر گھ ال کو کش کرلیا جائے ، مجھی اور برند سے کا شکار کرلیا جائے ور پشموں اور عومی نہروں سے بالی کو شالایا جائے تو وہ ملاست عمل آج میں کے ور ب کولز وحت کرنا جائز ہوج سے گا، ور اک سلسد عمل مروک ہے: "بھی علی بینع النماء الا ماحصل مد" آ (نی علیہ نے بالی کولز وخت کرنے سے منع لز مایا لا بیا کہ سے اٹھ لایو جائے )۔

تم يهان پرال شرطان پارهمي فتهي فراه وعات و كركرر بي مين:

عدی المسلموں شو کاء فی ثلاث " ق رہ ای الوراؤ ا اس 20 تحقیل عرت عیدرہ اس بے یہ مہ جر سے رہ اور س ر سامیح ہے متلخیم لاس فحر ۱۵ شع شرک الطباعة النویہ ۔

۳ بدلع مصالع ۱۹۳۵ الدرافق عهر ۱۹۰۹ ما شراع هم القتاع هم ۱۹۰۹ م ۳ ش ف القتاع هم ۱۹۰۹ م

### نب-ربيع فضور:

۲۲ - فصول وه ب جوما مك رطرف سے ندوكيل بهوندول ، وريجى علم الل كے ديكير تم معقو دكا ب:

حنابد كالدب ورمام فاقعى كاقول جديد يه ب كفول ن الله بالله به كوكه ما مك الله كي بعد الله كي جازت در در در در الله بن ولايل ما بقد عديث به الله تبع ما ميس عدك الله وجيز تمبور ي بالبيل الله بعد ما يور الله بن الله

ے شرید اگر وخت میں برکت و دعائر مائی )، یک روایت میں ہے:
"بارک اسه فی صفقہ بمیسک" (حضور علیہ نے ان
سے فر مایا: اللہ تعالی تنہا رے ہاتھ کے سووے میں برکت دے )، تیج
فصولی بر تعصیفی کوام ال و بی اصطارح میں دیکھا جائے۔

ای شرط در بنار فقراء نے دیل در بیور کے بوطل ہونے در صرحت دے:

(۱) علی وقف: القرباء نے ال کے باطل ہونے ماسر حمل م ہے تی کہ حصیہ نے بھی ور انہوں نے کہا: میدوطل ہے، فاسر نہیں، کہد قبضہ سے ملیت میں نہیں سے گا س، (دیکھیے: اصطارح "وقف")۔

(۲) ہیت الماں ی راضی کوٹر وحت کرنا: چنا نیج عش القہاء نے طے میا ہے کہ ال راضی ہی و ت پر داگی والاف کے احفام جاری ہوں گے (ویکھے: اصطاری " رض")، ور اراضی جزایہ کے حفام جاری ہوں گے (ویکھے: اصطارح "جزایہ")۔

(۳) مساجد، مکہ اور حرم کے گھروں، ور مناسب مح کے کے مقامات کونر وحت کرنا "، سیل سے حصل میں ستان ور مقامات کونر وحت کرنا "، سیل سے حصل میں ستان ور کھیے اصطار حات المسحد"، " حرم "اور" مکہ")۔

المحصیل ہے، (دیکھیے اصطار حات المسحد"، " حرم "اور" مکہ")۔

الم وَتُلِّلُ کے بور رہے ور "بادر زمیموں میں سیال ورجامد معد نیات، ال المر وَتُلُّلُ کے بور رہے ور المحد میں الله بوکا حشر ف معروف ہے۔

الم وَتُلُّلُ کے بور رہے ہورائے معدل" ور" حیا و")۔

صدید این الا مبع مدیس عدد ک می تو سیختر در سی نیخت این بست ۱۰ کونه ایجاع ۲۰۰ میر ۱۰۰ ۱۰۰ میشر ح الکیبر فی دیل امعی ۱۸۰ س

بد سع المان سع ۵ ۱۳۹، اشرح الكبيريد. البير ۱۳۸۳، شرح مجلى على اعمراج ۱۹۰۳ . ش ف القراع ۳ ۵۰ -

عدیے عروۃ ال ال اللہ الدرک مدہ فی صفقہ یمبلک میں ہوئی۔ بخاری محقح اس مالا ۲۲ مقیم استفیار سان ہے۔

مدرافئ وراكا ۲۰۰۳ م

r بد لع المن لع ۴ م م ش ف القتاع م ۱۰ م

(۵) کی باری نو طاخوری (کے نتیجہ کی نتیج ):

۲۳ - فانص وہ ہے جوسمندر سے موتی بکالتے کے مے فوطہ خوری کر سے شخص ہے: میں یک و رفوطہ گاؤں گا جنتے موتی نکالوں وہ تی قیمت میں تہورے سے میں۔

حضرت الوسعيد حدري في عديث على جها" بهي السبي على شواء ما في بطول الأنعام حتى تصع وعلى بيع ما في صووعها الا بكيل، وعلى شواء العبد وهو ابق، وعلى شواء المعالم حتى تقسم، وعلى شواء الصدقال حتى تقبص، وعلى صوبة الغائص" (بي كريم علية نه ي يوبي على كي ول فريد رك سريال كريم علية في يوبي كي بيت كري ول فريد رك سريال كل الم المحمل يوبي ولي من عرب تك كرال ولاد وود وود وود والمراز وحت سريال تك كرال كول الموبي الله الموبي وي من عرب الكرال الموبي وي المناهم الموبي الله الموبي الموبي الله الموبي الم

س کے فاسر ہونے میں فقیہ وکا کوئی سان فیلیں ، س سے کہ بیمعدوم و چے ، فیر ممموک و چے ، مجبوں و چے ، ور چ فرر ہے۔

حصیات ال کے باطل ہون مصر حت م ہے، ال البحد م نے صرحت کی ہے کہ بیائی باطل ہے، ال سے کہ عقد سے قبل فر وحت کرنے والا افر وحت کردہ چیز کا ما مک فیس ہے، لبد غرر ہوگی، اور ال سے کہ ال کا نتیج میا نظے گا معلوم فیس ہے۔

کو صد حدد من مصلاح من من طل ہون نام مصدم فیس ہے۔

یجی صرحت حقید میں تصلفی نے ں ورباطل ہونے ں وجہ یہ تالی کہ پینچیر مملوک کو لز وحت کرنا ہے "۔

## (١) قبضه يعي من صدقه او ربهه كوفر وخت رنا:

الم ٢٠٠٠ - جمهور القنه وتغرعات مشا صدق وغيره على قبضه ل شرط ما تا الله وريا المين جب تك قبضه ند يموه و لازم نين بهوناء ورندى مليت كافا مده وينا الله وريا الله ويناء الله ويناء ورندى مليت كافا مده وينا الله ورينا الله الله والمناه و الله ويناه ويناه

ال کے یرخدف مام ما مک وغیرہ کے مذہب میں مشہورہ ورمانی جان الی اوروز میں جان والی چیز وس کے مدووہ میں امام احمد سے روابیت ہے ہے کہ قبضہ سے پہیزوم ہوج سے گاہ اس سے ک قبضہ سے پہیزوم ہوج سے گاہ اس سے ک قبضہ قبضہ قبضہ قبضہ کے مالکید کہتے میں جھت ں شرط نہیں ہے، انعقاد ورزوم تو قول کے ور بید ہوگاء اور سی سے ال جیس کر قبضہ سے قبل اس میں مدین سے کو ور بید ہوگاء اور سی سے ال میں مدین سے کرنا ہوئے ہیں وجہ سے ال کور وحت کرنا جائز ہے۔ یہ فدائی وجہ سے ملکوت کے وجہ سے ملکوت

الدرالقي وراكتا ۴ ۹ و ، ير كيصة الهديد مع شروح ۲ ۵۳ ـ

عقم القدية ar \_

٣ مدراق ٩٠٠٠ ير يكهي مير كفائق ٢٠٠٠

مدیث "اسهی عی شو ء مصداقات حتی نقیص "رتح" \*
 ققره/ ۲۳ نقی آچل ہے۔

#### نتی منهی عنه ۲۵-۲۸

یں آئے ور قبضہ ندریا ہوتو ال کوفر وحت کرماما جارا ہے، جبیرا کرا انتخا مام یاتفص ''(قبضہ سے قبل در نظ اگر گفتگو کے دہل میں آئے گا۔

## ( ۷ ) تقشيم سے قبل مال تنيمت كوفر وخت ريا :

۲۵ - غیر ممول کوفر وحت کرنے سے تعلق مجابد کا ما پنتیمت میں سے کے حصر کوفر وحت کرنے کا مسئلہ ہے، جبید بھی مام نے تشیم کر کے اس کو اس کا حصد ندویا ہو۔

فاص ال کے تعلق صفرت الوسعید فدری فی روابیت بیل نمس و رو ہے: " بھی اسبی کے تعلق عن شواء ما فی بطوں الأنعام وعی شواء المعالم حتی تصسم" " ( کی کریم علی ہے نے بانوروں کے بیٹ کے بچی کوٹر یو نے سے ورتشیم سے قبل ماں ننیمت کے ٹریو نے سے منع افر مایو ہے )۔

مقنہ و رہ ہے ہے کہ تنیمت میں سے تنیم سے قبل عمومی ضرورت کے سے خور کے مثلہ کھانا وغیر و لے سکتا ہے ، بیون ال کو پی مدیت میں بیا ور مال بنانا مباح نبیم جیس کر مسلمی و عمارت ہے ، ال سے معلوم ہو کر فروحت کرنا بھی ممنوع ہے ، ورسی وجہ

بد نع المان نع ۱ ۳۳ ، الجس على شرح تمشح سر ۹۸ ۵ ، الاصاف به ۹۰ . ۳۴۰

ير كيسية القوليس القانوية على ١٥، ١٠ ، ١٩٨٨، الشرح الكبير عدد دارية عهر و ، مد حول عهر ٥٠، ٥ و

٣ صديث ب حيثة "لهي سبي سَائِظُ عن شوء مافي نطول الأنعام " نَّح " \* ثَقَره ٣٣ عَرِّ آ رَكُل بِ

سے نہوں نے ال و ج کے عظم پر بحث اس سے فائدہ اللہ نے کے متعمق کا مراح کے دیل میں و ہے۔

۱ ۱۳ - چنانی حصیات صرحت ب که ندگوره جیز و بیل سے کسی جیز کوچی تغلیم ہے قبل کو کہ ضرورت کے سے ہو باز وحت کرنا جور انہیں، وراس و جیدرم مدینت ہے، اس سے کرتنہ میں سے قبل نغیمت معلیمت ہے، اس سے کرتنہ میں سی تعلیم سے قبل نغیمت معلیمت میں تابیع میں گومباح میا گیا ہے، مدینت میں نبیع ہے، اس کومباح میا گیا ہے، ورق کے ور مید مباح جیز کا ما مک نبیم بنایا جو مکتا، " بدی یا میں مرمید، فی ب عی رت بیا ہے: وار الحرب میں تنہم سے قبل اموال نغیمت کو فروحت کرنانا جارا ہے۔

گر ال نے اپنے ہے مذکورہ مہاج چیز ہوں میں سے کوئی چیز اللہ ہوں ، گر ہام اللہ ہوت کردی او اللہ ہوں ، گر ہام جازت و ہے وے او الل کی مقررہ قیمت امول نظیمت میں ہوائی کروے گا، لیمن گر اموال غلیمت کی تقلیم ہولیکی ہواؤ قیمت کو صداق کردے گر وہ فقیر ندیو، اللہ ہے کہ کم ہونے کے سبب الل ہی تشیم مامن ہو ہے کہ سبب الل ہی تشیم مامن ہو ہے کہ سبب الل ہی تشیم مامن ہو ہے کہ سبب الل ہی تشیم مامن ہو ہے ہا ہد اللہ کو تقطیری طرح صداقہ کردے ، ور گر فقیر ہواؤ اللہ کو کھی لیے گا۔

۲۵ - الکید نے کہا: مائ کا تا دار آئ کے مثل یو اس کے ملا وہ سے کر ہت کے ہا تات ایک کی کے مثل ہوں اسے کر ہت کے ہا تات ایک کی کی سیاری میں کے سودو کے مائ ایک ایک کی میں ہوں اس کے سودو کے مائ ایک ایک کی میں ہوں ہوں ہے۔

انہوں نے کہا: بات کو ہے انہوں نے کہا: بات کو ہے کھا نے کے بچ نے کی اور حاجت میں صرف کرنا جا رہنیں ، ورال کھا نے کے بچ نے کی اور حاجت میں صرف کرنا جا رہنیں ، ورال کے نے محض ال کو کھانا جا رہ ہے ، ال سے کہ بیابا حت کے طور پر ہے کے محض ال کو کھانا جا رہ ہے ، ال سے کہ بیابا حت کے حص الدر الق کھے الدر الق

ورراكنا مستسمل

۳ مدرافق ورافتا ۳۳ ۳۳، پر کیصة البد میم شروح ۵ ساس ۳ شرح اخرشی ۳ ۲ ۳، پر کیصه اشرح الکبیرید. دیر ۳ ۹۳ س

ہ مک بنائے کے طور پریش ۔

ین کے مدم ہواز ن صرحت ن طرح ہے۔

ث فعید نے اموال فینمت کی بحث میں یک کہا ہے، یعل انہوں نے قبضہ سے قبل افر وخت شدہ چیز کوفر وحت کرنے کے تعلم ی بحث میں اس کے خدف کے طلح کیا ہے، ورجب نووی نے وہ المعہاج "میں کھا کہ انسان دوس سے کے باتھ میں امانت کے طور پر کھے ہے ماں کوفر وحت کر ملکا ہے میں اور جت ، مال مشتر ک ، مف ربت ، ورجب فووٹ نے کے حد مال رئان ، نو قلیو لی نے نو وی کے تو ان ان دو جت "

"اورای کے شل وقف کی آمد کی ورمان نیمیت ہے، چنا نیک کی کے سے جارہ ہے کہ ملا حدی ہے تھی ہے مستحق یا خام (می بد) کے سے جارہ ہے کہ ملا حدی ہے تھی ہے حصر کو فر وحت کرد ہے ، بہت اللہ سے کہ اللہ واللہ ہے میں المال میں ہے حصر کے اللہ واللہ واللہ کے ملا حدہ کرنے اور الل کے مشاہدہ سے قبل سیجے نہیں ، اور جمارے حض مش کی ساتھ کے ساتھ کے مال حدہ کرنے ورکا تا ہے کو کہ ووسر سے کے ساتھ ہے گوگ ورسر سے کے ساتھ ہے گوگ ووسر سے کے ساتھ ہے گوگ ووسر سے کے ساتھ ہے گوگ ورسر سے کے ساتھ ہے گوگ ورس سے کھی ہے گوگ ورسر سے کے ساتھ ہے گوگ ورسر سے کھی ہے گوگ ورسر سے کے ساتھ ہے گوگ ہے گوگ

یہاں ملا صدہ کرنے پر ہے شی کے حوالہ سے قلیو ٹی کا بیکلام اس سابق کلام کے خلاف ہے کہ اس کے سے ابو حست کے طور پر بیما جا ہز ہے تمدیک کے طور پرٹیمیں۔

بظام لگنا ہے کہ یہ تنظیم سے قبل ماں نینیمت ی ملیت کے ہارے میں اُن فعید کے دری و میل تنیں اُنو ال میں سے یک پر منی ہے: وں: تنظیم سے قبل ملیت میں نہیں ''تا ، میں محض تنظیم سے بھی نہیں ، بلکہ وہ ہے ہے محصوص سے گئے ماں کو قبوں کر لے یہ اس پر

راضی ہوجائے، آل ہے کہ علمہ رائلیت کے افتایا رکز نے کا ہے، ور زباں سے بیابنا ضروری ہے کہ میں نے سے حصاری مدیست کو افتایا ر کرایا۔ ٹی قعید کے میبال معتمد قول بھی ہے۔

وہم: یک توں یہ ہے کہ تشیم سے قبل زیر دی قبضہ کے ور میدوہ یک کر ور مدیست کے طور پر ال کے ہا مک بھوج سے میں جو عراض کے سب ساتھ بھوج آئے ہے، شیخ عمیہ ہ برلسی نے ال ی تو جریہ ہے۔

کر سب ساتھ بھوج تی ہے، شیخ عمیہ ہ برلسی نے ال ی تو جریہ یہ ہے۔

کرک ری مدیست زائل بھوئی، ور جریہ مک ال کا وقی رسالعیہ ہے۔

سوم: گرماں نیمیست کو تشیم کے سے پیر دکروہ جا ہے تو س ی مدیست زیر دی قبضہ کے در مید ظاہر بھوج ہے ہوء ورنہ گر تلف موج سے یہ ورائم اس کرلیس تو ال کے سے مدیست نیمیں ۔

موج سے یہ وہ اعراض کرلیس تو ال کے سے مدیست نیمیں ۔

لہد معلوم ہونا ہے کہ شیخ قلیو بی کے ردیکے تنیم سے قبل فر بختگی رصحت شافعیہ کے یہاں غیر معتند قوں رسمنی ہے۔

۲۹ – حتابعہ ش خرقی نے صرحت کی ہے کہ جس نے جاجت ہے۔
نیادہ چارہ لیا، وہ اس کو مسمی ٹوٹ کے پائل لوٹا وے، ور گر اس کو لفر وحت کر چاہوتا ہیں۔
نر وحت کر چاہوتا اس قیمت ماں نئیمت میں لوٹا دے "۔

جس کے پال مان فلیمت میں سے رہت زیادہ کھا فاضل ہو

وروہ ال کوشہ میں لاچکا ہوتو ال کو ال غزوہ ( کے ماں فلیمت ی

تقلیم ) میں لوٹا او جب ہے، ال کی تو دید منابد نے بیال ہے کہ ال

نے ور حاجت لی، لہد ال پر ال کولوٹا او جب ہوگا ، ال سے ک

صل ال ی حرمت ہے، یوٹکہ بقید اموال ی طرح یوبو یں میں

مشترک ہے، محض حاجت کے قدر مہاج میں آیا ہے، لہد زید صل

حرمت پر بوتی رہے گا ور ای وجہ سے اس کولٹر وحت کرنا مہاج

خرمت پر بوتی رہے گا ور ای وجہ سے اس کولٹر وحت کرنا مہاج

سین -شرح محلی علی اهمهاع وجاشیر قلبو برو محمیر هامر ۱۳۴۰-۳ معلی و ۱۹۵۷م

r حال رائل ۱۰ مرم ۱۰ اشرح الكبير في ويل معي ۱ مرم م

شرح مجلی علی همنها جه حاشیة القلیو ب ۳ ۳۳۳۔ ۲ حوالہ روش ۳ ۳ ۳

حنابعہ نے ال سلسدین سیار عقل کیا ہے الفکر ٹام کے ذمہ وار نے حضرت عمر الکو لکھا ایمیں یک زمیں ٹی ہے جس میں بات ور چارہ رہیت میں الیوں بتد مولولی اقد ام کرنا مجھے بیند نہیں اتو حضرت عمر نے ال کو لکھا : لوگو ں کو الل سے چارہ بینے ورکھا نے دور میں جس نے ال میں سے کوئی چیز مہونے یا چاند کی کے عوض لز وحدت میں تو اس میں اللہ کے سے یا نچو ساحلہ واور مسلم نوں کے حصہ میں ۔

مر حمنا بدویل سے افاضی نے ال مسلومیل ممل تعصیل الله ہے جس سے حمنا بدر اللّٰی میں، چنا نبی نہوں نے کہا: وویا نؤ کسی مجامد کے ہاتھ افر وحت کرے گایا غیر مجامد کے ہاتھ۔

گر غیر مجابد کے ہاتھ الر وحت کرے تو الر وحت کرنا باطل ہے،
الل سے کہ وہ ماں نتیمت کو والا بہت یہ نیابت کے غیر الر وحت کر رہا
ہے، کہد الر وحت کردہ ہی کو لوٹا نا ورج کو تو زنا و جب ہوگا، ورگر الل کو لوٹا نا وہ و الدین کے اور گرش الل کی قیمت سے زیادہ ہوتو میں کونیمت میں لوٹا ہے۔

میں قد امد نے کہا: اور ای صورت پرٹر قی کا نکام محموں ہے۔ ور گر کسی مجاہد کے ہاتھ فر وحت کرے تو صار شہیں ، اللا بیاک ال کو بدلد میں ایس کھانا ہا جا رہ دے کہ الل کے سے اس سے ہا ال کے ملا وہ سے حسب و بل طریقہ پر نفع شانا ہو۔

گراس کواس کے شل میں افر وخت کی تو یہ حقیقت میں افر وحت
کرما جیس ، بلکہ اس نے اس کو یک مہاج دے کر ای کے مشام مہاج
اس سے لے لیے ہے ، اور سیس سے ہم یک کے ہے ، پٹی لی ہوئی
چیز سے نفتی فرما ہو ہو ہے ، وروہ اس کا زیادہ حق در رہو گیا ہے ، یونکہ
اس پر اس کا قبضہ تا ہے ۔

المد الراس نے يك صاع كودوصات كي عوض لمر وخت كيا ہو

ور قبضہ سے قبل دونوں جدیو گئے تو جارہ ہے، اس سے کہ پیر وحت کرنائیمں ور گر دھا رفر وحت کرنے یا اس کولٹر ض دیا ور اس نے لے لیا تو وی اس کا زیادہ فاقل وارہے، ور اس پر اس کی او کیگی لازم نہیں، ور گر اس کو او کردے یا اس کے پائی لوٹا دی قر قبضہ اس کے یائی لوٹ سے گا۔

اور گر کھانا وچارہ کے ملاوہ میں فروحت میں تو بھی جے سیجے منہیں ہوں ، ورشر میر راس کا زیارہ فل د رہوجا ہے گا، اس سے کہ اس کا قبضہ ال پر ٹابت ہے اور اس کے دمہ کوئی شم شیس ، اور گر اس سے ال ہوتو اس کو و ویس کرنا و جب ہے۔۔۔

\* سا-ال سے وضح ہونا ہے کہ (اوام شافعی کے یک قول ہے، ور والکیہ وحتابد کے دریک بات کو اس کے شاں یا اس کے ملاوہ سے تا دلد در حالت سے صرف نظر ) فقد ساری میں عمومی رتی ں بہی ہے کہ تنہم سے قبل اموال نغیمت ناج دائے، جویں کہ اس حدیث میں صرحت ہے جس میں تنہم سے قبل اموال نغیمت در خرید ری سے می نعت دری ہے۔

ای سلسد میں شو کائی کہتے ہیں: می نعت کا تقاص ہے کہ تشیم ہے قبل ماں ننیمت و جا سیجے نہ ہو، اس سے کہ (جیس کہ اوم شافعی و فیر ہ کا زیادہ رجح قول ہے )۔ تشیم سے قبل مجابدیں میں سے کوئی اس کا ما مک ٹیس میونا، لبد یہ لوگوں کا ماں ناحل کھا نے د قبیل ہے میں سے کوئی میں جو ہے گا " ۔

ا ۱۰۰ - ینز وہ میں شریک می ہدیں کا تشیم سے قبل مال نامیت میں سے کی ہوئی چیز وں ۱۹ ریئے حصوں کو فر وحت کرنے کا تھم ہے۔ رہا مام کا تشیم سے قبل اموال نامیمت کوفر وحت کرنا تو اس پر

معی ۱۳۹۸ میر حب معی ہے ہا**ہ کرد** جید ہے۔ ۲۰ سل الاوی ۱۳۹۵ میں یا ہے۔

معی و ۱۹۵۰ مثر ح الکبیر فی ویل معی و ۱۹۵۰ مثل الاوی ۱۵ ۱۹۰۵ م

حقیہ نے رہینی ڈال ہے، چنانی ام طحاوی نے کھی ہے کہ یہی ہے ہوال اس سے کہ یہ مسلم مجتبد فید ہے بھی ضروری ہے کہ امام کو ال مل مسلمت نظر الل ہواور ال مسلمت کا آئل درجہ یہ ہے کہ لوگوں پر زیر دنی ہوری ہی تخفیف ور اور دنی ہوری ہو اور اس مسلمت کا آئل درجہ یہ ہے کہ لوگوں پر نور دنی ہوری ہو ہے تخفیف ور لوگوں ہے اس کے ہو جھ کو کم کرنا ہوہ لہد یہ فر بختگی مسلمت میں ہوتی در بہوں ، اند زوی انگل سے نہ ہوں ، اس سے بر کر اہت ملی الاحد تی ہوتی و سے اللے در بہوں ، ان سے بر کر اہت ملی الاحد تی ہوتی منعقد ہموں ۔

سی طرح ہالکیہ نے بھی اس کو مکھا ہے اس کے ہارے میں پ کے دواقو ال میں:

وں: مال نغیمت کے پانچ میں سے چارحصوں کا مام نظر ف سے فر وحت کرنا و جب ہے، تاک ان کو مجابدیں کے درمیاں تغییم کر تکے، ال سے کہ مثمل کی تغییم میں و سے نیادہ فریب ہے، یونکہ قیمت نگائے میں مطی ہوجاتی ہے۔

دوم: و جب نہیں ، بلکہ مام کو افتایہ رہے کہ وہ صلحت کے قُلْ نظر کر چ ہے تولنر وحت کر کے شمل کو تشیم کرے، ور گر چ ہے تو ں چیز وں کوئی تشیم کردے " ۔

پ نچویں شرط: فروخت مردہ کوئیر در نے کی قدرت ہو: ۱۳۲ – فقریء نے صرحت ں ہے کہ فروحت کردہ چیز ں شرط میں ہے اس کو پر د ہے اس کو پر د کے حدید بھی ہے کہ اس کو پر د کرنے راقد رہے ہو۔

چنانچ سا وقات اس دول كاما مك يونا ہے، سين ال كوتسىم

کر نے پر افاد نہیں ہوتا جیسے کہ بد کا ہو است نواس حالت میں اس کو فر وحت کرنا سیجے نہیں، اس سے کہ جس چیز کو پر دنہ میاج سکے وہ معدوم کے مشابہ ہے ، اور معدوم کوفر وحت کرنا سیجے نہیں (جیس کرگزر) ، نواس کے مشابہ کا بھی بہی حکم ہوگا۔

ن تیز وں کو پر دکرنے بی قدرت ندیواں بی جی بیٹا لوں میں سے یہ ہے کہ مجھل مدین میں آنے کے حد سمندر میں گر جائے، مملوک برید دفعہ میں رُج ہے ، شکار ہاتھ آنے کے حدیق گ نظم، اس بی مثال آبین نام ، م ورخصب کردہ چیز بی چے ہے۔

سبت وہ غدم ہے جس نے ہے سالاکوکسی خوف یا محت مت سے جانے ں وجد کے بغیر چھوڑ دیا ہو۔

ای وجہ سے آب گر س کا بھا گنا خوف یا تھکن کے سب بھوتو ال کو ایرب اورب اورب کھڑ نے والا ) آب جاتا ہے اللہ ساسا سوتو ال کو ایرب اورب کا جائے ہیں ہے اور کا ایرب اورب اوربطال ساسا ساتھ ہوتا ہے کہ بیار اللہ برمزت ہوئے کہ بیا تھے بھی تر دو ہے کہ سب دساد کا اٹھ جاتا مقد کو سیح کی مادے گا ہے بوئکہ دساد کے با وجود عقد آنا ہم ہے برخو ف سبب بطال کے با تھ عقد مسبب بطال کے با تھ عقد مسبب بطال کے با تھ عقد مسبب بطال کے باتھ عقد مسبب بطال کے باتھ عقد کو سیا بھا ہے کہ سبب بطال کے باتھ عقد کو سیس بھال کے باتھ عقد کو سیس بھال کے باتھ عقد کو سیس بھال کے باتھ عقد مسبب بھال کے باتھ عقد کو سیس بھال کے باتھ عقد مساد کو رائے گا ہو ہے باتل ہے سیال کے ساتھ کی سیس بھال کے باتھ کا بھی سیس کی ساتھ کا باتھ کی ساتھ کی ساتھ

انہوں نے ال عقد کے سادی توجید میں ہے:

حضرت أو سعيد في من بقد عديث بثن الله سے ممن نعت و رو به """ لهي السبي عضي عن شواء ما في بطول الأنعام و عن شواء العبد و هو ابق" (أي كريم علي في بانورون

اس مُنت نے فقر ہ 4 ہور اس نے بعد نے فقر ت مجھے ہیں۔ ۳ حاصیة الفدیو دیا کی شرح مجل ۱۳ مام ، انسمب ح۔

Ling of the contract of the co

م حديث ابو عيدن تح مج تقره ٢٣ يخي آچل ب

فتح القديره ١٣٠٠

٣ - شرح الخرقى ٣٠١٣. ير تيجية الشرح الكبير مدر داير ٣ مه ، نقو عيل معلمه عن وو \_

کے پیٹ کے بچوں ورغام جو کا بھوا گا انہوا اور اس کے ٹر بیرے سے مشعر از مارے کا انہوا انہوں اس کے ٹر بیرے سے

اور ال سے کہ ال کے پیر دکر نے بی فقر رہے تبییں ہے، جو جو ز بی شرط ہے۔۔

سم الساسان می گر ندام رافر و بختگی بهوب سے جبید وہ بھ گا بھو بھوتو ال مسلم مسلم من مداسب ر تفصیلی الصورتیں ہے میں:

ول: ما مک اس کو اس محص کے ہاتھ فر وحت کردے جس کے قبضہ میں غارم ہے۔

یصورت جمہور کے رویک جارو اس مبلک فی فعید و تعییر میں قطعی ہے اس وریک میں اقد اللہ وغیر وی ال می رہ کا اقتاص ہے:

گروہ کی انساں کے ہاتھ جا جاتو اس کوٹر وحت کرناج رو ہے، ال سے کہ اس کوئیر دکرنامس ہے والے سے کہ اس کوئیر دکرنامس ہے اس سیسی میں صرحانا یہ ہے کہ اس کوئیر دکرنامس ہے اس سیسی میں صرحانا یہ ہے کہ اس کوئیر وحرناج رہنوں ہے کہ کہ کا کوئی اسے شخص کے ہاتھ ہو جو اس کون صل کرنے یہ افادر ہو ہے۔
اس کون صل کرنے یہ افادر ہو ہے۔

مدرافق ورانحنا ۴۴ مير نکھية البديوشرح العنابية ۵۹۔

ں تعریح کا تقاص بھی یجی ہے ۔

۳ شرح الدردية -

ا مرح محلى على اسمهاج ٣٠٠٠ مر مي محصة محة اكتاع ١٠٥٠ ـ ا

کرنے والاس کے پیروکر نے سے 20 ہے۔

م مستيم الأصاف م ١٩٩٣، معلى م ١٩٧٠

۵ مدرافق وراگتا ۴۴ میر کیصه تمیین افقالق مره ۱۵۰ور الدیع ۵ ۱۴ ما ساس برین-

ب۔ ور گر ال نے ال کے بیانے کے واقت اس کے قبضہ پر

کواہ بنالیا ہوتو وہ افایض نہ ہوگاہ اس ہے کہ بیاقبضہ تبھید اما تت ہے،

حتی کہ گرفارم ہے " قا کے ہاں پہنچنے سے قبل ملاک ہوجا ہے تو ہے

قبضه كرف والا ال كاصارين نه موكاه كهد بيقبضه تبصه صور ( يعي معيني

یر قبضہ ) کے قائم مقام نہ ہوگا، ال سے کہ میں یر قبضہ قو ی رہے ، غیر

ال ال الله كريم كور اليوال كالعمال وياجاتا بيء وراي وجراك وجرا

وہم: ما مک ال کو ال محص کے باتھافر وحت کرد ہے جس کے

ا بیصورت جمہور کے مردیک جائز ہے بشر طیکہ جھیں ہینے ور

حاصل کرنے وقد رہ ہوالدہ میونت کے ساتھ جیسا کہ مالکید و

صرحت ہے "، ٹا فعیہ کے مذہب میں سیجے یہی ہے "، حنابعہ

کے بیباں دوم قول جس کو درست تر ردیا گیا، ور بل قد امدوغیرہ

ے " ہ ٹا قعیہ کے بیباں دوم قول 🤭 ور مناہد کے بیباں

مُدَمِ یک ہے کہ ٹا قعیہ نے ال و توہیبید و ہے کافر وخت

الیس حنقیہ نے اس صورت کے فاسد ہونے کی صرحت کی

موج ہے وہ ورود کس والاس لے گا ۔

قبضه میں غارم نہیں ۔

1 - شرح لمجلى على اعمهاج ٣٠ ٥ -

ے میں القراع ۲۳ میر کھے: الاصوب ۲۹ سور

تعبیر الفقالق ۴ ۹ م، بد تع مصناتع ۵ سامار

٣ الدر القلّ ورراكنا ٣٣ بشرح الخرقي ١٥ ٢ ٢ يك ي على الرافق و راكنا ٣٠٠ بشرح الخرقي ١٥ ٢ ٢ ٢٠٠

ا ماهية القليو بكال شرح كلي ١٩٠٠ ـ ٥٥ ـ

م معی مهر ۴۷، مشرح الکبیر فی دیل معی مهر ۴۵۔

۵ ش سالقتاع ۲۰۰۰ یج کیجید از صاف ۲۰۰۳

سوم: ما مک ال کو ہے محص کے باتھ فر محت کرے ہو ال کو واپس بینے براٹا در ہود اور وہ نا، م کس کے قبط میں ندھو۔

بیصورت جمہور کے رویک جارا ہے۔ اعتبابید کے یہاں دہم قول یکی ہے ۔ ۔

سیس ٹا فعیہ میں قلیونی نے بیاقید مگانی ہے کہ شرید راس کے واپس کرنے پر عادة ما آفائل ہر و شت مشقت کے بغیر اور براصرف کے آفاد رہو آ

حنابد کے یہاں مُدہب: مدم جواز ہے ۔ ۔ جہارم: اس کو یے محص کے ہاتھ فر وحت کر سے جوال کو صاصل کر نے پر آناد رند ہو۔

ال صورت کے ناج رہ ہوئے پر حمال ہے، ورحدیث ک صورت پرمجموں ہے۔

۵ سا - بشگوڑ نے نام کوفر وحت کرنے بی کے حکم میں خصب کردہ چیز کوفر وحت کرنا ہے:

العد \_ پن گر ال كون صب كے باتھ فر بحت ميا توبلان ق ج رائے ، ور ثافعيد في ال مسلمين بو ز في تعيير و ج ، ال ك كفر بحت كرده جيز ممي طور پر شريد ركے پر دوں ج چى ہے ، ا ( ور شائے كے بحد ال كا قبضہ فائل صوب ہو في ميں ، اللے سے قبل ال ك قبضه كى طرح ہے ) \_ ور الكيد في الى كے ساتھ يشر ط مكانى ہے ك معلوم ہوك غاصب خصب كروه جيز كو الى كے ماتھ يشر ط مكانى ہے الى

لونائے کامزم رکھتا ہے۔

ا فعید کا لیک قول ہے ہے کہ لیسی فیل ال سے کہ لروقت کرنے والاہذ ہے خود پر دکرنے سے عالمہ ہے ہے ، وریکی عام احمد سے یک روایت ہے ہے۔

حصیہ نے صرحت دیے فصب کر دوجیز کو فصب کر نے ویلے کے علاوہ شخص کے ہاتھ لئر وشت کرنا منعقد ہوجا تا ہے گار پر دکرنے پر موقوف ہوتا ہے گر پر دکر دیے تھاند ہوجا ہے در ورزہیں۔

<sup>.</sup> الحتا سرم ، اشرح الكبير مدير من الحن ع ١٣٥٨ ـ .

٣ الاصوفي ١٨ ١٩٣٠

٣ حافية الفليو بكالمثرح المنهاع ٥٨٠ -

م ﴿ فِ إِلْقَاعَ ٣ ٢٠ ، الأصاف مهر ٢٩٣٠.

۵ شرح مجلی علی صباح ۳ ۵۸ . پر کیصنه شرح الکبیر فی ویل معی ۱۳۵۳ الاصاف مهر ۱۳۹۳

١ - اشرح الكبيريد عامر ٣ -

شرح اخرقی ۵ ۔ ۔

<sup>😁 🕒</sup> و له ريق بشرح محلي علي اصباع ٣٠٠ ٥٨ ، الاحد ف مهر ١٩٩٠ –

حوة الختاج وحافية الشهر ملسى عليه ١٨٠٣.

<sup>🕝</sup> شرح تمنيح وحافعية الجس ٣٠٠٠

۵ ٹرح بخرقی ۵ \_ \_

ا تقویس الکامیہ ۱۴ ، اشرح الکیبر مد جر سمر سے، اور ش ف القتاع سر ۱۴ سے مو بکریں۔

ے شرح کھی علی اسمباع ۳۰۰۰ ۔

۸ الاصواف ۲۰۰۸ ۱۳۹۳

حصیہ نے بھگوڑ ہے ہا، م کوفر وحت کرنے (جو فاسر بلکہ غیر
منعقد ہے) و فصل کردہ چیز کوفر وحت کرنے (جو تصلیح ہے) ہیں
فرق یہ بتایہ ہے کہ معصوب من صورت ہیں حاکم می قدرت کے ور بعد
ما مک پر دکرنے پر افادر ہے، المند وہ جا موقوف ہے، کی حال باند
منیں، ال سے کے صورتان صب کا قبضہ افائم ہے، پیل جب پر دکردیا
میں تو رکا وے زئیل ہوئی، ال سے جا جا انذ ہوج ہے و

یہ بھوڑ ہے فدم کی تھے کے فدف ہے، اس سے کہ (ستوں کا س ٹی) اس کو پر دکر نے سے می الاطار تی عابر ہے کہ وہاں تک کسی کی رسانی تبیش، کیونکہ اس کی جگہنا معلوم ہے، لبد عابر بہونا ٹابت ہے، جبید اس پر افادر بہونے کا محض احتی اوروہم ہے ور احتیال کے ساتھ بھی منعقد نہیں بہوں، اس طرح بھگوڑ ہے نہام در نہیگی، غیر موجود برید ہے اور غیر موجود تجھی در جھگوڑ ہے میں بہری ، اور ن

ال زمعقد سے متعلق سپاب وہ پیش اربوء دریاعد ربو ورٹر رب

قیل میں رہ سے متعلق مہاب میں نعت کابیات ہے: ۱۳۷ - رہافت میں: زیادتی کو کہتے میں۔

فقتی اصطارح میں: حصیات رہاں تعریف بیال ہے کہ وہ معا مدمن وضامیل کسی کیا ہو۔ معا مدمن وضامیل کسی کیا ہو۔ معا مدمن وضامیل کسی کے سے مشر وطامیا اصافہ ہے خواہ وصل ہوں اور متعاقد میں میں وہ کسی کے سے اس داشر طارگائی گئی ہو۔ "۔

صلی فیرہ رہ السینہ اور شافاسد بیون کود خل کرنے کے سے ہے ہاں ہے کارہا ف دو تو عشیں: رہ الفضل، وررہ السینہ۔ رہائیاب اللہ مسلت ورجہان مت سے حرام ہے۔

این قد الله فی اورو است کا ال پر جماع ہے کہ رو کی دونوں انوع (رو العصل وررو السوید) حرام ہے ماہ رو العصل اور رو السوید صرف کے حض مسائل میں جاری ہونا ہے۔ اس کا تعصیل "صرف" میں ہے۔

معلی و مشرح الکبیر فی دیل معنی ۱۸ ۳۳ ۔

\_P\_ 9, P\_ A /0 P/0, + P

صدیہ: "لعی سه آکل بود و موکده و کالبه و شهدیه و قال
هم سوء " در ه این مسلم ۳۹۳ شیخیس آگلی ے دھرت
جابر س عمداللہ ہے در ہے۔

ير كيصة حاشي قليو وبالل شرح محل على المعباج ١١٠ \_

ید نع اصر نع ۵ نے ۱۴ ز

٣ کھے: مدرافق ورہائٹا ٣ اے مدے اور تمرنا کی وہ تعربید عموم الا جعاد شکل مدلور ہے۔

#### بيع منهی عنه ۷ سا- ۲ س

یہاں مود کے حفام ہشر مط ورمسائل کا تذکرہ مقصور نہیں ، بلکہ ال رائعصیل عوال '' ربا'' کے تحت دیکھی جائے۔

یباں تو مقصور من سودی شرید المر وحت کے حفام کو معلوم کرما ہے آن میں حدیث پاک میں مما نعت و رو ہے ، ورو دیوں میر میں ا

#### ىك-نى كىينە:

ے ۲۳ – پی میرید: کسی چیز کوز مدشمن کے ساتھ وصافر وحت کرنا منا کہ افراض کا طالب اس کونوری طور پر کم مثمل میں ہے ویس و کیگی کے سے فر اس میں اور میں کردے۔ یہ حصید بی تو یف ہے ۔ ۔ پہلی ورتی اور میں اور میں کے دیام کے ورسے میں اس میں بیس آئن کے ورسے میں ور س کے حام کے ورسے میں افتی وکا سنا۔ ف ہے۔

النصيل اصطارح" وهي العديد" من ديمهم جات -

#### ب-نځمزينه:

السلم السمز ہدا: درحت پر گلی ہونی کھیور کواند زہ و تخییند ہے ال کے باپ کے باپ کے مشل تو رک ہونی حشک کھیور کے موش فر وحت کرنا۔ اور ال ی صورت یہ ہے کہ درحت پر گلی ہونی تر کھیور کاظمن اور تخییند کے طور پر ، مشار کیک موص بڑ کا اند زہ مگایا ہے ۔ ور پھر ای کے قدر حشک کھیور میں ال کوفر حت کردیا ہے ۔ " ۔

ہ اللہ اللہ اللہ ہے۔ اللہ الله الله اللہ اللہ ہے۔

#### ج-ن کھ می قلہ:

9 سامی تلہ: خوشہ میں موجود گیہوں کو تخیینہ سے ای کے مثل گیہوں

س عابد ہیں 47 ہے۔

٣ فقح القدية ألهدية الهدية المن عابدين ٩٠٥٠ م

يل فروحت كرنا \_

و آقاق القرب و مى تقدما جارات به الله على المحارث جاراً و المحارث على المحارث على المحارث على المحارث الله على المحارث المحا

#### 

امل سن الله الله الله ورحت برنگی ترکیجو رکوز میں بررکی حشک کیجور سے یا درحت بر الله الکور کو منتق سے افر وحت کرنا " بر ایا کے جو افر میں میں فقید وکا سنا اللہ ہے۔
 میں فقید وکا سنا اللہ ہے۔

" لنصيل اصطاءح" بيغ عربيا" مين ديلصيل ـ

#### ھ-نے الان

اس - کوئی ساہ ب ٹر ہیں ہے ورفر وحت کرنے و لے کو یک درہم یا ان دوہ ال شرط پر دے کہ گر ال نے ساماں کیا توشش بیس سے ال کو سے مم کرد ہے گا ، ورگر ساماں ندلیا تو و فر وحت کرنے و لے کا ہے۔
اس کے جواز بیل فقیہ وکا سند ف ہے، جمہور کے در دیک وہ تھے کہ شہیں جبد حنا بعد ال کے جواز کے قائل میں وال بیل تعصیل ہے جس کو دریک جو ال کے قائل میں وال بیل تعصیل ہے جس کو دریک ویک ہے ہے۔

و- دونو ں صاع کے جاری ہونے سے قبل ناج کو فروخت برنا:

> البد میرمع شروح۱ ۵۰۰۔ ۳ شرح مجلی علی اصل ج ۳ ۵۰۰۰۔

### بيع منهی عنه ۱۳۳

وصاع المشتوي" (رسول الله عليه في نائ كوافر وحت كرف مع المستوي الله عليه الله عليه الله عليه الله المستوي المستوي

می مفہوم رحفرت عثمان ی بیصر بیٹ ہے کہ انہوں نے کہا: علی میہود ہوں کے بیک فائد ال سے (آن کو ہوتو ہوتا ہے) میں میہود ہوں کے بیک فائد ال سے (آن کو ہوتو ہوتا ہے) میکھور شریدتا وراس کو نفتح کے ساتھ افر وحت کرنا تھا، نبی کریم علیاتی کو اللہ ی احدیث الی تو آپ علیاتی نے فرمایا: "یا عشمان ادا اشتویت فاکنیں، و ادا بعت فکل" آ (عثمان اجب تم شرید و تو ناپ کران ورجب نیو توناپ کردو)۔

کی طرح میں الی میٹر و عدیث میں ہے کہ حضرت فان اور علی اور حکیم ہیں جرام رضی الله عنبی کھی رہیں خرید ہے ، ال کو اور بیس میں محر نے بھر ال کو ای باپ سے فر وحت کرتے تھے ، الفہا هما رسول الله علی آن بیبعال حتی یکیلا نص ابتاعه میں مال کو رسول الله علی ہی نہیں ال کوفر وحت کرنے میں منع فر مایا ، تا اس کہ اللہ علی کی کے دیں جو ل ووقوں سے خرید رہا ہے )۔

ں حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کونی محص کونی چیز ماپ سے

حدیث: "لهی علی بع مطعدم " ن وایت ایل بارید " ۵۵ شیم جنگل مے مشرت جائز سے ن بے پومیر ب سے کی وصعیف ہا ہے اور اس ن وا ایت یہ اور سے مشرت الوم یا اقال ہے وہ اس ن سا و کل محر سے دید ہاہے جیں کہ مدر ہے" ما ۵۵ شیم مطبعة انجابہ الل ہے

ا حدیث: "یو عقدال (د شنویا " ن و بین احمد ۱۳۰ شیم ایمریه می حشرت عثمال س عمال می ب اور پیم کی می محمع الزواند مهر ۹۸ شیم القدی ایش س دو کرکر میها اس ن سا صرا ب

۳ حدیث کی س او شیری و رہے عبد الربہ قی ۱۹۹۸ ہے و ہے، اس ن سائٹ کی س و شیر اور اوس حدیث صحاف نے رسیاں انقطاع ہے، اسمید یب لاس محر ۱۹۰۰ شیخ رام قالمت الصافع ہے ۔

خرید ہے ور ال پر قبضہ کر لے پھر سے دوس کوفر وحت کر نے قا پیساپ ن بنیاد پر ال کوچر دکرنا جا رہنیں ہے یہاں تک کہ جس نے اس کوشر بیر ہے اس کودوہ رہنا پ کر کے دے یکی جمیرہ رکاند سب ہے، جیس کہ ہیں تجر نے '' فتح الی رک' میں اس کوفل میا ہے۔۔

یں ہمام نے صرحت ں ہے کہ امام ابو حقیقہ ہما مک ہ ٹا فعی ور احمد رضی اللہ عقیم کا مُدمب یمی ہے '' ۔

فقی و نے کی اجمد فر وحت شرہ چیز کوفر وحت کرنے ہے قبل قبضہ کی شرطہ مگانی ہے و وربیہ قبضہ کی شخیل ہے (جیس کہ حضیہ رہنجبیر ہے )یا منقوں کو منقل کرنے کے ساتھ ال پر قبضہ ل صحت بی شرط ہے جیس کی شید کہتے میں سا۔

سیس اُکل سے نظامیں ماپ کے غیر معتبر ہونے پر حماع منعقد ہے، ور اُنکل سے بیچنے کو اس شرط سے منتشق کرمانص کے مفہوم سے یا کسی وردلیل سے ماخود ہے ۔۔۔

سوس میں بہاں پر ٹی فعیہ وحنامید کے یہاں مض تصیقی فتہی مثالیں وکر کر تے میں ، یونک پیدونوں مذاہب ال کے بارے میں قریب قریب میں۔

#### ئىپىيى شال:

بھر کا زبیر پر مقرر مقد ریش مثلہ دل صاح ماج ہو، ورعمر و کا بھر پر اس کے قدر ماج ہو، بھرز بیر سے مطا بدکر ہے کہ ماج اس کے

ستل الاوق ۵ ۲ \_

٣ وفح القدية ٣٩ \_

۳ مع القدير ۲ م ۳ ، شرح محلي على المبياع ۲ م ۳ ، ۱۳،۸ ، شرح ممنع سراسات

م شرح محمد طعمید الفتیون ۳ سام طعید انجمال ۱۳۸۳ ماهید انجماع ۱۳۰۸ می

ے ناپ دے، ناک اس و مدیت میں سوے ، پھر بھر اس کو تمر و کے ے نا ہے، ناک قبضہ کرنا اور کر منا دونوں تسجیح ہوں ، اس سے کہ یہاں قبضہ کر نا متعدد ہے ور قبضہ کر نے و شرط ہے کہنا ہے، کہد اس کا متعدد ہونا بھی لازم ہے، یونکہ دونوں ناپوں میں یہ وافات اللہ وت

حنابد کے یہاں دوم کی روایت یہ ہے کہ یہ بیضی نیس ہوگا، ال سے کہ اس کو اس نے قبضہ میں پڑتا مب ٹیس بنایہ کہد بیضہ اس کے سے ٹیس ہو ، برخدف وکیل کے، ور اس رو بیت کے مطابق

مقوضہ ماں الشخص و مدیت میں ہاتی رہے گاجس نے اس کو پر دیا ہے اور وہ زید ہے آل ہے کہ قبضہ جھے نہیں ہو۔

بیر بقدروایت کر برخدف ہے، آل سے کہ مال مقبوضہ بحر ب مدیت میں آب ہے گا۔

بظام معلوم ہوتا ہے کہ یکی دہمری رہ ایت عی را جے ہے، چٹانچ '' الاقتاع'' کامنس ای رہے۔

گر ہے: ال پرمیرے نے قطعہ کرلو، پھر ال پر ہے ہے قبطہ کر وہ تو دونوں میں ہے جہ لیک کے نے قبطہ سی ہے، ال نے کہ ال نے اس کو قبطہ کرنے ہے ، اس مقر رکیا ہے ، اور جب ال نے سیامول کے بے قبطہ میں تو ال پر ہے ہے قبطہ کرنا جا در ہوگئی، جبیرہ کہ گر اس دی کوئی اور جبت کی ہے جھس کے پاس ہوجس کا اس کے و مدار ض ہے ، اور اس نے اس کو جازت دے دی کہ سیام قرض در طرف ہے ال بر قبطہ کرلے۔

یا ور ہے کہ مذکورہ مثال یعی پہلی مثال کو کرستم کے ہارے میں ہے، پھر بھی اس و قیدمگانا اس سے ہے کہ اوام شافعی کے اصحاب کے نکام میں یہی ہے، اور سلم علی کی ظرح (جیسہ کہ انہوں نے کہ) قرض ورکسی چیز کا تلف وصائع کرنے کا دیں ہے۔

#### دوسري مثال:

سم سم - گر بخرهمر و سے ہے: جب میں زید سے ہے ہے ما ہے مگوں تو تم حاضر رہونا کہ میں ال پرتہا رہے سے قبضہ کروں ، ورال نے ایب میا تو عمر و کے سے ال کا قبضہ کرنا سیجے نہیں ہے ، ال سے کہ ال نے نا پائیس ، وربکر ہے ہے ال پر قبضہ کرنا ہے والا ہوگا ، ال سے ک

عن الحن ج ۱۰ م ۲۰ م، ۲۰ م، ترح محلی و حاشر قلیو ب ۲ م ۲ م. ۲ مراهید برخس سر ۲ مه ۵ م ۵ م. ۲۰ معی سر ۳۲۴، ش و القتاع سر ۲۰ م.

ال نے ال کوایو ہے۔

#### تىسرى مثال:

ے سے لے اوجس کوئم نے اس کو اس نا پ سے لے اوجس کوئم نے ویکھ ہے، وراس نے اس کے فرانید لے لیا تو سیح ہے، اس سے ک اس کے فار اید لے لیا تو سیح ہے، اس سے ک اس کے نام کی اور وہ وہ وہ وہ اس کے اس کے مان رکا کوئی معنی فیس " ۔ اللہ ہے ، فہر وہ وہ وہ اس کے نام رکا کوئی معنی فیس " ۔

اله م احمر سے یک روابیت ہے کہ بینا کائی ہے، اس و ولیل ما ہوں ہے اس و ولیل ما ہوں ہے۔ اس و ولیل ما ہوں ہے کہ اس السبی عرفیہ سببی عرفیہ سببی عرفیہ السببی عرفیہ السببی عرفیہ السببی السببی ہے اس اللہ ہے کہ اس میں مالیہ ہے کہ اس میں دونو سال ہے اس کا میں مالیہ ہوں کی موج میں اور بیال میں داخل ہے۔

نیر ال سے کہ ال نے مالے بغیر ال پر قبضہ میا ہے، کہد میال پر انکل سے قبضہ کرنے کے مش بدیمو گیا۔

# چوتھی مثال:

٣٧٠ - گر بحر عمر و سے ہے اہمارے سامے رہونا کہ میں اس کو پئے اے ما پور، پھرتم اس کو ہے ہے ماہالو، وردونوں نے ایس کرلیا تو بوراشکاں سیجے ہے۔

گر بھر نے اس کو ہے ہے ناپاء پھر عمر و نے اس ناپ کے فار معجد جس کو اس نے ویکھا تھا، سے لے لیا تو اس کے ہورے میں وو روایتیں میں:

ش ف القباع ٣٠٠ ٨٠ ما ٢٠٠٩، معنى عهر ٣٣٣.

- C / Au "

۔ صدیک: "لهی علی بع بطعام " رَجَّ \* ثَفْر ۱۰ م م کِّل ۔ آچھی ہے۔

گرال کو پیانہ میں ہاتی رکھتے ہوئے عمر و کے حوالہ کردے تاک وہ ال کو ہے سے عائم میل لے تو تسجیح ہے ، وریہ بیٹس سیح ہوگا ، ال سے کہ ناپ کا براتر ار رسن ال ای برتر و کے درجہ میں ہے ، وریہاں برتر ونا ہے ان کوئی وجہ بیس ، ال سے کہ ال سے مزید ملم حاصل نہ ہوگا۔

کوک بن قد اللہ نے کا فعید سے یا سند اس بل وہ تو الفعید سے یا سنکد الل بل دونوں اللہ جاری ہو وہ اللہ ہوں کہ ہوں اللہ ہوں ہوں اللہ ہوں ہوں اللہ ہوں

## يا نچو يل مثال:

معی ۱۳۳۳، حاهیه ایجن اسر ۲۳ ، محقهٔ اکتاع مر ۱۰ س

ے الدنہ ہے نے قبضہ کی الدنہ ہے ۔

ٹ فعیہ نے اس ں تو جہہ یہ ہے کہ کسی انسان کے حل پر ، دوہم شخص ہے سے قبضہ نہیں کر سکتا، ورقبضہ کرنے والا لتر ض خواہ اس کا صافی ہے ہے اس پرزیر دئی قبضہ کرنے ہی وجہ سے ہوگا ، اس سے کہ اس نے اس پر ہے ہے زیر دئی قبضہ کیا ہے۔

حنامید نے کہا: ہے ہے اس کا قبضہ اس کے موافل کے قبضہ ن افر ع ہے، ورود پار نہیں گیا۔

گرال نے کہا ہیرے ان سے ناق خریدلو( وراس پر میرے ان سے ناق خریدلو( وراس پر میرے نے ان سے ناق خریدلو( وراس نے ایس میرے نے قبطہ کرلو، وراس نے ایس کرلیاتو ہو دہے، اس نے کاس نے اس کوشرید ری ورقبطہ کرئے، پھرال درطرف سے ہے میں سے میں کرنے کاوکیل بنایا ہے، وریہ سیجے ہے۔

ثافعیہ نے کہا خرید اری ور پہلا قبضہ سے وامر قبضہ سے کہا خرید اری ور پہلا قبضہ کے ہے، وامر قبضہ کرنے والا یک میں جان کے اللہ میں قبضہ کرنے ور قبضہ کرنے والا یک ہے، جبدہ پہنے قبضہ میں یہ بات نہیں۔

حنابعہ نے اس کو س مسلم پر قیاس میا ہے کہ والد نے کوئی چیز پی چھوٹی اولا د کے ماں سے پی د سے کے سے شریدی وروہ چیز پی چھوٹی ولادکو مبدل ور ولادی جامب سے اس چیز برخود می قبضہ ماں۔

ٹا فعیہ اس صورت میں قیاں کو ممنوع کہتے ہیں، ال کے مر دیک کیک شخص دونوں ماطر ف سے ولی نبیس ہوسکتا کو کہ دونوں م جاہب سے وکالت کے طور پر ہمو۔

مالكيد بھى ال كوممنوع كہتے ہيں، ال ے كاوہ رقي عى طرف

بشرو فی علی حمة افتاع شر ۲۰۰ م، معمی شر ۳۲۳، ش.ف القتاع سر ۲۰۹۵

ے اور یے بی سے بیشہ کرنے والا ہوج نے گا، وروہ ال لو کول بیل سے بوعظد کے دونوں طرف کا ولی بن سکے، لہذ ال کا قبضہ بیشہ ندہونے ناظرت ہے۔

### چىمىمى مثال:

۸ ہم – دوشخصوں نے مائ خرید ، ب دونوں نے ال پر قبضہ ہیا، پھر
 ال میں سے میک نے وہم ال دہشتیم سے قبل پنا حصد دوہم ہے کے باتھ فر وہت کردیا تو:

العدد اختال ہے کہ یصورت ناجرا ہوہ ال سے کہ الل نے افر دی طور پر ہے حصہ پر قبطہ ہیں کیا تو غیر مقبوضہ کے مثل بہو گیا۔

ہر جو از کا اختال ہے، الل سے کہ وہ ب دو تو ال کو چنا ہیں اس کے کہ وہ ب دو تو ال کو ہے ہے۔

ہر سے کسی حنبی کے ہاتھ فر وحت کرنا جو رہ ہے تو ال کو ہے شر یک کے ہاتھ فر وحت کرنا جو رہ ہے تو ال کو ہے شر یک کے ہاتھ فر وحت کرنا جو رہ ہوگا، جیس کہ بقید اموال کا مسلم ہے۔

گرال دونوں نے میں میں تنہم کرلی ورملا عدد ہو گے، پھر

یک نے پاحصہ ای باپ کے ذریعیہ جس سے باپ تھالز وحت کردیا تو

باج مز ہے، جیس کہ گرکسی سے مائ خرید ورال کونا پ لیے، پھر

دونوں ملا عدد ہو گے، پھر ال نے ال کوال شخص کے ہاتھ کی باپ

ہاں گریں دوبوں نے اس کو سپس بیس تنظیم کرائی ایک مال صدہ مہیں ہوئے کہ ان بیل سے کیک نے بیٹا حصہ اس ماپ سے فر وخت کردیا تو اس بیس دوروا پیش بیل اللہ ےجیسا کہ چوتھی مثال بیس گذر ۔

الشرو في على حوة اكتابع عمر ٢٠٠٥، ش ف القتاع عمر ٢٠٥٥، حافية الفليو ب ١٩١٨، ١٩٨٨، معمى ١٩٢٨، الشرح الكبير ملد البير علا ١٩٣٨ - ١٩٥٥ -١٩ معمى ١٩٣٨ - ١٩٧٨.

نیر ال سے کہ مقرر مقدار سے زید ہونے کا اختاں ہے، وربیہ زامد حصد مقدار ولی شیاء شن افر وخت کرنے ولیے کا ہوتا ہے، ور دوس سے کے مال میں تفرف کرنا حرام ہے، کہد اس سے پچنا وجب ہوگا۔

نیر ال سے کہاپ وزی ورشی رکریا قبضہ کا تنہ میں، ور مسل قبضہ تغمرف کے جامز ہونے بیشر طاہم جبیں کی گذر ، تو ال کا تنہ پھی شرط ہوگا " ۔

مذکورہ ملکم کوشر ہیر ری کے ساتھ مقید سیا گیا ہے، ال سے کہ گر وہ ال معدمت میں مبدیا و راشت یا وصیت سے سے تونا ہے ہے قبل اس میں تفعرف کرنا جا رہ ہوگا۔

سی طرح چے گر مطلق ہولی ہائے گال میں تسجیح چے مراد ہوتی ہے، تی کہ جس کو فاسر چے کے در میر شریع ہے گر اس کو قبضہ کے حد ماپ کرلٹر وحت کرے تو دوسر ٹے رید رکود دوبا ردما ہے در ضرورت

نہیں ہوں ، مام ابو بیسف نے فر مایا: ال سے کہ ﷺ فاسر قبضہ کے و رفید ملابت میں آجاتی ہے، جبیرا کر قرض ۔

ای طرح افتہ و نے باپ وروز والی چیز کل اس جوری اور اس والی چیز کل اس جوری اور اس میں اور انہاں اس بار اس اور اس بار اس اور اور اور اس اور اور اس اور اور اور اس اور اور اور اس اور اس اور اس اور اور اس اور اور اس اور اور اس اور اور اس اور اور اس اور ا

افقہ و نے وزن والی چیز میں سے در ہم وردانیر کو متھی ہیں ہے۔ اس سے کہ ال دونوں میں قبضہ کے حد عفد صرف ہیا سلم میں وزن سے پہلے تعرف کرنا چھ تی طی طرح جارہ ہے، اس سے کہ وزن والی چیز وں میں تربیر رکے دوبو رہ وزن کرنے میں ورت نہیں ہوتی و یوگہ وزن کے حد قبضہ کے در اید وہ تھ ہوگئی۔

معلوظ رہے کہ حصیات ال عظم سے (دہم وں برطرح) انگل سے فر وحت شدہ چیز کو منتخل میا ہے گر فر وحت کرنے و لے نے ال کونا پ کر کے نہ شرید ایموء ال سے کہ جس کو اٹن رہ سے فر وحت میا آیا ہے وہ سار افرید ہو کا ہے ، کہد اس میں دوملکیتوں کا سا، طامس نہم

یک عظم ال صورت میں ہے جب کیڑے کو پیائش کر کے بیج ہواں سے کا زیادتی خرید رق ہے، یونک پیائش کیڑے میں

\_ 1r / J.

تعبير الحقالق ۴- ۸، الهديدم مشروح الم

٣ يکھے: ١٠ هدفقر ١٥ ٣٠

م تعبیل کقالق سر ۸۸، البد به مع اشروح ۲ ۲۹، ۲۰، بر کیسے: فقر در ۲۳

وصف ہے وروصف کے مقابعہ میں کوئی مشن مہیں ہوتا برخواف مقد رکے ۔

بظام ایس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور ش گر وں وہ تیں کے با متن الل شمر نہیں ہوتا تھا ، یو تکہ ان کے دور ش کیڑ اس کو کہ جاتا تھا ہو کیکہ ان کے دور ش کیڑ اس کو کہ جاتا تھا ہو کیک ان سے کا بی ہو ہ کبد اس میں زیادتی مصر نہیں ہوتی تھی ، ورز میں وہ زیادتی فروحت کرنے و لیے ی مدیست سے مخلوط ہوتی تھی ، ہمارے دور کے کیڑے اس کے ہرخد ف میں کہ ی مقابلہ میں کہ یہ مقابلہ میں کہ مقابلہ میں مشر ہوتا ہے ور ان کے مقابلہ میں مشر ہوتا ہے ور ان کو مقابلہ میں سے مانا جاتا ہے۔

ج بیند کہ حض حص نے دوہ رہا ہے سے قبل نظ کوئی لاطار ق حرام کہا ہے منا ہم شرح نے اس کی تشرح کر اہت تر کی ہے ں ہے، اس سے کہ صدیث مذکور میں مما نعت خبر میں در کے قبیل سے ہے جس کے در مید حضہ کے در کے قطعی حرمت نا بہتے نیس ہوتی سے

ال کے وادوال کے کو نے المحکوری کی ہے وہ کے کو یہیں کہا ہوے گاک اللہ خرم کھی وہ جا ہے۔ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کے معلی المحکوری کی اللہ کا کہ اللہ کے معلی المحکوری ہے۔ اللہ وہ کا کہ اللہ کے حرام کھی وہ یونکہ اللہ نے بڑی مموکہ جیز کھی لی ہے، اللہ وہ سما رہوگا، اللہ ہے کہ اللہ کوا ہے کا تھم دیا گیا تھی جس کوال نے اللہ کر دوہ کر دیا۔ معلی ہے کہ اللہ کو اللہ کے کا محمد یا گیا تھی جس کوال نے اللہ کہ دوہ کہ کہ دوہ دونا ہے کے اللہ کا محمد یا گئی کرنا کر وہ ترکی ہے، میس حصد نے اللہ کے فاسر ہونے محمد حد یہ سے اللہ کے اللہ کے فاسر ہونے محمد حد یہ سے اللہ کے فاسر ہونے محمد حد یہ دو اللہ کے فاسر ہونے محمد میں ہے۔

'' ی مع الصغیر''میں امام تھر کی عبارت ہیںے: امام ابوطنیفیہ سے روابیت ہے، نہوں نے کہا: گرتم نے ماہ یا

وزب یا شاروالی کونی چیز شرمیدی ، ورتم نے ماپ والی چیز کوماپ سے ،
وزب و لی چیز کو وزب سے ورشی رو لی چیز کوشی رہے شرمید ، تو اس کو کر وحت کرنے سے قبل ماپ لو وزن کرلو ورشی رکرلو، گر ایس کر نے سے قبل ماپ لو وزن کرلو ورشی رکرلو، گر ایس کر نے سے قبل تم نے اس پر قبطنہ کرلی تھ توماپ ور وزن والی چیز میں نے فاصر میموں ۔

۵۱ – ناپ وروز اوالی چیز علی ال دخر مید ری کے حد تغرف کرنے علی حصیہ کے مرد کیک میصور قیل ممس میں:

اوں: ناپ کر خربیرے اورناپ کر فر وحت کرے، ور ال صورت میں پہنے خربیر نہ ہے۔ اورناپ کر فر وحت کرے ہے جو رہنیں کا اس کو فر وحت کرے نا سنگل ہے ہے اس کو دوہ رہنا پ لے، جیس کا کوفر وحت کرے نا سنگل ہے ہے اس کو دوہ رہنا پ لے، جیس کر عظم پہنے خربیر اور کے حق میں تھا، اس سے کہ س بقہ صدیت میں اس سے میں فعت ہے، ورزیا دائی کا حتی ہے جیس کر گزر سا ۔ عربی فعت کرے، اس صورت میں نا کے کی ضرورت میں اور انگل سے عی افر وحت کرے، اس صورت میں نا ہے کی ضرورت میں ہوگا، اس سے کہ مقد ارکی تعیمیں صورت میں نا ہے کی ضرورت میں ہوگا، اس سے کہ مقد ارکی تعیمیں

س عابد ين مهر ١٣٠ . فقح لقدير ١٠ ١٠٠٠

\_ 10 / 10 July 10

r يکھے: نقر 10 م

فلح القدير ١٠ • ١٠، ير حامية تصلى على تينين محقائق عهر ٨٣،٨ نے راحد سر بركرين، مدر افق عهر ١٢ ن

الدافق ورافتا ۱۳۸۲ ت

و عاجت نی**ں۔** 

سوم: ناپ کرفر میرے ورائکل سے فر وحت کرے، تو دوہرے فر میر انگل سے فر میر نوج میں جس چیز ی طرف ان رہ کیا گیا تھا اس سب کا وہ ما مک ہوگی ، کہد وہ پٹی و انٹی مادیست میں گھرف کرنے والا ہے۔

چہرم: انکل سے قرید سے اور ناپ کرفر وحت کر سے تو اس کو کیک ورت ہوں یا تو قرید رناپ لے یا اس ی موجودی میں فرحت کرنے والا ناپ لے، اس سے کہ ناپ سے کر وحت کرنے والا ناپ لے، اس سے کہ ناپ سے فر وحت ی تی چیز میں ناپ انسرف کے سے شرط ہے، یونکہ فروحت شدہ مقد رکی تعیین کی ضرورت ہے، رہا انگل سے بیچنا تو اس کے سے اس می خرورت نہیں۔

ال منظري صورت ل بنياد پر ال صورت ل تخ ينج بهول جس ل تحقيق عل عابد يل نے ل ہے، ورود صورت يہ ہے!

زید معیت بی مائ انکل سے شرید افر وحت کے ورای ہے اس کو کمر و کے باتھا ہے کہ اس کو کمر و کے باتھا ہے کہ طور پر افر وحت اس نو ایس کو کمر و کے باتھا ہے کہ طور پر افر وحت اس نو ایس بافر وحت کرنے و لے کا صاب (ناپ) مائے ہوگا و اس کا اس کا اس کا کہا مائے ہو موقو ف نہیں ہے ، صرف شرید رکے ناہے کہ اس کی کہی مائیست ناپ پر موقو ف نہیں ہے ، صرف شرید رکے ناپ کی اس کی کہی مائیست ناپ پر موقو ف نہیں ہے ، صرف شرید رکے ناپ کی اس کی کہی مائیست ناپ پر موقو ف نہیں ہے ، کہا تھا ہو اس کی کہی ور و رکھر وال کو کمر کے باتھا کم وقت کروے تو کمر کے نے یک بور ور مائی کا میں موروں ، بورال صورت میں پہلی ور دومری کا فاسر ہوں ، ورال صورت میں پہلی ور دومری کا فاسر ہوں ، یوں ، ورال صورت میں پہلی ور دومری کا فاسر ہوں ، یوں ، ورال صورت میں پہلی ور دومری کا فاسر ہوں ، یوں ، یون ، ورائی میں موجود ہے ۔ ۔

۵۲ - شرعامعتراب کے تعلق حصی ماہر حت بیا ہے: العد - دوم م فرید ر کے باتھ فروحت کرنے سے قبل

ہو، ال سے کہ وہ ماپ موجودہ فر وحت کرنے و لے ورشرید ر کاماپ نہیں ہے، ورض سے بہی شرط ہے۔ بہت شرید رہ غیر موجودہ میں دوم ی ج کے حد ال کے ماپ کا اعتباریس ، ال سے کہا پہا ہر دن کا حصہ ہے، یو تکہا ہے ی کے در ایولٹر وحت شرہ چیز کا تعین ہوتا ہے، ور پر دکرنا شرید رہ

فروحت كرنے والے كے سابق مات كا اعتبار كبيس وكرك ال نے

ہے سے شرید رو موجود و بی بی شرید ری و طرف سے مایا

ی ۔ گر ال کوٹر میر رو مودوں میں تاتا کے حدما پایا وز ب ایا تو اس میں مش کے کا سنا، ال ہے:

موجودی کے بغیر ممال تہیں۔

یک توں یہ ہے کہ یہ کالی تہیں ، دوبارہ ناپنایا وز رس کرنا ضروری ہے ، اس می ولیل کھاہر حدیث ہے۔

عام مش کُ کاقوں ہے کہ بیکائی ہے تی کہ تربیر رکے ہے ال میں تغرف کرنا ہے وروزن کرنے سے قبل سیجے ہے، گر اس نے اس پر قبضہ کرای ہے بہی رئے سیجے ہے، اس سے کہا ہ وروزن کا متصدار وحت شرد جیز کا متعیل ہوجانا ہے، وریہ تصدیک باپ کے وراید حاصل ہوگیا ، ور پر دکر نے کا مفہوم پالی۔

البدرية فتح القديمع شرح العنابية ١٢٠٠ ١١، ١٦ تتميين محقالق ١٨٠٠

شرح العنائيل الهدرية ٢٠٥، ١٩٠٠ وتصرف ي را تصد

ز- نی کالی با کالی ( دین کی دین سے یا دھ رکی دھار سے فرونت ):

المان - لفظ "كامن" كلا المدين يكلا (وونون حرف يرزير كى ساتھ) كلوء أيمعني موخريوا بيئتن به كالىء (جمز د كے ساتھ) معنى موجر يونا بيئتن به كالىء (جمز د كے ساتھ) معنى الله به ورجمز د ت تخفيف بھى جائز ہے ، الل صورت يل يالفظ الفنى وطرح بوج بے گاء صمعى الل يلى جمز د كے فائل ند تھے ، ب كا الفنى وطرح بوج بے گاء صمعى الل يلى جمز د كے فائل ند تھے ، ب كا ابنا تف كرود فاضى وطرح ہے الل يلى جمز درگانا تھے نہيں ہے۔

شری مفہوم نعوی مفہوم سے مگنبیں ہے، یونکہ شرع میں ال کامعنی دیں کودیں کے وض فر وحت کرنا ہے " ۔

المصباح بمنير وفقا الصحاح مارة كلا "\_

۳ مثل کیھے: لفایت اللہ ، ۳ ما ۱۹ ہشرح گلی علی اللہ ، ۳ ۵ ۳ ، ۱۸ الشرح الکبیر فی دیل معمی ۴ ما ۱۵ \_

٣٠٠ صديك: "لهى عنابع لكانيء بالكانيء" رية سي ﷺ ٥٠٠ ٣٩٠

ال رسٹر تائے ویں وہ تا ہے بھی رسٹی ہے، جیسا کہ ال ر صرحت یک روایت میں ہے۔

ویں کوفر وحت کرنے ہی ووصور نیس میں اخود مدیوں کے ہاتھ اس کوفر وحت کرنا ور مدیوں کے مادوہ دوس سے کے ہاتھ اس کو فروحت کرنا۔

فقنیء کے یہاں کوئی سنا ف نبیس کرید یون کے علاوہ کسی ور کے ہاتھ دیں کار وحت کرنا ناج اور ہے۔

بال مدیون کے باتھ ال کفر وخت کرنے کے یورے میں ال میں سناف ہے، جمہور فقہ وی مطور پر ال کونا جارا کہتے میں والمنڈ کچھ معیل طالات ال سے منتقی میں وحصہ کا ال میں سنان ہے۔

و میل میں فقریاء ی طرف سے فیش ں جانے والی ہم صورتوں ور تقسیمات ور ن کے احکام کا بیون ہے۔

سم ۵ - ندمب والکیه: والکیه کے زویک ویں پر عفدی مختلف صورتیں میں:

ب۔ ویں کو مدیون کے علہ وہ کے وین کے کوش لٹر وخت کرنا کو

طبع المعا ف العلم ب ب ن ب، كر فحر ب بوع الرم عل ٩٢ طبع عهد الجيد على الله الل يوصعيف برب

ک وہ نوری و جب الاد عاموہ بیتادیث بی وجہ ہے ممنوع ہے۔ کہد گر کیک شخص کا دیں زید پر ہموہ اور لیک دوس سے شخص کا دیں عمر و پر ہموہ چکر سامل ہے جہ لیک نے ہے دیں کو دوس سے شخص کے دیں کے موض لڑ وحت کر دیاء تو بیتادیث بی وجہ ہے جرام ہے، ور

ن سلم کے رس الماں (سم مایہ ) کوتیں دی سے زیادہ موشر کرنا جہدوہ معیں چیز ہو، یہ ممنوع وہا ہو ہزہ ال سے کہ ال بیل دیل کودیں کے کوش کرنے کی دہتہ و ہے ، اس کے دیں دیں کے کوش دہتہ و ہونے ی وجہدیا کہ ال بیل سے جا کہا نے دوسرے کے فعہ کو ہے دین کے ساتھ مشعول کردیا ہے جوال کا دوسر سے ہے ۔

گرس مایی عین کے ملاوہ ہوتو ال ی ناخیر تیں دب سے زیادہ جا مز ہے یشر طبیکی شرط کے ساتھ نہ ہو۔

ں تیوں صورتوں میں ہے جہ یک کولفت ں رہ ہے دیں ں دیں ہے جہ دیں کوئفت اور ہے دیں ال میں ہے جہ دیں گئی ہے جہ دیں کہا ہے جہ کیک کا ملا عدر محصوص نام رکھا ہے۔

مالكيه كرويك وين وين كروض على ن شام ور ب

کے معام یک سے۔

اور شرط یہ ہے کہ دیں یک چیز ہوجس می فی قبضہ سے قبل جامز ہوں وریدمی وضد کے مناتی ہے احتر از ہے۔

دسوقی نے کہا: گریشر مطامو جود بہوں تو چھ جا مز بہوں ، ور گر یک شرط بھی مفقہ دہوتو چھ ممنو کے ۔۔

۵۵ - مام شائعی کاند مب جدید ورمام احمد سے یک روایت ہے ہے۔ سرد مدیمی و جب شمل کے توش تا دلد کرنا جا رہے۔

امام ٹا نعی کے قدیم مذہب میں میمنوٹ ہے " ۔

مدمب جدید روایل جو افید حناجد کے یہاں ال رو بیت ر ولیل ہے: حضرت من عمراً معدیث ہے، نہوں نے کہا: "کست آبیع الابس بالدمالیو، واحد مکانها الدراهم ، وآبیع بالدواهم، واحد مکالها الدمالیو فاتیت رسول الله مرافقه فسائلته علی دیک، فقال لا بائس ادا تفوقتما ولیس بیکما شیء" " (میل دینار کے وض من بیچ، ورال رجگہ

حافریة مد مهال ۱۳۰۴ مع العربيقات شيخ عليش\_

ع له ريق ـ

ا شرح المحلى على العميان على المراج المنتج الر 16 ، المعنى الر 100 ، 100 ما المرح المنتج الر 16 ، المعنى الر 10 ، 100 ما 10 ما 10 ما المرداة المحلف البيع الرس الأن والبيت الوراة الما 10 منتخبيل عرب علي المرداء المنتج المرداء المنتج المرداء المنتج المنتج

ور ہم وصوں کرتا ، ورور ہم سے بیچہ وراس ی جگد دنانیر وصوں کرتا قدا، حدمت نبوی میں حاضر ہوکر میں نے اس کے بارے میں دریافت میا تو سپ عظیمی نے فرمایا: کوئی حربی نبیس ، گرتم اس حال میں جدا ہو کہتم دونوں کے درمیاں پیکھ ندر ہے )۔

نہوں نے کہا: یہ قبضہ سے قبل شمل میں تفرف ہے، اور شمل میک عوض ہے۔۔

ندسب قدیم روگیل بیصدیث ب: "ددا اشتویت بیعا فلا تبعه حتی تصبصه" " (جبتم کولی چیز خرید واق قبضه کرئے ہے قبل ال کافر وحت ندکرو)۔

گر سودی مدے میں غیر موافق سے سنندال کرے مثل ور ہم دینار کے عوض تو محس میں ہدر پر قبضہ کریا شرط ہے۔

گر سودی مدت میں مو افتات ندر کھنے والی چیز سے تا دار کر سے مثل، و مد میں و جب و رائم کے عوض کیٹر خربیر لے نو وہ شرط نہ موں سے ۔

ر ہادیں کو مدیوں کے ملاوہ کسی ورکے ہاتھ فروحت کرنا تو ٹا فعیہ کے مذہب میں اظہر میا ہے کہ وطل ہے، مید حابد کے مذہب میں بھی وطل ہے، مشار کسی نے زید سے یک کیڑ ہے اس یک سو کے کوش شرید جو محرور و جب میں۔ اس و وجہ یہ ہے کہ پر دکر نے ماقد رہ نہیں ہے۔

ا اُن فعیہ کے دوس قے میں میسی ہے، ور اس کو صل کاب

'' الروضائی میں مسیح کہا ہے ، رافعی ں رے ال کے برخواف ہے ور وی معتمد ہے ، بید کھسے ہوئے کہ دیں ٹابت ہو چٹا ہے، جیسے کہ دیں کو مدیوں کے ہاتھ افر وحت کرنے میں ہے۔

یل ال بیل مصل کے اند ردونوں کوض پر قبطہ شرط ہے، گر کسی یک پر قبطنہ سے قبل وہ دونوں جد ہو گئے تو تاتی باطل ہوں ، کو کہ مش "اُ فعیہ کے کاوم کا لفناص ال کے برخد ف ہے، جیس کر محلی نے مکھ

گرزید ورهم و کے دود یو کسی یک شخص پر ہموں ، اور زید نے عمر وکو پنادیں اللہ کے دیں کے کوش کی دیا تو یہ بالہ ف قطعا وطل ہوگا، جنس کے بو یا مختلف ، الل اللہ دلیل حضر ت ، ال عمر اللہ صدیت ہوگا، جنس کے بو یا مختلف ، الل اللہ دلیل حضر ت ، ال عمر اللہ کا میں اللہ کا اللہ اللہ ہو یا مختلف ، اللہ اللہ میں علی بیاح السکا اللہ " " (نجی کے اللہ اللہ کے کوش کا لی ال جی سے منع انہ مایا )۔

۲۵ - حتابد کا مذہب ہے کہ ویل کوریں کے گوش مدیوں کے ہاتھ ۔
 یوال کے مل وہ کئی ور کے ہاتھ اثر وحت کرنا مطبقا ہو طل ہے ۔

انہوں نے اس ویند صورتیں یو افعید و کر کردہ حض ان صورتوں کے ماد وہ میں آن میں حیابد نے الاقعید سے اللاق میں ہے، میں المدر نے کہا: اہل ملم کا جی گئے ہے کہ یں کودیں کے کوش ویجانا ہو ان ہے ، میں المدر نے کہا: اہل ملم کا جی گئے ہے کہ یں گوریں کے کوش ویجانا ہو ان ہے ، مام احمد نے کر مادیا یہ مسئلہ جی گئی ہے ۔ اس حق ہو اتف کی کے اس اللی زی مواقف کی طرف ان رہ کردیا ہو ہے جس میں دیں کو مدیوں کے ہاتھ بیجنے ور مریوں کے ہاتھ بیجنے ور مدیوں کے ہاتھ بیجنے ور مدیوں کے ہاتھ بیجنے ور مدیوں کے ماد وہ کسی ور کے ہاتھ بیجنے کے در میون کر تی میا آئی ہے ، مدیوں کے در میون کر تی میا آئی ہے ، کوک

شرح محلق ۳ ۵ ۴، ير كيصة ش ف القتاع ۳ ۴۵ س

<sup>۔ ۔</sup> صدیہ: "لهی علی بیع مکانیءِ دمکانیءِ" رتّع "جُ لَقْرہ/ ۵۳ ہے۔ 'قیآ ﷺ بیل ہے۔

r شرف القتاع الر ۴۱۵، اشرح الكبير في ويل المعي ۴ ۱۵ \_

معی ۱۸ ۳۳\_

۳ کرح مجلی علی اصر آج ۳ ۱۵۰ مرشح منطح معاهیته ایجس ۱۵۰ ۱۵۰ میسته اکتاب ۲۰ مرم ۱۵۰ مر

بعوض ہو، غیر مدیوں کو ما مک بنانا جار بٹیس ،جیس کر مسلمی نے ہی ملک کے حوالہ سے مکھا ہے۔

حصیہ نے تیں صورتوں کا ستن و کیا ہے ؟ ن میں غیر مدیوں کو دیں کا مان مک بنایا جام اکر ہے۔

وں: گر ترض دیے والا دہم کو دیں پر قبضہ کرنے کے مصط کردے تو وہ محص ایب وکیل ہوگا جومو قل کے سے قبضہ کرنے والا ہوگا ، پھر ہے ہے قبضہ کرنے والا ہوگا۔

دوم: حوالدہ ال کے جو از کے شکناء پر حماع ہے جیسا ک "اُ فعید نے ال ماصر حت م ہے۔

سوم:وصيت -

یہاں مدم جواز کا معنی منعقد ندہونا ہے، یکی تعییر کا سائی ک
ہوں نہوں نے کہانا مدیوں کے ملاوہ کے ہاتھ دیں ک جے منعقد نہ
ہوں ، اس سے کہ دیں ہو تو دمہ یس و جب مال تعمی کا نام ہوگا ہوں
کا ما مک بنائے ورال کو پر دکر نے کے ممل کا نام ہوگا، ورفر وحت
کر نے والے کے حق میں ہی چیز وں میں جو گئی پرقد رہے نہیں ہے،
اور گرمدیوں پر پر دن ہائم طرکائی جانے تو بھی سیجے نہیں، اس سے ک
پیر وحت کرنے والے کے ملاوہ پر پر دن ہ شرط ہو جو شرط فاسد
یر وحت کرنے والے کے ملاوہ پر پر دن ہ شرط ہے جوشرط فاسد

ویل کومد ہوں کے ہاتھ افر وحت کرنا جارہ ہے ، ال سے کہ ماقع پر دکر نے سے عائز انتخا ہے اور یہاں پر دکر نے ب کوئی ضرورت شیم ۔

ال فی فظیر فصب کردہ چیز کوفر وحت کرنا ہے، کہ ال کو فاصب کے ہا تھادر ست نہیں، کے ہاتھادر ست نہیں، کر فاصب مشربو وروا مک کے ہا تی بیندند ہوں۔

الدر التي ورداكم من من المن عواله الأشاه، بد تع الصالع ١٩٠٥. ير كيصة عود المناج مع حاهبية الشرو في عهر ١٠٥٨.

## ح - جانور کے عوض گوشت فرو خت برنا:

ال مسلمين بحث كحسب وبل نقاطين:

ول: کیا سار گوشت کے جنس ہے؟

09 - يوسلونتها و كريها ل ستالي بين وريج مسلوت مروت في و مريج مسلوت مروت في و المحمد كل مراكل و بنياد ب

العدد چناني حصيه كا مدمب، ثا فعيد كے يہاں اظهر كے بوت بل و متابعد كے يہاں اظهر كے بوت بل و متابعد كے اصول كے الرق كے والى و مختلف جنسيں ميں:

لہد بہت پنی ترم نو سے ساتھ (خو ہ عربی ، بھی ، بھیں ، دوکو بان والا ، کیک کوہان والا ہو) کیک جنس ہے۔ اس طرح ان کے کوشت بھی کیک جنس ہوں گے۔

گائے ورجیس کے جنس میں۔

بهيم اور بحري كيا جنس مين \_ ورافعال هي وه ووصنف ہوں ، ال سے كر سن ف دونوں شرار ق كيا ہے جيرا كر ومن ور گاے کے درمین لرق کی ہے۔ اگر مان ہری ہے: "شمانیة ارواح من الصَّأَن الُّمين و من المعُن النُّمين" ((الله ــــُ) "كُمَّ ے)" و من الابن اتُّين و من البقر اتَّين" " ( ور( كل

يرند ع فتلف احدً ف مير ، جس كالمستقل مام ورصفت بهو، وه مگصنف ے۔

ب - ثا قعیہ کے بیباں اظہر ، حتابیہ میں شرقی کاقوں ، ور امام احمد سے یک روایت یہ ہے کہ کوشت سب یک جنس میں 🖺 ۔

ت- الکیه و طرف سے بک جنس و مثال میں گا ہے کے کیے جنس ورمجھیوں کے کوشت کو یک جنس مانے میں۔

ال جن کا فرحت و ہے کہ کوشت مام ما مک کے

جوڑے(پید ہے) دوقتمیں بھتے میں ہے وردوقتمیں بکری میں طرح ) دوقتمین میں اوست میں (بھی ) وردوقتمین میں گانے میں

و بشی (جنگلی) بونور مختف احد ف میں: و بشی گا ہے مگ صنف، وشي بهمير مگ صنف، وشقي پر سالگ صنف مين په

کوشت ی زند دمیند ھے کے وض ﷺ ، ورغیر جنس ی مثال میں زند ہ ب نور و برند دیو مجھل کے کوشت کے کوش چے، پیش کرنے سے ظام ہونا ہے کہ وہ جانو روں کے کوشت کو بکے جنس میں دوں کے کوشت کو

م ویک تیل احداف کے بیل: چوہایوں کے کوشت یک صنف،

ایرندوں کے کوشت یک صنف، ورمجھیوں کے کوشت یک صنف

دوم- گوشت کو ی جنس کے جا نور کے عوض فر وخت برنا: • ٢ - جمهيو رفقيه عركوشت كواى جبس كے جانور كي يوض لز وحت كر نے کو ب رہتر کہیں ویتے ، مثلاً بحری کے کوشت بی زند ہ بحری سے موض الله الله والمريد يست كها:

س بقد عد بیث میں کوشت کو جانو رے عوض فر وحت کرنے ق مما نعت ہے،جیرا کا ثافعیہ کہتے میں۔

ا ٹیر ال ہے کہ بیرہو کامال ہے جو بیئے تام جنس کے عوض مقد ر ں جہالت کے یہ تھافر وحت ہو ، کہد ما جارہ ہوگا جیس کرال ک 📆 ال کے کیل کے توش ماجارہ ہے۔

نیر ال ہے کہ بیمعلوم ٹن میسی کوشت کو مجبوں ٹن میسی جانور کے عوض فر وحت کرنا ہے، ور یجی مز رسد ہے جیس کہ مالکید کہتے

یجی اوام وا مک کافوں ہے، اور ال کےرر دیک حدیث کا محمل یم ہے کہ صال جا نور کو اس رہنس کے کوشت کے عوض کر وحت میاجا ہے، یکی عام ٹا تعلی کا مذہب ہے، وریکی حنا بعد کے بہاں بھی یں مقال م*ذہب*ے۔

حصيات ال الله كوب رقم رديا بيل:

لقو عيل الكانب ص ١٨ ، ١٥ ، حامية الدول على الشراح الكبير ماه جرير ١٨٥٥- اى رنامه وتو يُتِق س اسمام بر ب كيسية فتح القدير

كيصة شرح محيق على المنهاج ٣٠٠٥٠، ش ف القتاع ١٠٥٥، معي مهر ۱۹، ۵، ۱۴، مشرح الكبير في ويل معني ۴، ۴، مشرح الكبير بدر دير مع حاهية مدمول ٣- ٥٨، مثر ح افرشي ٥٠ ، تقويين الكلايية ص١٩ \_

يدليخ الصن لح ۵ ۸ ۸ مال

مره هام ۱۳۳۳ م

٣٠ کيجي شرح محلي علي المبريع ٣٠ م٥ ، ٥٥ ، معي مر١١٢٠ ، ٢٥ . مشرح الكبير في ويل معي مر ١٥ ١٥، ٥٠ \_

حض حص نے ال دونو ب کو دوختنف جبن والا ہے (ال سے ک ال میں سے بیک وزی والا وردومر اللہ والا ہے)، چنا نیچ نہوں نے اوم الو صنیفہ اور الو بوسف کے در دیک اُکل سے ال دونوں کے لئر وحت کے جو زی بنید دائی پر رکھی ہے، اس سے ک اس نے یک جبن کو دومر کے جبن کو دومر کے جبن کو دومر کے جبن کے دور اس میں ہے۔

حض حص نے ال دونوں کو یک جنس مانا ہے، ور نہوں نے اللہ دونوں ( یعی شیخیں ) کے ندمب رینی دال بوت پر رکھی ہے کہ کری وزل والی چیز نہیں ہے، اللہ سے اللہ بیل سے یک کو دومر کے کو کوش انگل سے ورزیا دائی کے ساتھ فر وحت کرنا جارہ ہے، اللہ کے کار یو افضال کامد ردو وصف: یعی جنس ورقد رکے کشاہو نے پر ہے بیل سے بید شعیبی رشر ہ کے ساتھ، جیس کر مسافی رشعیبر ہے بھی یک دومر سے بید شعیبی رشر ہ کے ساتھ، جیس کر مسافی رشعیبر ہے بھی کے دومر سے بر قبید جیس کر مسافی رشعیبر ہے بھی کہا ہے۔ اور یکی دومر سے بر قبیبر ہے، ور نہوں نے ال کو سیح کہا ہے۔ اور یکی بری تھی بیر ہے۔ اور یکی بری تھی بری ہے۔ اور یکی بری تھی تھیبر ہے۔

سیس ادھا رہا جا ہوئے ہوئے۔ ال سے کہ وہ دونوں ال صورت میں سلم میں ورسلم ال دونوں میں سے کسی میں سیجے نہیں ہے،جیس کہ ہیں عابدیں نے ''انیم'' کے حوالہ سے مکھا ہے۔

سیس مام محد نے کوشت کوال دہنس کے جانور کے عوض فر است کوال دہ جس کے جانور کے عوض فر است کرنے کے جواز میں پیٹر طانگائی ہے کہ علا صدہ کیا ہو کوشت اس کوشت سے زیادہ ہو ہو جو بھری میں ہے تا کہ بھری کا کوشت ہمشل کوشت سے مقابلہ میں ہوہ ورج فی کوشت سقاط (چڑ ہم ، پاوی ، او جھے وغیر د) کے مقابلہ میں ہوج ہے ، یونکہ گر ایسا نہ ہوتو رہ کا تحق و موسا ہو ہے ہو ال کے مرد یک سابقہ صدیرے ہو ممل کر تے ہوت باہد ہو گا۔ جو ال کے مرد یک سابقہ صدیرے ہو ممل کر تے ہو ال کے مرد یک سابقہ صدیرے ہو ممل کر تے ہو ہے باج مرد ہوگا۔

فیر ال سے کہ ووروٹوں کی جنس میں، ورای وجہ سے ب

یں سے یک کو دہمر نے کے توش وصادفر وشت کرمانا جا ہز ہے، تو ای طرح کی ڈینٹی کے ساتھ بھی ماج ہز ہوگا جیسے زینو ن کے پیس کے توش زینوں کا تیل فر وحت کرما ہے۔

سوم- گوشت کوخل ف جنس جانور کے توض فروخت کرنا: ۱۱- مثلہ مالکید کے علاوہ وہمرے حضرات کے نزویک مہت ہو گاے کے کوشت کے توض فروحت کرنا ورمثار مالکید کے مردیک کمری کو پرندے کے کوشت یا تچھل کے توض فروست کرنا "۔

حصر وروالكيدين سے جمہور القاب و ف ال صورت كوج رفتر ر ديا ہے و اور يكى الله فعيد كے يہاں خلاف اظهر ہے و مناجد يل سے الافتال ف اى كو افتيار رہيا ہے ، يكى وام احمد سے يك روايت ہے ور "الافتال" كے مقل ل عمارت اى كے مطابق ہے۔

حصیہ نے اس و توجیہ ہیاں ہے کہ وہ دونوں دو مختلف اصوب میں ، کہد ادونوں مگ مگے جنس ہوں گے ، ورال دونوں و بڑے مطابقا انگل سے نقذ ور ادھار جا مز ہموں ، اس سے کہ وزن ورجنس معدوم میں جس و دی۔ سے رو کا تحقق و تکلید تیمس ہوسکتا ۔۔۔

ج چند کہ مالکید نے کوشتوں کی جنسوں کے وارے ہیں پنی صطارح کے مطابق کو شت کو خارف کے مطابق کو حت کرنا علی اللاطارق جا مرابق رویا ہے ، پیش انہوں نے اس ہیں قید مگائی ہے کہ و دفقہ ہوں اور گر ادھار ہوتو جا مرابیس ، یشر طیکہ جا تو رکو پالے کے مقصد سے ندر کھا جاتا ہوں ورنہ اس کوخاد فی جنس کے کوشت کے کوخل

بد لع الصنالع ۵ م ۸ ، کیھے: البد ریمع الشروح ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۵ ، الدر الفق و بدائش ۲۰ ۱۸۰۰ میر کیھے: تبییل مقالق ۲۰ هـ

٣ - انشرح الكبير مده دير مع حاهية الد+ في ١٩٥٠ -

کیھے: بد تع الصا تع ۵ م ۵ ، شرح کھی علی اعمار ج ۳ ۵۵ ، معی
 معی القاع ۲ ۸ ۵ ، اشرح الکبیر ۱۸ ۴ ، ش ف القاع ۲ ۸ ۵۵ س

الاحار ويجاب سيا

کاطرح ٹا فعیہ نے کہا ہے کہ جو زکاقوں الی ہوت پر مخی ہے
کہ کوشت مختلف جنال ہیں ، اور جواز ل توجیہ یہ ہے کہ وہ کوشت
کے کوش کوشت کفر وحت کر نے پر قبال ہے ، انہوں نے کہا: یہ اللہ بو فور کے ہوت کر نے پر قبال ہے ، انہوں نے کہا: یہ اللہ بو فور کے ہورے بیل ہے جس کا کوشت کھایا جا تا ہے ، ریا وہ جا فور جس کا کوشت کھایا جا تا تو الل علی وجہ جواز یہ ہے کہ می ٹعت کا حب رہا کے ماں کو اہل می صل کے ماتھ فر وحت کرنا ہے جو رہا پر مسل کے ماتھ فر وحت کرنا ہے جو رہا پر مشتم لی ہے ، ورود میں میں میں بیا ہو رہا ہے۔

حنابدیل جو حفرت ال کے جو زکے قائل نہیں نہوں نے اس کے جو زکے قائل نہیں نہوں نے اس کی جو زکے قائل نہیں نہوں نے اس کی تو چھ میں کے ملا وہ کے عوض فر وحت افر وحت ہو ، جب کر اس کوشن کے عوض فر وحت میاج ہے۔

ال صورت يتى كوشت كو خدف جنس كے جانور كے عوض لر وحت كر ف و أور كے الله قول ، ورحنابد ف ي الله وحت كر ف كو أو فيد ف ي الله قول ، ورحنابد ف ي مدمب كے ظاہر ميں ناج رمتر رويا ہے ، ور ال كے باطل ہوف و صرحت و برائل و جيس بقد و أو ل حاديث كاعموم ہے۔ مير الل مے كرت م كوشت كيے جنس ميں ۔

لفایة الله رسم مع حاشیة العدوس ۳ مه ماشیة الد مهل ۵۵، شرح انجلی علی امنر، ج ۳ م م م ۵۰، معی مهر ۵۰، ۵۰، اشرح الکبیر فی دیل معی ۲۰۱۰ م، ش ف القتاع ۳ ۳۵۵، بحیة انجناع ۲۰ ۳۵۰ اشرح الکبیر فی دیل معی ۱۸۲۰ م

یہ جی ملح ظرر ہے کہ ٹا فعیہ نے حدیث میں کوشت کو مطلق رکھا ہے، خواہ وہ چیھی کا کوشت ہویا جیکتی ہویا حکریا تل ہو۔ ور انہوں نے حیو س کو مطلق رکھا ہے ، چ ہے وہ چیھی ہویا نڈ کی ہو ، کھایا ہو تا ہو مثلہ وسٹ یا نہ کھایا ہو تا ہو مثلہ گر حاتو س کے مرد کیا ہو نور کے کوش کوشت و جی ظہر توں کے مطابق می الاحد، ق وطل ہے ۔

چپارم – گوشت کو نہ کھائے جانے والے جانور کے عوض فروخت برنا:

۱۲ - جمہور (حضیہ مالکیہ ورحنابید ) ال صورت کے جو ز کے قائل میں، وریجی شافعیہ کے یہاں یک قول ہے۔

ائن قد الله في كرا وركر ال كونه كل عن جافي و لم جانور كوش فر وحت كري تو جمارة الله بس ب كقول كے ظاہر ميں جامز ہے ، اور يم بى عام فقريد عرفاتوں ہے " ۔

ای طرح ثافعیہ نے ال صورت کے جواز سے تعلق پے مض فقہ وں رے ں تو جیدیں ہے کہم نعت کا سب ماں رو کوال میں اس صل کے ساتھ افر وحت کرنا ہے جو رو پر مشتمل ہوہ ور بیاب میں موجود بیس موجود بیس میں ثافعیہ کے در دیک اظیر (جیس کہ جھی گزر)، بیس موجود بیش کے مطلق ہونے و وجید سے کوشت کو جانو رکھوض فر وحت کرنا حرام ہے ۔ ا

عن الجناع م ۱۹۹۰ شرح مجلی علی اعمیاج ۳ م ۱۵۰ مشرح لمنج علایة الجس ۱۲۱۳ مار

معی ۲۰ ۵۰ ، اشرح الکییر فی دیل معی ۱۸۴ ۱۱، پر کیھے: ش ف الفتاع
 ۳۵ ، ۱۸۳ ، پر سر ۱۵۵ ہے۔ یک اور اشرح الکییر مدد دیر ۲۰ ۵۵ ہے۔ یک محود ہے۔

۳ کثرح محلی ۳ ۵۷ ـ

ط-حثك تحجور كے عوض تر تحجور كوفر وخت سرنا:

۱۳ - را کیجو رکوسٹل کیجور کے وض آر وحت کرنے وہ می فحت معزت محد بن الی و قاص کی الل روابیت ایس کی ہے: " آن السبی عصف الوطب الذا سس عی بینع الوطب بالنصوء فقال آیسفص الوطب الذا جعم الوطب الذا فلا الذا " ( حضور علیلی ہے تر کیکے کہ کیجور کے کوض آر وحت کرنے کے بارے میں محکیجور کو حشک کیجور کے کوض آر وحت کرنے کے بارے میں وریافت ہیا گیے وہ تر کیجور حشک ہونے پر کم وہ وہ تا کی تر کیجور حشک ہونے پر کم وہ وہ تا کی تا ہوں نے کہا: بال، "پ علیلی نے قر مایا: تب تو نہیں )۔ یک اور وہ ایس میں کے کہ پر علیلی نے قر مایا: "الا بیاع میں کوض فر وحت نہیں و طاب بیابس " ( تر کھور حشک کیجور کے کوض فر وحت نہیں و طاب بیابس " ( تر کھور حشک کیجور کے کوض فر وحت نہیں و طاب بیابس " ( تر کھور حشک کیجور کے کوض فر وحت نہیں و

جمہور اللہ عراق مک بیٹ فعی احمد اور حصیص سے صامیں ) ال اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

حدیث محد س بروقاص "اسس علی سبع موطب د شهو فلیهی علی در کے سعد س بروقاص اللہ التجا ہے ہے ہے ہے اور ہے س در کے س درکے " در یہ بین مار سے اللہ اللہ التجا ہے اللہ التجا ہے ہے در ہے س محر سے ہوئے المر م، عمل ۱۹ ضبع عمد مجید علی علم س مدی در طرف سے اس حدید کا تھی قبل در ہے۔

عدیہ: "لا یب عرطب ب سی " ں واین کی الا موم شیع

امر قالمت ف العش بہ ے حفرت عداللہ س الوسلم ہے مرس ں ہے۔

یعی ے سرعد الب ں ہے جالہ ہ سی کی بوں ے بالہ بیم س بو بین ہے اور بیر حفرت سعد س بر وقائل ں ، جہ عدیہ ہے نے تامہ"

جدید ہے اور بیر حفرت سعد س بر وقائل ں ، جہ عدیہ ہے نے تامہ"

ہدو تال اور پی کی فی کا کلام

وقت ہر اہر کی کا عنمار میاج ہے گا۔ ورزیکم ہونا ال ورجہ و صلح ہے کہ ال کے متعلق سوال کرنے ہی ضر ورت نہیں ہے، ور ال وقت یک نمیت المعلوم ہے۔۔۔

نیر ال سے کہ میں پی جنس ہے جس میں رہا ہے، ال کے حض کو حض کے عوض اس طور پر فر وحت میں گیا ہے کہ یک عوض میں می ہے، کہد نا جارہ ہوگا۔

خرقی ں عمارت ہے: کونی ترچیز اس وجنس و حشک چیز کے عوض فر ہست نہیں کی جائے گی سو نے عرابیا کے " ۔

مہ ۱۲ - امام او حنیفہ جو از کے قول میں منفر دہیں ، جیسا کہ ماں ہی اکہما م کہتے میں، ورجیسا کہ حصہ کے منتوں میں ہے۔

مصلی نے سرحت ں ہے کہ تر تھجور کور تھجور کے بوش وشک تھجور کے بوش فر اجست کرنا جا ہز ہے ، جبیدد واقوں کی احال پر اہر ہوں، "سدہ کے عشار سے نیمیں ، اس میں صاحبیں کا خشوف ہے، کہد گر

شرح کمل علی اهمباع ۲۰ محد الحتاج ۲۸ ۲۸ ـ

أكل مے فروحت كر في الان قرام رہے ۔

ال حدیث ہے ہے۔ شدلاں کے بارے میں مام ابو حقیقہ کہتے۔ ایس:

گر حدیث کوسی الیوب نے تو بھی وہ ب ان ط کے ساتھ و رو ہے: "بھی علی بیع الوطب بالتمو سیئے" (آپ علیہ نے رطب کو تمر کے عوض اوصار لر وخت کرنے سے منع لر مایا)، ور عدیث کے ال اصافہ کو تو رک و جب ہے " ۔

تمر کے عوض رطب و نظ و ململ بحث اور ال سے متعلق تفصیلات واحظام کے سے اصطارح" رہا" دیکھی جائے۔

## ی- بیع ورترض:

مال حضرت محروی الله میلید می العاص می مدید می به کررسول الله میلید نیز میری الله میلید نیز میری الله میلید مالیم یصمی، و لا بیع مالیس عدک " ( یک الاربح مالیم یصمی، و لا بیع مالیس عدک " ( یک الحار ض اوری ، یک فی میلی ووشر شی ، و ری چیز کافی جس کا میان ندیو، و رال چیز ل فی جوشی ری پی ل دی روایت میلی دو از بی کرد ایری میلی کرد ایری میلی کی میلید می به از العاص کی رواییت میلی ہے، آنہوں نے کہا: "یا وسول الله إنا مسمع میک آحادیث، آلتأد ل یا بکتابتها؟ قال بعم، فکان آول ماکتب السبی ﷺ بی ما بکتابتها؟ قال بعم، فکان آول ماکتب السبی ﷺ بی وسعف آهل مکت الدی بیع وسعف جمیعا، و لا بیع وسعف جمیعا، و لا بیع مالیم بضمی " " ( یا الله کے رسول ایک جمیعا، و لابیع مالیم بضمی " " ( یا الله کے رسول ایک جمیعا، و لابیع مالیم بضمی " " ( یا الله کے رسول ایک

ش جن حدیث مقبول کبیش و و همجهول ہے ۔ ۔ مجس معمد مقبول کبیش و و همجهول ہے ۔ محمد مقبول کبیش مقبول کبیش مقبول کبیش مقبول کبیش مقبول کا مقبول کا مقبول مقبول

۳ - حدیث عبر ۱۵ صامت "استعب دستعب و نقصه دسقصه ای وادین مسلم ۱۳۰۳ طبع مجملی ایسان ہے۔

۳ فقح القديه ۱۹۰ ، بر كيصة الهدريمع الشروح لفس مة م يتمييل الحقالق ۲ ۹۲ ، ۹۲ ، بد تع رص تع ۵ ۸۸ \_

صدیث: "لیهی علی بیع موطب دختمو سبید" در رو این ابوراؤ می ۱۵۸ شیع عمر سبید" در رو این ابوراؤ می ۱۵۸ شیع عمر سبید این به این اور یامی این به این و معمول بر به (اصر اثر به ۱۸ م م شیع می به می به

<sup>&</sup>lt;sup>وح</sup>ح القدي<sup>ا</sup> 19 \_

صدیہ: "لا یحل سمف و بع، ولا شوطی فی بع "در وایت
 تر مدی ۱۳۵۳ هم محمی کر یک اور تر مدی ہے ہا ہمدیہ ہے ہی ہے۔
 مسیح ہے۔

٢ صديك: "لا يجور شوطل في بيع و حد " ان و بيناما و الدولا

سپ سے حادیث سنتے ہیں، میں سپ ہمیں ان کے نکھنے ں جازت ویتے ہیں؟ سپ سلطانی نے فر مایا: ہاں، چنا نچ حضور علیالی نے سب سے پہلی چیز ہل مکمہ کے ام یگریر ں: "کیک چھیل دوہشرطیں، کیک ساتھ چھ ورفرض، وریک چیز ہی چھ جس کا صمال نہ ہونا ہو رہ

اما م محمد ہل عن نے "سلا" و النظ" ی ستر سل میں ہے کہ کیک محص دوسرے سے ہے: میں پنا میا کھر تمہا رہے ہاتھ ہے ہے میں فروست کر رہا ہوں اس شرط پر کہم مجھاکو تنا تنافر ض دو گے۔

ال و ظ سے بید مسئلہ الشرط کے ساتھ ﷺ کے موضوع و طرف لو نے گا ورلی اجمعہ اللہ عواشرط کے ساتھ ﷺ کے فساد میں سند ف نبین ہے۔

ہیں جن کی نے صرحت ہے کہ شرید افر وحت کرنے و لوں میں سے کسی کیک ہی طرف سے قرض ہی شرط کے ساتھ نظا ولاحما گ ناج مزہے و گرچہ حما بعد کے رہاں کیک رو بیت وریک احتماں یہ ہے کے صرف شرط واطل ہوں ۔۔

عم عمد الله س عمروے و ہے جیس کرصہ الربیہ مہر ہا بھیم مجس الفاقی یا جد میں ہے اور مہوں ہے بلا میرمطا ہے اور میروطا چر را کی ہے س کا عام عمشرت عمد الله س عمرہ کے شہیر ہے۔

صر الربيه ١٠ ه ، القو مين الكلوبية ص ٢٠ . المعلى ١٠٨ ١ ١٠٠٠ الشرح الكبير في ديل المعلى ١٠٠ - ٥٣ ، ١٥٠

#### والكيه في وررض وتين صورتين وكروسي:

اوں: یک ﷺ جو بظاہر جارہ ہو میں وہ بیتی ﷺ ورقرض تک پہنچی ہوجیں کا دردار کہتے ہیں، تو بیائمت کی وجہ سے ممنوع ہوں ، یو نکدال دونوں نے ممنوعات اور ض کا تصدیبا ہے۔

ال و توعیت ہے کہ شا، دوساں و دورینا روں کے وض یک دینا را مان کے سے فر وحت کیا ، پھر سیل سے یک ساما ساکو یک دینا را افقہ کے سے فر وحت کیا ، پھر سیل سے یک ساما ساکو یک دینا رفتہ کے وض فر بیر لیے ، فو اس کا نتیج ہیں ہو کر فر وحت کرنے و لے نے سے باتھ سے یک ساما س وریک دینا رفقہ انگال دیو ، اس سے کہ جو ساما ن اس کے باتھ سے نکل کردوبو رہ اس کے بات آئی وہ لاہو ہے ، میں اس کے بات آئی وہ لاہو ہے ، جیس کہ درموق کہتے ہیں ہے ، پھر اس نے س دوہ فوس ساما فوس کے وہا رہ اس نے سے درہ فوس ساما فوس کے بدلہ بھل مدت ہو رک ہو نے پر دود دینا رہے ، اس بھل سے یک دینا رہوں اور اینا راس دینا راک دینا رک عوض سے جو تر شر سے ۔ وردوسر ادینا راس دینا راک دینا رک عوض سے جو تر شر سے ۔

یے صورت نظام ورتر ش تک پہنچاتی ہے، اور یہ بظام جرم ہے، میں مذمب میں میصورت بالا ان قیمنوٹ ہے، اس بڑرا ال کے شعیل ور دومروں نے اس مرحت ں ہے "، چونکہ اس صورت میں جے دوہ ریونی ہے، اس سے س کے ر دیک جے و ترض کے تصدی تمہر کے میں میں رے ممنوٹ ہوں۔

الشرح الكبير ووردي عراحه ١ مد مول على الشرح الكبير وور عراس

<sup>نف</sup>خ لاربے۔

سوم: بواشر طری اور خل نصر حلایوندهای وربیعتد قول کے مطابق جارہ ہے ۔

## ک-زیچ اورشرط:

۱۲ - عدیث یل ج ورشر طال می نعت آنی ہے، چنا نی حضرت ممر و اسمی عصفیہ میں اسمی عصفیہ میں جاتا ہی اسمی عصفیہ میں ہے : "آن اسمی عصفیہ میں ہے : "آن اسمی عصفیہ میں ہے : "آن اسمی عصفیہ میں ہے تا ہے ہیں ہے ہے۔ اس والعصیل کے سے صفار کی اس میں ہے ۔ اس والعصیل کے سے صفار کی اس میں ہے ۔

## غررہے متعنق سہب می نعت:

 ◄ - ﴿ ہے می نعت کے ساب میں سے بیدہم سب ہے جس کاتعلق عقد کے لاہم سے ہے ، پالاسب رہ تھا۔

بیور تا فرر سے حضرت ابوج بریاً ب اس عدید میں مما نعت کی ہے: "آن السبی علی سے علی علی علی بیع العصاف، و علی بیع العصاف، و علی بیع العصاف، و علی بیع العصر " " ( آبی کریم علی ہے کا بی بی ہے اور دھوک بی ہے مشع فر ماہ کی کا بی ان کاد کر اے گا۔ فر ماہ محلی لعت میں خطرہ اور دھوک ہے۔ فر محلی لعت میں خطرہ اور دھوک ہے۔ فر محلی لعت میں خطرہ اور دھوک ہے۔

شرح مدر دبروحافية الدعول ٣٠ ١٠١٠ ١٠١ مـ

- ۳ صدیث: "لبھی علی سبع و شوط " ں یہ بین طر کی ۔ (اُہ مطائل ر ہے بیٹی ہے کر بھاں ہے اوالہ ہے اس ن اُصحی ہے اُس ک اور یہ محمد ، شبع مجدس صمی ۔
- ۔ صدیث:''لھی عملیع تحصاۃ و عملیع تغور ''ن ہ ایک''سم محام معاقبی نے ہے۔

حصہ کے ویک خوروہ ہے جس کا ملم انسان سے تفی ہو۔ حض مالکیہ کے مرویک غرر سے ہے کہ سے وہ امور کے ورمیان ترود پایاجائے نامیس سے یک غرض کے مطابق، ورووسر اس کے خلاف ہو۔

غررن دوقتمين مين:

سچونهر سي ديل پيون -

اوں: جس کا تعلق ملی کے صل وجودیا ال برفر وحت کرنے

کیصنے المصباح به میر ، مختا الصحاح مارہ عمر "، فقح القدیہ ۲ ۱ ۳ شرح العماليكل البد بيه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ماهينة بد + في على الشرح الكبير ۳ ۵۵، ير س عرف در يب وسر باتحر بير ہے نے کیصنے حاصينة العدو ب علی لفاينة الطار ۳ سے ۱۲ ماهمية القديو و باكل شرح أكمان ۳ 1 -

و لے و مدیت یا اس کے پر وکر نے پر اس وقد رہ سے ہوہ اس و وجہ سے نظام طل ہوجاتی ہے، کبد ال میں سے کسی چیز میں ولائ آئی عظام معقد نہیں ہوں۔

ووم: جس کاتعلق مین کے وصف یا ال ی مقد رہے ہویا و دمین میں پیشن میں یامدے میں جہالت پید کردے۔

تو میکل سان ہے، ان واقعین صطارح " غرر" میں ہے۔

دیل میں فررق وہ صورتیں آن کے بورے میں فاص طور پر میں فعد و رو ہے ور ان کافتہی تھی جا اس یا ساود کر کیا ہور ہا ہے،
میں فعت و رو ہے ور ان کافتہی تھی جی بھال ان یا ساود کر کیا ہور ہا ہے،
ایونکر فرر سے میں فعت جیس کر فو وی کہتے ہیں بشر بعت کے اصول
میں سے یک صل ہے جس کے تحت رہت زیادہ مسائل سے میں مثل ان تے ہیں مثل ان تے ہیں اس مثل ان تی میں مثل ان تے ہیں مثل ان تی میں مدین اور ان تی میں میں ویک ایک ان میں میں دیکھی ہوں ہے۔

ور پکھ مسائل درج د بل میں:

نے۔ شکم ما در میں موجود جنین کی ن**ٹا:** 19- مں کو چھس کہتے ہیں، جدید کے حض فقہی مرجع میں بہی تعبیر ہے " ۔

نیمن وہ بچہ ہے ہوشکم ماور میں ہو، ال کی جمع جند ہے جیسے دلیل کی جمع دلد۔ ور نیمن می کے شل ملقوح ورملقوحہ ہے، آن ک جمع مارتیج ہے، اورال سے مرادرهم اور پیٹ میں موجود نیمن میں، حقیہ اور جمہور کی تقیم کی ہے، ال کے برخلاف مالکید کے یہاں ال ک

منتر کے یہ ہے کہ مائتے وہ ہے جوز وریشت میں ہو ۔

عدیث ش نین رہ کے ہے می نعت ہے جب تک وہ نین ہوہ
تا ''نکہ بیر ایمو ہ ہے ۔ جعثرت ابو سعیہ ہے ہے می اسبی
سنگنے علی شواء ما فی بطوں الأنعام حتی نصع '' '' ( بی
کریم علیا ہے نے چو پایوں کے ریٹ ش موجود بچرکوٹر یہ نے ہے منع
فر مایا تا ''ککہ وضع حمل ہوں ہے ۔ ا۔

یباں اس کا دکر محض خرری وجہ سے ہے ہیں یفر رسم وں کا ہے ، پیلی بیفر رسم وں کا ہے ، پیلی بوفر رہا ہے فود کیے متن ر ہے ، پیمی جو فر رہا ہے فود کوئی کے ساتھ اس کے صل وجود کے متن ر سے متعمق ہے ، ور ای وجہ سے یہ می شعب تمام ماہ و کے مر دیک بھال کا سب ہے جتی کے حصیاں اصطارح میں بھی جو بھال اور اساد کے درمیاں تعریق کرتے ہیں ۔

# ب- قابل نقاع ہوئے سے قبل کھیں کی نی**تے:** ۵ کے - ان کو'' مخاصر ہ'' بھی کہتے می<sub>ں</sub> جمیرہ کرحض ضوص میں ہے۔

شرح للفاية على الهديد المعالم العنابيات عدم به مدرافق ورداتنا ١٠١٠ مر يحصة الشرح الكبير مدروبر سراء هم شرح أكلى على المهاج ١ ١ م م م م ١ م ١ م م الشرح الكبير في ويل معى ١٠ ١ م

عدیہ: "لیھی علی شوء ما فی سطول الا معدم حسی سطع " ان وہیں سمل ماہیہ ۳ ماہ شیم مجسمی سے در ہے یعمی سے عمد انتق تعمیلی کا بیرتوں نقل یا ہے کہ اس در ساما قائل ستعملان ہے انصہ الر یہ مہر ہا شیم مجسم انعمی ہدوستان ہے

لیکھے مثل لاوٹ ۵ ۴ م ۔ ۳ مثل کھے الہ ریامع اشروح۲ ۵۰ ۔

ال سے مم نعت رہت کی صادبیت علی و رو ہے مشہ:

حضرت عبداللہ الل عمراً فی رو بیت ہے: "أن السبی علی اللہ علی علی بعدو صلاحها، بھی البائع و المبتاع"

(ایم کریم علی نے بیموں کو یکنے ہے منع فر مایہ جب تک ال کا اللہ مناع ہوا طاہ ندہ وج ہے۔ "پ نے بیچنے و لے کواورش یہ رکو منع فر مایہ)۔

منع فر مایہ)۔

یک دہمری عدیث کے اللہ ظائیں: "بھی علی بینع اسحل
حتی ترھو، وعلی بینع اسسیل حتی ببیص ویلمس
انعاھة" " (" پ علیہ نے کیجور کے بیخ ہے متع فر مایا جب تک
کروہ رنگ نہ کیڑ لے وربالی کے بیخ ہے متع فر مایا یہ ب تک کروہ
سفید ہوت ہے ، اور تقصال کا اند بیٹہ ج تار ہے )۔

حفرت أوم برة بن روايت في ج : "قال رسول الله من المحقق المعلم الم

ال و تشریح حضرت آس کی ال رواییت یش آس نے : "آن اسبی مُسِنَّةً بھی عن بینع الشموة حتی بیندو صلاحها، و عن بینع السحن حتی برهو، قیل مایرهو قال بحمار آو بصمار " (بی کریم مُسِنِّةً نَا تُسِسُ لَ تَا اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مدیث الهی عن بع نفمار حتی بیمو صلاحه م<sup>۱۱</sup> ن ۱۵ این اتحا ال انقح ال این امر ۱۵ م شیخ اساقی اور مسلم ۱۵ م شیخ الحاق این این این ا مدیث اللهی عن بعد منحل حتی با هو ، و عن بع مسلم حتی

- ا حدیث:"لهی علیع منحر جنی برهو، و علیع مسیر جنی بینص و یامی تعاملا" را وارین مسلم ۱۵۰۰ شع <sup>این</sup>ی ایار ایاب
- ۔ صدیف: "لا بناعو القمار حتی بیدو صلاحها "ان و بین<sup>مسم</sup> ۳۰ سا1 شع<sup>ودی</sup>ی سان ہے۔
- م صديك: "لهي عن بيع شموة حتى يبدوصلاحها " در وابيت

ال کا ٹائل عَمَانَ ہوا ظاہر نہ ہوہ ہے، ورکھوری جے ہے منع فر مایا جب تک ال پر رنگ نہ ہو ہے ہو شرف کیا گیا: رنگ کا بیا ہے بفر مایا:
لاں یا زردہ ہو ہے ) حضرت آس و حض رہ بیات میں ہے: "حتی شرھی، فعیس مہ و ماقر ہی اقال تحصو" ( یہاں تک ک رنگ ہو یہ ہوں تک ک رنگ ہو یہ بیان تک ک رنگ ہو ہے ، عرض بیا گیا: رنگ کا کیا ہے افر مایا: لاں ہوہ ہے )۔
اک طرح " بو و صارح" کیا: "بھی اسبی میں جائے تھی بیسع الشعو ہی میں کا کہ ہو الشعو ہی ہو ہوں نے کہا: "بھی اسبی میں جائے تھی بیسع الشعو ہی ہو ہوں نے کہا: "بھی اسبی میں جائے تھی بیسع الشعو ہی ہو ہوں نے کہا: "بھی اسبی میں جائے ہوں ہے ہوں کے کہا: "بھی اسبی میں جائے ہوں ہے کہا: "بھی اسبی میں جائے ہوں ہے ہوں ہے کہا: " میں کریم علی ہے ہوں ہے کہا ہوں ہے کہا: " میں کریم علی ہو ہوں ہے کہا ہوں ہے کہا ہوں ہوں کے اور جب س سے "صارح" کا معرب دریا فت کیا ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: ال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: اس کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: اس کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا تو کہتے: اس کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا کہ کہ ہو تا کہ کہا ہو کہتے کا سال کے تقصال کا اند ایشہ ہو تا کہ کہا ہو کہا ہو

حفرت آئ وروایت یں ہے: "آن السبی عظیمی بھی علی ہے اللہ السبی عظیمی بھی علی ہے اللہ السبی علی بھی علی بھی علی بسود، و علی بینع النجب حتی بیشند" (بی کریم علی ہے کے گورکوار شت کرنے ہے منع فر مایا جب تک کہ سیاہ نہ بھوج نے ، اور و نہ کوئر وشت کرنے ہے منع فر مایا جب تک کہ سیاہ نہ بھوج ہے ، اور و نہ کوئر وشت کرنے ہے منع فر مایا جب تک کہ تنہ بھوج ہے ، اور و نہ کوئر وشت کرنے ہے منع فر مایا

بخارب معنج لمن سامرے ۹ مطبع السائم بالومِسلم ۱۵۰۰ طبع کمجیس سے در ہے۔

عدیہ: ''حتی ہو ہی، قصیل به او مالو ہی؟ ''ان یہ ایت بخا ہے ''<sup>دح</sup> اس ہی اہم ۹۸ م<sup>طرع اس</sup>افیہ اےاں ہے۔

- ا حدیث: "کی د سس عن صلاحهه قال حتی معلف عنصه " د واین بخای " <sup>وقع</sup> ال ب ۳۵ شع استمار اوا<sup>مسلم</sup> ۱۱۰۳ شع مجتمل سال ہے۔

مسجح روایت علی یک تیمر بالفظ د تعییر بھی کی ہے اور وہ المشتقے '' ہے اور یہ عشرت جا ہر کی طبراللہ اُن روایت علی ہے، انہوں نے کہ: '' بھی السبی مین ہے آت کہ ان تباع الشعوة حتی تشقع فلیں ما تشقع قال تحمار و تصفار، ویؤکل مھا'' (کی کریم علی ہے کی بیٹی بھے ہے منع از مایا جب تک ک وہ شکم نہ موجو ہے ، اور کی نے کارش میں گیا تھے ہے اور مایا: امر شح یا زرو ہوجا نے ، اور کی نے کوائل ہی ہے اور مایا: امر شح یا زرو ہوجا نے ، اور کی نے کوائل ہی ہے اور مایا: امر شح یا زرو ہوجا ہے ،

#### "بروصدح" كالمعنى:

ا کے - فقریا و نے '' بدوملہ ج'' کے بی معالی بیاں ہے ہیں: حصیا نے اس در تشریع میں کہا ہے کہ قصاب ورشر الی کا اللہ ایشہ

جانا رہے ، ورمعض حصیہ جیسے کرلائی نے کہا ہے کہ وہ جیس آن نوب کے استعمال اورج نوروں کے جائرہ کے قائل ہوج نے " ۔

مالكيد في مختلف شيء كے اعتبار سے مختلف تحريح كى ہے:

كھيجور يل اس كام صلب سيہ كو اور مرخى زرد يوب في وررنگ چكر في اور اس ميل مختال آب ہے،

اور ال كے ماد وہ مجلوں ميل "بد وصارح" مختال آنا ہے،" خس" اور ال كام من "من ہے،" ورق كا افائل شائ يونا ہے، بقيد سبر يوں ميل ال كا كھانے كے لائق بونا اور هيتی ورد نه ميل حشك ور محت بونا ہے " ۔

اوں: رنگ ہج ہے بھی میں جو کھا یہ باہو ور رنگ پکڑنے
والا ہو، گر اس میں سرخی یہ سیدی یہ زردی شروع ہو ہے ، مشہ کجھور، عن ب (بیر ب شال کا کیے معروف بی این خوب لی اسلو ہخار ۔
دوم ہمزہ مشہ کے ب معنیا میں اور باری ترشی ۔
دوم ہمزہ مشہ کے ب معنیا میں اور باری ترشی ۔
سوم: پن اور برم ہونا ، مشہ انجے و برتر ہون ۔
جب رم : مضبوط ہونا اور تحت ہونا ، مشر گیہوں ورجو۔
ہجم : میں ہونا اور تھر جا ا ، مشلّ جو رہ ورسیتر ہیں ۔
ہجم : میں ایونا ، مشر کردی کہ کھا نے کے قابل ہوج ہے ۔
ہشتم : ہر ایونا ، مشر کردی کہ کھا نے کے قابل ہوج ہے ۔
ہشتم : ہر ایونا ، مشر کا پھٹن ، مثال و الی وراثر و ہے ۔
ہشتم : اس کے نا ، فرائ پھٹن ، مثال و الی وراثر و ہے ۔
ہشتم : کمل جا ، مشر گان ہوں ۔

حتاجه نے بیرض مصر رکی ہے کہ جس کیلی کا رنگ ال کے صر حل کے وقت بدر ج تا ہومش کیجو رہ کالا انگور، ورسلو بخار ، اتو ال کا بد و مصر ح ال کے رنگ بدر ج نے سے ہوگا، ور گر انگور سفید ہوتو شرح محل علی اصر ح سے محل علی اصر ح محل علی اصر محل علی احد محل احد محل علی احد محل احد محل احد محل علی احد محل احد محل احد محل علی احد محل احد محل علی احد محل علی احد محل علی احد محل احد محل علی احد محل احد

صدیہ : "لھی ل ب ع العمو ة حتی سلطح " ان او بیت بخارات . فقح الن بن م مه م شبع اسلام سے لیے ہے۔

تیجے: شرح الدرہ برمع حامید بد+لی ۱۸۲۰، تقویس الکانید
 ۲۰۰۰ میں الدرہ برمع حامید بد+لی ۱۸۲۰ میں الکانید

ال کابد وصدی ال ما الاستان و " ہے جی ال میں فیٹھی کی ظاہر ہو وروہ مرم ہوج ہے ورائل کا رنگ زرد ہوج ہے ، ور گر بھیں ایس ہوجس میں رنگ نیس تنا امت سیب وغیر و اتو ال میں بد وصادح فیٹھ اور عمدہ ہوتا ہے ، ور گر بھی اور عمدہ ہوتا ہے ، ور گر بتر ہوز ہ وغیر ہ ہوتو اس میں بد وصادح بیت ہے ، ورجس ہے ، ورجس بیس کا رنگ نیس بد تا ورعمدہ ہوئے سے برجیحوثی ہے کہ "الل میں کھا ہے تا تا لل ہے میں اور عمدہ کا مرحمہ میں بد وصادح عادما کھا نے کے تا مل میں بد وصادح عادما کھا نے کے تا مل میں بد وصادح عادما کھا نے کے تا مل میں بد وصادح عادما کھا نے کے تا مل میں بد وصادح عادما کھا نے کے تا مل

ہدومہ، ح سے قبل بیس و نظامے سے میں نعت میں حکمت ہے ہے کہ بیس سے حصول سے قبل اس کے ضائع ہونے ور اس پر "فنت " نے کا اند بیٹند ہے " ۔

حفرت أن مديث ش مريث بل ميه الله المع الله الشهوة، بم يأر الله الحد أحدكم مال أحيه " ( آمها ركيا فيل الشهوة من يأحد أحدكم مال أحيه " ( آمها ركيا فيل مي ي كول محص ي يمال كالله تعالى يل يل يالله تعالى يل يالله تعالى تعالى يالله تعالى يا

بدوصد ح سے قبل کھل کوٹر وخت کرنے کا تنکم: ۲۷ - جمہور فقہ ء عام طور پر ہدومہ، ح سے قبل پیس لزوحت کرنے کو ناج مزور غیر تشجیح کہتے ہیں۔

یں المندر نے کہا: الل علم کا باجمعہ الل صدیث کو افتایا رکر نے ایر اللاق ہے میں۔

- \_ معی مهر <u>\_ ۳۰</u> \_
- ٣ معى ١٨ ٨ ٥ ٥ ٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٥ الفيد وعلى شرح أكل ١١ ٢٣٣١\_
- عدیہ: "أو ایب (د منع ندہ الفہو ة شہید حد حد کم من جہہ"
   ر بواید بخا بی " فتح ال بی ۳ مام م مام م مام م مام طبع اسلام بور مسلم ۳ مام طبع اسلام بور ہے۔
   هیم مجمول ہے د ہے۔
  - ۴ معی ۱۲ ۱۳۰۳

المئتہ انہوں نے عظر کے کسی شرط کے ساتھ مقید ہونے مطلق ہونے کے جافا سے اس میں تعصیل دیے، ورقیس درج ورتی ویل احوال سے خالی نہیں:

پہلی حالت میہ ہے کہ ظام ہونے اور لکننے سے قبل اس میں ہی ج جائے ، بیٹی اس سے پھوں کے جھڑنے ور اس کے قبل موقو یہ ہے والا طاق مسجولیس ہے۔

وہمری جانت ہے کہ بدہ صدح سے قبل طام ہونے کے حد قبس کی بڑے اس شرط کے ساتھ کی جائے کہ چکنے تک ورحت می پر چھوڑے رکھ جانے گاتو یک بڑے بالا جمال ورست ڈیس ہے، اس سے کہ بیاری شرط ہے جس کا عقد متفاضی ٹیس، وروہ وہمرے کی ملکیت کوشھوں رکھن ہے، یا وہ عقد کے اندر یک دوم عقد ہے، یا وہ بڑے کے ساتھ عارہ یا جارہ ہے۔

یں قد امد نے اس و جہند کورہ صدیث میں وارد میں نعت بنانی ہے ور می نعت صادق متناضی ہے۔

الفتن و نے کہا: ہد وصارح سے قبل جیمور نے دیشر طریب ہیں دی تا عی طرح محت ہونے سے قبل جینی دی ہے۔

تیمری حالت بیاب کر بدو صدی سے قبل ظاہر ہونے کے جد

فور اور اور نے بیشر طریق ب جو سے او بین جو الاحمال سی ہے ، اس کے

جو زیس کوئی سال فیلیس سا حمالید نے اس ب وجہ بیتائی ہے کہ

بدو صدر جے بی اس کے محمالات اس سے ہے کہ اس کے

حصوں سے قبل اس کے محمالات الوج نے وراس پر سفت سو نے

کا اندیشہ ہے۔ اس کی وقیل حضرت انس کی مذکورہ صدیت ہے اوراس

مدرافق ور آگتا ۱۳۸۳ میر کیصه فتح القدید ۵ ۱۳۹۸ میر تیمیسید محقالات ۱۳۳۳ مشرح الکمیر عالمید مدول ۱۳ سامه اور کیصه شرح آجی علی اهمها ج۳ ۱۳۳۳ معی ۱۳۸۳ و اس بے بعد مصفوات م ۱۳ فتح القدید ۵ ۱۳۸۳ معی ۱۳۸۳ میل و القتاع ۱۳۸۳

یل یہ رق وزوی ہے: "آر آیت ادا منع الله الشموة، بهم یاحد احد کم مال آحیه " ( بتا؟ اگر اللہ تی لی چس ندو ہے تو تم یل کے لئے کولی شخص ہے جو لی کا ماں س چیز کے بدلے لے گا)، ور تو شخص ہے وہ لی کا ماں س چیز کے بدلے لے گا)، ور تو شخص ہوں جو سے دار و تا ہے البد الل و تا ہے البد اللہ و تا ہے تا ہم و تا

سا کے ساتا ہم القابی و نے ال تھم میسی بد وصارح سے قبل نو ر نو ژ نے ق شرط پر فیلس میں چی کے جواز کو پھھ قبو و سے مقید میں ہے تا میس سے حض منفق عدید میں ، اور حض قبو و ت چند دوم م سے فقاب و کے بہاں

ميں وويل ميں ال واطرف شاره كياجاء

يبيلي شرط: فيس قامل شاريو:

المدر حصيب سے تقول ميں ورسی طرح والکيد الله على مطلقا تفاع کے الائل ميں وحصيہ في سے صرحت و ہے کہ تفاع في حال مورونوں کو شام ہے ورای کو ماں ہوں دونوں کو شامل ہے ورای کو ماں ہوتا فی حال کہتے میں جمیر کر حصید و تعییر ہے۔

مشد تسیل (یک تئم ں گھائی جس کوجانور کھاتے ہیں) ور حصرم (کپی سبز انگور، کپی تیلس) ہی جے جارہ ہے، اس سے کہ وہ جانور ورانسا ں کے سے الامل انتفاع ہے۔۔

دوسری شرط: متعاقد یں کویاں میں سے کئی کیا کو اس آن خبر ورت ہو۔

تميسري شرط: لوكول مين بينت ايه نديوه اور لوگ ال

فقح القديدة ١٩٨ م، اشرح الكبير مدر جواهية الدعول ١٠٣ م. تقو عين القالب ٢٠١ -

۳ شرح محلی علی آمیر جس ۴۳۳۳، شرح محمع حامید محص سر ۴۰۳،۳۰. ش ف القتاع سر ۴۸،۳۸، مشرح الکبیر بحامید مد مول سر ۴۸،۳۰ س

صریت: "اردیب (د منع نده نعموة "رتّح "عَ فَقَره ما عاصرُ شن آ چل ہے۔

۳ معی ۱۳۰۳، ش ف القتاع ۳ ۱۳۸۳،۳۸ ح محلی علی اممراع مع حاصیة الفسیر و ۳ ۳۳۰

مدیے: "لوبعہ می حیک ٹمو "ر ویے مسلم ۱۹۰۳ فیج مجنی ے رہے۔

یں کیک وہمر ہے کا تھا وین نے کریں۔

ن دونوں شرطوں کی مالکیہ نے صرحت کی ہے، گر ال میں ہے کوئی کیا شرط مفقہ دیوتو ﷺ ممنوع میوں ، ای طرح و تی رکھنے ں ما بقد شرط یا اطار ق و صورت علی ممتوع ہے ،جیسا کہ سے گا۔ چوتھی شرط: حتابعہ نے جس کی صرحت کی ہے، وروہ یہ ہے کہ ہد وصدر سے قبل افر وخت ن عنی چیز غیر معیل نہ ہو، ۱۴ یک کولی شحص بدومان سے قبل موجا فیس غیر متعیل صورت میں تو رائے و شرط کے ساتھ ٹریوے اس ہے کہ اس کے سے ہے مملو کہ فیس کو تو ڑیا غیر مملو کہ بھس کوتو ڑے خیرممس نہیں، اور ایب کریا اس کے ہے جا مرتبيل 🐣 💄

مهم کے القرب و نے ال جامز صورت یعنی ہد وهما، ح سے قبل کی حار توڑنے و شرط میر تھ کے ملاوہ درت و مل صورتوں کو بھی جارہ

(1) یک بدوهماح سے قبل فیس و اللہ درجت کے ساتھ باہم ک ھیتی دیجے زمیں کے ساتھ کی جائے ، اس میں فقیر وکا ختار **ف نہیں** ہے ، ال سے کہ ال صورت میں تیس ورصق ورصت اورز میں کے تا بعج میں آن کوکونی نقصا بالاحل نہیں ہوتا ، جبیرا کہ ثانا فعیہ کاقوں ہے۔

(۲) یا کہ بھی ورحت کے ما مک کے باتھ یو فیتی رہے زمیں کے ما مک کے واتھ کی جائے ،اس سے کرجب وہ مسل کے ساتھ افر وخت ہوگا تو تا بلع ہوکر ﷺ بیل داخل ہوگا، لہد ال میں غرر رکا جنال مصرفہیں ،جیس کہ بکری کے ساتھ تھی میں موجود دودھ ورق میں جہالت کا انتماں موتا ہے۔

ال صورت كي صرحت حتابيه نے كى ہے، جيسا كر پيكي صورت

مشرح الكبير عدم عائمية الدعول ٣٠٠ هـ ٥ القياع ٣ ٨٨٨ جود أكل ع ١٨٨ من هُ و القراع ٣ ٣٨٨ ل

کا صرحت سب نے کی ہے، ور مالکید نے ورج ویل صورت کا اصافہ میا ہے:

( الله ) بیا کہ صل یعی درحت یا زیل کولٹر وحت میاجا ہے ، ور پھر پکھ وقفہ کے حد خو ہ وہ تھوڑ ہو یا میں، ور ب دونوں کے خرید رکے باتھ سے لکنے سے بل بیس یا فیتی کو اس اس کے ساتھ ا الله الرويا جا سے جوال سے قبل فر بعث ر جا چک ہے ۔ ۵۷ - لیس ری و چوشی حالت یہ ہے کہ بد مصارح کے حدال و ا و ب اربد احداح والعصيل على سال على عروه جميور ك مر دیک بیک جانے ہمٹھا ک تنے ورشمو ہ وغیرہ کا ظام ہونا ہے، ور حصیہ کے در دیک منت اور اساد سے مامون ہونا سے )، ال حالت میں بچھ کے جو ز کے یا رہے میں کوئی سنا، ف نہیں ہے، جیسا کہ ہیں الہمام راصر حت ہے، ورحد بیث کامفہوم بھی ال لوگوں کے مر دیک جومفہوم کے قائل میں، یمی ہے۔

اور فیس کے پر صفے ور ممل ہونے یا ال کے ممل ندہونے و صورت کے سلسے میں مدامب و حض تفصید ت عنقر بیب مربی میں۔ لیس الکیہ نے اس حالت میں جو زکو( بنی تنزیخ کے مطابق ہد ہمدح کے ساتھ ساتھ) ال قید کے ساتھ مقید سے کہ وہ ہے نا ابنوں میں چھیے ہو نہ ہو مثلہ کچی کھجور ، نجیر ، انگور ، مولی ، کر ت ( یک بد بود رقشم ی سبزی )، گاته اور پیاز، ال نوت ی تا انگل ہے جرائے، وروزی عیدرجہ ولی۔

اور جو ہے نا انوں میں چھیا ہونا ہے مشہ کیہوں والی میں انو تیا ال و 🕏 انگل ہے ہو رئیس ہے، او بناپ ہے ہور ہے، ور گر ال

يجيئة بداختا المره ٣٠ تبنين محقائق ١٠٠٠ مشرح الكبيرمع حافيية الدلول ۱۰۰ م. شرح فرقی ۵ ۵۰ . کو کتاع ۱۰ ۱۰ ۱۰ شوب

کے جھلکے ( یعنی صوسہ ) کے ساتھ افر وحت کیا جائے آگل ہے جائز ہے، ورماپ سے ہدرجہ ولی۔

الب ۔ اُ فعیہ وحنابد کے مرویک اور والکیہ کے یہاں توں معتد ( کوک بن جزی ن صرحت کے مطابق اس میں دواتو ال میں ) معتد ( کوک بن جزی ن صرحت کے مطابق اس میں دواتو ال میں ) میں کے مطابق اس میں مواتو ال میں ) میں کہ بین بھی وطل ہے۔ اس ن دلیال میہ ہے کہ بدو وصاء کے ہیں بین میں میں نعت مطلق ہے، نیر اس مورت میں مذکورہ صدیث میں میں نعت مطلق ہے، نیر اس ہے کہ اس صورت میں اس پر تقصاب جد اس ہے گا، یونکہ وہ کمر ور ہے، ورال کے صافح ہوئے ہوئے سے تم س صافح ہوج ہے گا، چوک کا ایک کونی عوض فیل ہوگا ۔ کا کونی عوض فیل ہوگا ۔

ب دھیا نے ال مسلومی تعصیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ: گرچیس ال حالت میں ہو کہ وہ کھانے یا جانو روں کے چارہ کسی کے سے فائد ہمند تیس تو ال کے ور سے میں مش کی کے درمیاں احتیاف ہے:

یک قول بیس ما جور ہے ، قاضی خال نے ال کو عام مش کے مصل کے اس کو عام مش کے مصل ہے اس کو عام مش کے مصل مصل ہے کہ جاتا ہے اس کے کہ جاتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو عیت کائیں ہوتا۔

مسیح قول ہے ہے کہ جائز ہے، اس سے کہ ستقبل میں یہ الامل عَمَاتُ مال ہے کو کہ تی الل الامل عَمَاتُ ندیو۔

گر پیس ال طرح کا ہے کہ اس سے مقال ہوسکتا ہے، کو کہ جانو روں کے چارہ کے طور پر تو ہو ان ق ال مذہب جے جامز ہے گر ال کو تو ڑنے ہی شرط پر یا مطاعا لڑ وحت کیا ہو۔

ہ الکید نے سابقہ تیوں مسائل میں بدومہ میں سے قبل ﷺ کے یو زی صرحت دیے۔

مص فقر، ومقد معنی اور منابعہ نے میں ورت بھی مھی ہے۔ کے سیجھٹی حالت: ایس بیس شریع جس میں نافعیت ور بین ظام ہو چنا قد میں اس کا ہر صنا ممل نہیں ہو قداء ور اس کے ہر صفے کے ممل ہونے تک وقی رکھنے ورجیموڑنے میشر طارگانی تو:

العدر جمہور کا مُدہب جیس کہ ہن قند سدگی صرحت ہے، میہ ہے کہ ال صورت میں ﷺ ہوارہ ہے، مِلکہ کی الاحد قل ہوارہ ہے، ال ہے کہ:

عدیث میں بد ہماری سے قبل جیس و بھے سے می نعت ہے،
جس کا مفہوم ہی ہے کہ بد ہماری کے حدال و بھیم میں جو ال کے
مر دیک بد ہماری سے قبل می نعت جھوڑ نے و شرط کے ساتھ بھا
کرنے کی ہے، کہد ابد ہماری کے بعد اس کا جائز ہونا و جب ہوگا،
ورنہ بد ہماری (می نعت ں) فایت نیس کر رہا ہے وہ ورنہ می ال

ایر ال کے کہ عدیث ہے: "بھی عن بینع النصوة حتی بیندو صلاحها، و تنقس النعاهة" ( ای کریم علیہ نے ایس رائع کے بیس ال اللہ کے منع الر مایو تا اس تک بروصد کے ہوجائے، اور افت سے مامون

فقح القدير ۵ ۸۸ م، ۹۸ م، ۸شرح الكبيرمع حافية مد + ل مر ٢ - \_

ا الشرح الكبير مدر جريمع طافية مده لي سمرت ، شرح اخرشي ۵۵، ۵، القويد على المهاج ۳ ۱۳۳۳، معى المهاج ۳ ۱۳۳۳، معى المهاج ۳ ۱۳۳۳، معى المهاج ۳ ۱۳۳۳، معى المهاج ۳ ۱۳۳۳، معى

فتح القدير ۱۹۹۵، داگا ۱۳۸۸، العناب شرح البه به مدایری ۱۹۸۵،۸۸۸ می

ہوج نے )، ور فت سے امون ہونے کی جدم ہون کرنا ہا تی رکھنے ہو دلالت کرنا ہے، اس سے کہ جس کونو رکھنو رہا تو ڈلیا ج سے گا اس پر افت سے کا اند ہیٹہ نہیں ، ور جب بد وصادح ہوگی تو تفت سے ماموں ہوگی ، کہند و جب ہے کہ ہاتی رکھتے ہو سے جارہ ہو، یونکہ میں فعت ی جارہ ہو، یونکہ

نیر ال سے کرفر وحت شدہ چیز میں علی وتو یل عرف کے اللہ اس سے و جب ہے، اور جب الل ف اللہ و شرط مگانی تو جارہ سے جیس کر مائی کرفر وحت کر ف و لے کی مدینت سے متقل کر ف و اللہ کر طرع کا ہے۔ ا

حصيات ال مسلم مل تعصيل كرتے ہو ے كون

گرچھوڑ نے بیشر طانگا ہے ورپین، بر هناممل ندیواہو، تو اس نے اس میں جز ومعدوم کی شر طانگانی مینی وہ حصد بوزیں ورورخت ی وجہ ہے ہز تھے گا، ورپیزیو دتی لز وحت کرنے و لے ب ملابت سے جاتا کے حد بید ہوں، تو کویا اس نے معدوم کومو بود کے ساتھ مادوی، ورال دونوں کوٹر بید الہد عقد قاسمہ ہوگا " ۔

جبكه الام محمد إن أحن في ال صورت ميل التحسان كو الحتيار

کرتے ہوئے مرحل شوں طرح کہا کہ عقد فاسر نہیں ہوگا ہ ال ہے کہ ال کا عرف ہے ، ہرخد ف ال صورت کے جبید ہے ھنا ممل ندہو ہو کہ بیاتی ومعدوم میں شرط ہے۔

م چھ ک شرح" الهدية" على سے وي تى ور كرلانى نے جھوڑ نے بیشر طابکا نے میں تعامل کوشدیم نبیس کیا ہے، بلکہ ال دونوں أن كرا ي كاوت وروان يواشر طريجورنا يء ورعفريل يواشر طال کے چھوڑ نے و جازے ہے، چھوڑ نے وشرط مگانے وہیں، تاہم كرلانى في " ل س " كے حوالہ سے كھا سے كرنتوى مام محر كے قول ير ہے، ورای کو طحاوی نے افتیار کیا ہے، یونکہ عموم ہوی ہے ۔۔ ٨٧ - كريس مطاعاً شريد ، چيوڙ نياتوڙن ان اثم طانديگا ، ورال كاية هنايا ممل بويكر ال كوجيورُ د ني كرجيورُ ما محض فر وحت كرئے والے كى جازت سے ہوتو يداصافي ہے ور اس كا كھاما ال کے سے حوال اطبیب ہے، ور گرچھوڑنا جارہ کے ممن الل جازت ے ہو اٹا در فتق کو یکنے کے واقت تک کے سے جارہ پر لے لیے ہوتو بھی ضافیرہال ہوگا، ال ہے کہ جارہ باطل ہے، یونکہ لوکوں میں ورختوں کے اجرے پر بینے کا عرف ٹیس، ٹیر شربیر رکو درختوں کے الدت يربين واجت نيس ال عدك اليسول كوال كے صل كے س تھٹر میں ال کے معمل ہے، اور قیال میں صل یہ ہے کہ جارہ بوطل ہے، شرعا حاجت و وجہ ہے ال چیز میں جازے دے دی گئی جس کا تعامل ہے، ومحض درختوں کو جارہ پردیے کا تعامل ہیں، آبد ا جازت و قی ری ۔

یس گر ال کوید جازت چھوڑ دے تو ال بھس و ت میں جو صافہ ہو ہے ال کوصد ق کردے اس سے کا ال کا حصوں ممنوع

البد بيامع الشروح ۵ ۹۹ ماء تميين محقالات مرم ، مدر الحق وردا ماتا ۱ م ۹ س

معی ۱۲۰۵*۸*۰۰ و ۳۰

٣ اليديم الكفائي للك لا في ١٥ ١٥ م.

طریقہ سے ہو ہے، یعی فصب کردہ زمیں ن ہوت سے ال کا حصوں ہو ہے، اللہ کا حصوں ہو ہے، اللہ کا حصوں ہو ہے، اللہ کی اللہ کے بحد دونوں حالتوں میں اللہ ل قیمت مگانی جائے، ور دونوں کے درمیان ضافہ کو صدالہ کردیا جائے۔

گریس کوال رہ حور کی کے ممل ہوئے کے حد شرید اور ال کو چھوڑ دیا تو ال کے دمد کچھ صدق کرنا لازم نہیں ، ال سے کہ یہ حالت بی تبدیل ہے ، زیاد تی کا موت نہیں ۔۔

کیا پھل کی نظم کی صحت کے سے بورے پھل میں بدو صدرح شرط ہے؟

وں: گر میک در تعت ہوں ور ال کے محض بھوں میں بدومہ اس میں چوچا ہوتو ال و وجہ سے پورے بھی ور چے ہورہ ہوں ،

الهديد مع اشروح ۵ ۸۹ م، ۹۰ م، تيمين الحقالق ۴ ۴ . بد تع الصالع ۱۹ م

الله الله الله الله المير منظم على الله على كونى الله المنظمين ہے۔ ووم: اگر يك ورحت على بد وصدح يو يونو اليون كر الك ورحت على بد وصدح يو يونو اليون كر الك كر الله نور كر كر مارے ورفعة ال كر يجلوں ل الله جاء ہے؟

ال ميل دو اقوال مين:

اوں: جمہوریعی ما مک، ٹائعی جمری عن کا مذہب، ورحنابعہ کے مذہب ٹیل اظہر ہے کہ اس ٹو ٹ کے تمام بھیوں کی تاتا ہو ہو ہے، ورال کی وجو ہات یہ میں:

جس ہوئے میں وہ ہے اس میں ای ٹوئ کے بیٹس میں ہدومان ح اور چا ہے، کبد ہورے و جان جو ان ایموں جیسا ک میک ورحت میں ہے۔

تنام بھیوں میں ہدوص ح کا اعتبار کرنامٹنکل ہے، وراس کے انتیج میں شرکت ور مختلف ہاتھوں (قصوں) کا شوت ہوگا، کہد و جب ہے کہ چس میں ہدوھا، ح نہ ہو وہ ال بھیوں کے نا بع موج ہے آن میں ہدوھا، ح ہو ہے۔

مالکید نے اس صورت میں شرط مگانی ہے کہ تھیجور کا در حت '' ہا کورہ''ندیمو ورہ کورہ وہ ہے جس پرطو بل عرصہ گذر چا ہواں طور پر کہ جلدی جلدی جیس تی رندیمو تے ہوں، کہد گر وہ ہا کورہ ہوتو اس کے حمدہ ہمونے سے ہائے کے وربیسوں ک چے جا برنہیں ہوں، ہاں تیا اس ک چھرہ ہوئے ہے۔۔

دوم: مام احمد سے یک روایت ( وریکی حصیہ کے نکلام سے شادر مفہوم، ور ثا قعید کے یہاں معتقد ہے) میں ہے کہ ڈن میں ہدومان کے بھوچٹا ہے سرف ال ان تانا جارا ہے، ال سے کہ جس میں

شرح الحلى على همها ع مع حافية القليو ب١٠٠١ منه على مدروي عوقة التناج بشرح
 احمها ع مع حافية الشرواني عهر ١٠٠١ ماه الشرح الكبير مدروي عوفية الدحول
 ١٠٠٠ مع مع مشرح الكبير عهر ١٠٠٥ الدرافق وردافتنا العهر ٩٠٥٠

معی ۱٬۳۰۵ ۱٬۳۰۵ بر کیھے: ش ف القتاع ۳ ۱٬۳۰۵ بر ح مجلی علی امیں ج۲ ۳ ۳۱، القو میں الکامیہ ص ۲۷ برشرح افرشی ۵ ۱٬۸۵ اللایہ الطار مع حامید تعدور ۳ ۵۵٬۵۴ ب

ال صورت كي ريش الكي ينده مروين

کہیں رے: حض اصحاب ادام شافعی کی ہے ، اور یک حنابدیش افاضی کاقول ہے کہ وہ اس کے تالع نہ ہوگا ، اورائن قد اسہ نے کہا ہے کہیں ولی ہے ، اس ں وجہ ہے ہے کہ:

وہ نو ع کا پین ہا واقات رہت افراق ورزون کے ساتھ ہوتا ہے، کہد ہدوها، ح میں یک نوع دوم کی کے تابع ند ہوں جیس کر دو جینسوں میں ہوتا ہے۔

ورال ہے کہ یہاں مدت کیا دہم سے کا تربیب تربیب پکتا فیر شرکت اور ال پر مختلف قضے کے " نے ق وجہ سے بید ہونے و لیم ماصل نہیں ہوستی، و لیے ضر رکودورکرنا ہے۔ وربیج دو نو ش میں حاصل نہیں ہوستی، اللہ ہے وہ دونوں اللہ ملمدیمیں دو جنائل فی طرح ہوگئیں۔

وہم کی رے اوام محمد بل فنن و ہے ، وہ یہ ہے کہ آن کا پہنا کی دہم سے سے تربیب تربیب ہوتو ال میں فضل کے عدر بدوصار ح و وہ جہ سے سب کوفر وصلت کرنا جا مز ہوگا، ور گر کیک دومر سے کے مقابلہ میں دیر سے کے توکے ہو سے پیس میں نے جا مزام ہو بوقی میں ناج مزے "۔

معی مهر ۱٬۳۰۵، ۳۰۹، شرح مجلی علی اعتباع مع حافیته القدیو به ۳ ۳۰۱. رافتا مهر ۱۳۰۵.

٣ معی ١٨٠ ٣٠٠ ، م م م س اص د اس الحاوكر س قد ما يا ب

تیری رے : حض اصیب مام شقعی اور حنابعد میں سے
ابو اکتطاب و ہے، وہ یہ ہے کہ باٹ میں موجود ال جنس و تی جار
ہے، نہوں نے ال کوز کا ق میں منساب کو ہم کرنے پر قیال کیا ہے،
یونکہ جنس و حد کو منساب و سحیس میں یک دوس سے مایو جانا
ہے، کہد جو زمیں وہ اس کے تابع ہوں ، وروہ یک نوش و طرح
ہوجانے و سے

۸۱ - چېرم: گر دوټر بيب تربيب کے وفات کي ہے ليک کيل
 بدومن ح يوو ے دومر ئيل نبيل، ور ب دونو ب وفات کو يک عفر عفد کيل أو تا کا يونو ال کيو رہ ميل
 دور ميل ميں:

اوں: اور او ما ما مک کا مذہب، ٹا نعیہ کا کیک توں اور او ما م احمد کے کیک روانت میں بد وصارح ، ال کے کیک روانت میں بد وصارح ، ال کھیت کے بید وال کے کھیت کے بعد والا میں اوجہ یہ ہے کہ وہ دو والوں ہے البعد او دسب الل کے تابع ہو نگے ، الل بی وجہ یہ ہے کہ وہ دو والوں صارح میں آر بیب میں البعد یہ کیک کھیت کے مش بدہ و گے ، نیر الل سے اللہ میں کہ مقدم اللہ میں ماموں ہوتا ہے وروہ پایا گیا ، نیر الل سے کہ وہ دو والوں کی میں اللہ میں کہ وہ دو والوں کی مقدم میں جمع میں ۔

مالكيد نيهال الربوبور" وشريخ عادما يه به

حالا فکر سعبان عم کمالیل میر ہے۔ سے ہیں ال مثل میہ ہے۔ بھے کھیل لی البت گر چا ہے کہ ، م مجم عقد ہے جہ کا اتا ہا، ہے ہیں گر وکھ چال کا چا موں اور وکھ ۔ نظے موں ، اور گر حمید ہیں ہے چھوڈ ہے ہی شرط لگا ہے ہسدوہ معمل یہ ھے چا موں تو عرف ہ و و بہت سخسالا جا ہے جی نہ ٹل شاہا تھی ہے مہوں ہے بالا مجموم جو و رو بہت ای ہاتا ہے ۔ کی تحصہ مدر الحق ور اکتا ۲۹۴ ہ

معی ۱۰۰۹ میر کیھے: حافیت اشروالی علی تحت انجناج ۱۰۰ میر ۵۰ ماء ۱۳۵۸ که مهرس سام مع دو سامل تحاراتجمس راشر طالگا سے بیرحاشیہ ۱۷مه سے "ای لا دوع"۔

طیب وعمدہ ہونے یا التج بدے قوں سے ک ہے۔

ہ الکیدیش سے این کنانہ نے واغات یش تھم کوعام رکھا ہے، کو کا ال میں عمری کیے حد دیگر ہے نہ ہو۔

ہن تصاریے ال حکم کو سس پاس کے بات کے ملا وہ میں بھی عام رکھا ہے جس کے تحت ہور شہر تا ہا ہے گا۔

ور ہو غات کے مصل ہونے کی شرط ما نے کے ہورے میں مالکید کے دو اقو ال میں ، سیس نہوں نے کو کہ ظاہر ہے ہے کہ بیشرط نہیں ہے کہ اس مالکید کے دو اقو ال میں ، سیس نہوں نے کو کہ ظاہر ہے ہے کہ ملکیت میں نہیں ہے کہ اندرہ ہو ہو رکے ہوغات، اس ہو تا و لے کی ملکیت میں ہوں جس کے اندرہ ہو ہو کورہ ورخت ہے جس میں ہدوصدح ہو چنا ہوں جب البعثہ انہوں نے اس حکم کو بھوں میں تحد و در کھا ہے ، ور بھوں کے مثل کری کا تحدیث ہے۔ رہی تصینی نو ال میں تم م د نوں کا حشک مونا ضروری ہے۔

ووم: یک و با وامرے کے تابع نہ ہوگا، یک ٹا تعید کے مردوں کے تابع نہ ہوگا، یک ٹا تعید کے مردونوں مردونوں مردونوں فرمین ہے۔ کوک وہ دونوں قریب تربی ہوں وال وہ جہ بیہے کہ:

مقدمات کے مختلف ہونے ں وجہ سے تامیر (گابھاد ہے) کا وقت مختلف ہوجا تا ہے جیسا کہ ٹا فعیہ کہتے ہیں، لہد دوس سے باٹ میں تو ڑنے ں شرط ضروری ہے۔

ورید کران میں بدومر حالی ہو ، ال کو بدومر و لے کے سے ماتھ کو اللہ کا اللہ کر اللہ کا کے اللہ کا اللہ

۸۲ - پیتم : گرفیس و یک جنس میں بد ہمہ حدوق نے تو بدہ ہمری جنس کے بیس جس میں بد ہمری جو ، و جی کے صال ہون کے سے کائی تہیں ، لبد یکی کھیور میں بد ہمہ ح ، مش گور و جی و صحت کے سے کائی تہیں ، لبد یکی کھیور میں بد ہمہ ح ، مش گور و رہا رہوں و رگور صحت کے سے کائی تہیں ہوگا ، گر باٹ میں آگور ورہا رہوں و رگور میں بد ہمہ ح یوب نے نار و جی جا رہیں ہوگ تا سینکد ال میں بدومی رہوں کے اس کی صر حت کی ہے ، ور بیا مراح ہوں کے اس کی صر حت کی ہے ، ور بیا مشقق عدید ہے ۔ گر اس حالت میں از وحت کردے تو دوم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کے بیس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کرو ٹر نے و رہم کرو ٹر نے و رہم کی جنس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کرو ٹر نے و رہم کی جنس کرو ٹر نے و رہم کرو ٹر نے کرو ٹر

سا ۱۸ - افتی و نے حض کے ہو وصل حی بنیاد برت میں جے کے ہواز کے حکم میں کری کے حکمیت کو پیس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ وراس می صورت ہے ہے کہ وہ بڑی ورکھ نے کے قاتل ہوج نے ۔ واکلیہ نے صورت ہے کہ دور بڑی ورکھ نے کے قاتل ہوج نے ۔ واکلیہ نے صرحت کی ہے کہ بیتھم ال بی ووثوں کے ساتھ خاص ہے۔ ربی جبتی تو حض کا حشک ہونا صب کی تاتی کے بواز کے سے کا ان نیس ، بلکت م و نوں کا حشک ہونا صرف کی تاتی کے بواز کے سے کا ان نیس ، بلکت م و نوں کا حشک ہونا صرف ورکی ہوگا ، ال می وجہ بیہے:

کا مشکلہ'' کے طور پر تر میھیوں کو کھائے ہی لوگوں کو زیادہ ضر ورت ہے۔

#### نتی منبی عنه ۸۵-۸۸

وجربیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اس نے بھوں کا عمدہ ہونا ہتدر تن کے رکھ ہے تا کہ اس سے تفلہ کا زوانہ ور زر ہے۔ ور گرتمام کےعمدہ ہونے کی شرط ہوتو اس کا نتیج بیہوگا کہ پکھی بھی الر وخت نہ کیا جا سکے گا اس سے کہ جو پہنے عمدہ ہوگی وہ آلف ہوج سے گایا بیک یک و نہ کر کے فروحت کرا پڑے گا، ور دونوں میں شدید حرق ہے۔۔۔

۱۹۸۰ - حنف کے سامے پیمسلہ یعی کا مصحت کے ہے سارے الجھوں میں بدومان کی رشر طرکانا وران کے تحت آن والی تفصیلات البیل میں وہ اس کے تحت آن والی تفصیلات البیل میں وہ اس کے کہ بنیادی مسلہ یعی بدومان کے سے قبل لیس وہ کا روزای طرح و نہ وغیر و کے ورب میں ) حصیا کا فدم بیا ہے کہ گروہ الا علی مقابل ہوہ خو و و جانو روب کا چارہ می ہوتو جی وہ آن ق البیل فدم جانوں ہے وہ جبید ال کو تو روب کا چارہ میں الاحاد ق البیل فدم جانوں ہے وہ جبید ال کو تو روب کا تو روہ کی ہوتو جی الاحاد ق البیل فدم ہے وہ دورانی حال تربید الریان کا تو راہ وہ ہے۔

سارے فیس میں صدح ورسارے و ندمی صدح و شرط کا تنام سابقہ سان فی حصی کے مرد دیکے محض اللہ کا تنام سابقہ سان فی حصی کے مرد دیک محض اللی تفاع ہونے و حالت میں ہے، ورال سب ل جے حصی کے در دیک جارز ہے۔

حصر کے بہاں سان اللہ ال صورت میں ہے جبید ہو ہما، ح سے قبل کھا نے یا جا رہے کی کے قائل ندیو:

چنانچ سرمس اور شیخ الا مام (خواج زاده) ال جزامیه یک می نعت اور مے قیمت ہونے می وجہ سے مدم جواز کے ٹاکل میں۔ شمب میں مسیح قول ( ور مرعیہ نی کے مزود یک صح) میہ ہے کہ

تحة التن ج ٢٠ ١٢ م، عامية الجس على شرح لمنيح سر ٢٠٥٠، ير توديه بر ٢٠٠٠ مر توديه بر مدر التن القتاع مدر مل القتاع القتاع التناع مدر ٢٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ التناع التناع

ال و رہے بھی جارہ ہے، اس سے کہ مستقبل کے دالا سے وہ ٹامل انتاع ہے، گرچہ کی حال ٹامل شاع نہ ہو، اس (یثیبت سے کہ وہ ماں ہے ۔۔

ای وجید سے حقیہ نے پورے یو حض بھیوں میں ہو وهما، ح ق شرط پر بحث نہیں ق ( ای طرح ند میں بھی )، ور س کے متو س ق عمارتیں ایل ملسد میں صرح میں ، صل عمارت یہ ہے:

جس نے ایس بھی جو جس میں بد ہمارے نہیں ہو ہا و جب ہے، ہو گی تو ج جو ہوں ، و بڑر ہد رہر ال کو کی حال تو ٹر بینا و جب ہے، ور گر کھجور کے درجت ہر ال کو چھوڑ ہے رکھنے ہی شرط ما ما و ہے تا چ فاسد ہے، اور یک تو ہ ہے کہ فاسر نہیں گر وہ بھی ممل ہو چاہوں ور ای پر فتو ی ہے " ۔

پ (رپ پر ابو نے و کی بور و کی بی و کی بی اللہ کے مسلم سے تعلق اللہ وحت کرنے کے مسلم سے تعلق اللہ وحت کرنے کے مسلم سے تعلق اللہ اللہ سالہ بھی ہے کہ کسی نے ایس بیس اللہ وحس کے برائھ کی ایس بیس کا بدو وصل کے بور چا ہوں وروہ کیے حد دی رہ نے بیس ویٹا ہوں وروہ کیے حد دی بر نے بیس ویٹا ہوں وروہ کیے حد دی بر بیس اور نیا بیس موجودہ بیس سے کی بیس سے کے بیجھے سے تے ہوں، اور نیا بیس موجودہ بیس سے کی بیس سے کہا ہوں ورز ہوزہ ای طرح بیتی میں بر سیم (کی گھی میں)، ورائی طرح گلاب کا بیس میں بر سیم (کی گھی میں)، ورائی طرح گلاب کا بیس کے مسلم النہ استمالہ الممتلاحق (کی جد دیگر سے و لے بیس کے مسلم النہ اس سے معروف ہے، اورائی میں پھھ میں نے ہے۔ اورائی میں بیکھ میں نے ہے۔ اورائی فید، دنابعہ ) کا مذہب ، حقیہ کے اورائی میں بیکھ کے دو کر بی بیکھ کے کا مذہب ، حقیہ کے کہا کہ کی دور ہے کہا کہ کی دور ہیں ہے۔ اورائی فید، دنابعہ ) کا مذہ ہے ہے۔

البد رہم مشروح ۵ ۸۹٬۳۸۸ میشیں افتقا بق ۱۲ س ۳ شروح البد ہے ۵ ۸۹ م، ۹۸ م، عش توریالا جد مع مدر افق ور داکتا ۴ م م م

## نتی منبی عنه ۸۲

یہاں ظاہر الروایہ وریکی ال کے یہاں تی ساتھ ہے، یہ ہے کہ یہ ہے سیج نہیں ہے، ال دوجہ یہے:

الل على ملا عده كرف كے مى يوف ب وجد سے ير وكرف ك قد رت بيل ملاك يوف ك ك من بيره كرف سے قبل ملاك يوف ك ك من بيره وكرف سے مرميد في اور مان بن البحد م كبتے ميں ، جبد أن فعيد على سے مرميد في اور مان بن البحد م كبتے ميں ، جبد أن فعيد على سے افاضى زكريا الله رك في توجيد كے صرف بين ، جبد أن فعيد على سے افاضى زكريا الله رك في توجيد بين ہے ك بيد بين ہے ك بيد بين ہے ك بيد بين ہے ك بيد مقد على موجود ومعدوم دونو كو جمع كرنا ہے ، ورمعدوم عقد كو قول في سيك كرنا ، ورمو جوده حد فيرمعلوم ہے ۔

حنابدی توجیہ ہے کہ بیاب بیس ہے جو پید تہیں ہو ، کہد ال ان تی ناج رہ ہے ، جیس کہ گر کسی بیس کے ظاہر ہونے سے قبل فر وحت کروے۔ اور اس ہے کہ اس مسل دی کے ربیدہ جت یوری ہوجاتی ہے۔

کھیور کا جو پیس بھی پیر نہیں ہو اس بھی پیر شرہ بیس کے تابع ہور جو ہو تو تابع ہور کر اس بیس بدومد ح تہ ہو ہو تو بدو مدرح و سالے ہور اس کی بدومد ح تہ ہو ہو تو بدومد ح و لے بیس کے ساتھ تابع ہور اس کی تھے جارہ ہے، اس کے کہ جس میں بدومد ح نہیں ہو ، حض حالات میں افر دی طور پر اس کی جے جو رہ ہواں کا اس کی جید نہ ہو ہواں کا جہ میں میں جا ہے۔

۳ معی مهر ۱۳۰۰

ج نے ، ور ال کے بعد بید ہوئے و لے ال کے تابع ہوں ، ور ال میں بیاتید ند ہو کہ عقد کے وقت موجود جس زیادہ ہو، اس عابدیں نے ای کور جے دی ہے اور اس در لیل و کرن ہے۔

سخسان ال وجہ لوگوں کا تقامل ہے، یونکہ لوگوں میں ال طریقہ پر آگور کے بھوں کی تھ کا رواج ہے ، ورائل سسے میں لوگوں کا عرف ورواج وضح ہے، ورلوگوں کو ان کی عادتوں سے ہٹانے میں حرج ہے۔

امام محمد رحمد الله سے مروی ہے کہ انہوں نے ورختوں برموجود گلاب کے چھوں کی چھ کو جارا کہا ہے، جبید بیمعلوم ہے کہ سارے چھول کے ساتھ جبیل تھتے، بلکہ سے چھیے تھتے ہیں۔۔

ال ہے وضح ہے کہ آگے بیچھے پید ہونے و لے بھوں و بیج کا جو از حفیہ میں سے جو از کا نتو کی دیے والوں کے مر دیک "ستحسان علم ورت" کے قبیل سے ہے۔

ین آن لوگوں نے اس تھ کے مدم جواز کے بارے بیل جمہور کے مسلک کو افقتیا رہیاء نہوں نے نصوص کولیا ہے ور یہاں شرورے کے وجود ن عی ں ہے:

ال سے کار وحت کرنے والے کے سے صل کار وحت کرنا جارہ ہے۔

یا شرید رموجودہ نیس کو حض شمس کے عوض لیے لیے، ور بقید میں عفدکو اس کے وجود کے وفت تک موشر کرد ہے۔

یا موجودہ بیس کوئی مرشم کے عوض شرید کے، ورز وحت کرنے واللاشر میر رکے سے حدیث پیر اوٹ والے بھوں سے تمان کو

تقو میں الکلمیہ عند ، اشراع الکیبر مداری عالمینا مدامل اس مامان ایر مدر الفق وردامجنا المعر ۱۳۹۸ ماری را تصاف کریں، تمیین محقالات ۱۳۱۸ ،شراع الکفاریة علی البدر بر ۱۹۸۵ مقط القدری ۱۹۸۸

مہاح کروے، ورائی وجہ سے ال افتہاء نے کہا ہے کہ معدوم میں عظر
کو جا مرافتر رو ہے ہی کوئی ضر ورت نہیں ہے جبید وہ ال نص سے
متعارض ہے جس میں انسا ال کے پائل غیر موجود چیز کوفر وحت کرنے
سے منع رہا گئی ہے۔۔۔

ى سىيى يى بى عابدى كيتم يى:

ہمارے زوائے بیل خرورت کاپیا جا انتی تہیں، ورخاص طور پر و شق م جیسے ملاق بیل جہاں درختوں اور بھوں کی عثرت ہے،
یونکدلوکوں بیل جہانت کے فلسد کی وجہہے فدکورہ کی طریقہ کو افتیا ر
کر کے ال سے نہتے پر ساکومجو رکرنا نامس ہے۔ گر حض افر اور کے جا سے ایس محکس ہو جی کی و عام لوکوں کے جا جا ہمیں ہے، ور لوکوں کو جا جا ہمیں ہے، ور لوکوں کو ایس کی مارت ہو کہ معلوم موجوں کو ایس کی مارت ہے ہما نے بیل حریق ہے (جیس کہ آپ کو معلوم موجوں کو ایس کی مار امراتر اور کے بوچھا ہے کہ ان شہروں بیل کھی ما حرام اتر اور اور دے دور ہو ہے ، ور لازم آنے گا کہ ن شہروں بیل کھی ماحر امراتر اور دے دور ہو ہے۔ ور اور ہون کے دور ہون کے کہ ان کی دی تا ہے گا کہ ن شہروں بیل کھی ماحر امراتر اور دے دور ہو ہے ، ور لازم آنے گا کہ ن شہروں بیل کھی کو دار ہونی ہے۔

رسوں اللہ علی نے سلم و رفعت محفی فلم ورت و بناپر دی ہے ، البد چونکہ یہاں بھی فلم ورت ہے ، البد چونکہ یہاں بھی فلم ورت محبور من بھی ہے ، البد چونکہ یہاں بھی فلم ورت محبور کی پالی جاری ہے ، اللہ سے بیطریق دلالت الل کو اسلم" کے عظم میں ڈالل کرا ممس ہے ، البد بینص سے متصور م نہیں ، ورسی وجہ سے انہوں نے الل کو استحسان کے قبیل سے تر روبی ہے ، اللہ سے کہ قبیل سے تر روبی ہے ، اللہ ہے کہ قبیل سے تر روبی ہے ، اللہ ہے کہ قبیل سے تر روبی ہے ، اللہ ہے کہ مید ن ہے ، کی وجہ سے انہوں نے اللہ ہے ، کی اور ہی طرف مید ن ہے ، کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے سے ام محمد کی روابیت میں دی ہے ، کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے سے ام محمد کی روابیت و کرن ہے ، بنگہ اس کو صوالی نے ہی رہے اسی ہے ، ور محق ہے ، ور محت ہے ، ور محت ہے ، ور محق ہے ، ور محت ہے ، ور محق ہے ، ور محت ہے ، ور محق ہے ، ور محق ہے ، ور محت ہے ،

سمبير التقالق ٢٠٠٠ ير يكھيے الآثا مره س ٢٠ كھيے "فع القديرة ٩٥ م، الكتا مره س

۸۷ - الکید نے جو جواز کے ٹاکل میں ال کیے حد دیگرے " نے

و لے بچنوں کی آئی میں گا کھیپ بید و رہوتی ہے دوشمیں کی میں:
جس کی تصلیل کی وہمر سے علا حدہ ہوں۔
جس کی تصلیل کیک وہمر سے سے تلا حدہ ہوں۔
جس کی تصلیل کیک وہمر سے سے ٹل ہوئی ہوں۔
جن کی کھیپ کیک وہمر ہے سے ممتاز نہ ہوں بن کی بھی وہ
مشمیں بیں: یک وہ جس کی خبر ہو وروہمری وہ جس کی کوئی خبر نہ

ویل میں اس کے حکام ورج میں:

ول: جس کی نصیص کی دومرے سے ممتاز ند ہوں ، میدہ اور ایسا اللہ درخت میں بین ہوباد حدہ علا حدہ ہوں ، مسلسل ند ہوں۔ اور ایسا الل درخت میں ہوتا ہے جو ساں میں دوبالہ حدہ علا حدہ علا حدہ علا حدہ علا میں نیس دیتا ہے ، تو الل میں دوبار کی فعل کو الل کے وجود کے حدیث الل کے بد وحد، ح سے قبل پہلی فعل کے بد وحد، ح و بنیاد و پر فر وحدت کرنا ہو رہنیں ہے گر چہ پہلی فعل کے بد وحد، ح و بنیاد و پر فر وحدت کرنا ہو رہنیں ہے گر چہ پہلی فعل کے بد وحد، ح و بنیاد و پر فر وحدت کرنا ہو رہنیں ہے گر چہ پہلی فعل کے بد وحد، ح و بنیاد و برانر وحدت کرنا ہو رہنیں ہے گر چہ پہلی فعل کے بد وحد دیکے مشہور ہے۔

یں رشد نے جواز کا کیا توں ال بنیاد پر عل میا ہے کہ دہم ی فصل لائق انتفاع ہونے میں پہلی فصل کے تابع ہے، پیس میں جزئ نے اس صورت میں مدم جواز کو شفق عدیقر رویا ہے۔

ووم: بونسل و نصل فیسل فیس ویتا ہو، وروہ سیس بیس ممتازند ہوں، اور ال بن کیک جین و ہوجیاں وہ جمتم ہوج ہے مشہ گلاب کا پھوں، نجیر، ورمشہ فیمر ، ککڑی، تر ہوزہ، کور، ورسیس وغیرہ کے کھیت، تو اس صورت میں ہی فصل کے بدوما، ح کے حد بقیدس ری مصنوں بن جے جارہ ہوں۔ اس جن کا ک نے کہا: س کا یعی اس جارہ کا کا

اشرح الكبير مد يريم عاهية مدول الريد ، ١٥٥، ترح اخرشي

#### نظی منبی عنه ۸۸-۸۹

سان ف ہے، کہد جس نے من مذکورہ چیز وں میں سے کوئی چیز شریدی او اس کے سے ساری صلوب کا فیصد ہوگا ، کو کہ اس نے اس م شرط عضر میں نہ گائی ہو۔

جواز کے بارے میں مدت مقرر کرنے بی طرح بی متعین قصل کا استن وکر ما بھی ہے " ۔

## ج- کی سال کے سے نین:

۸۸ - معترت جائز کی روایت کمل ہے : "آن اسبی سکتے بھی عن بیع اسسیں" ۲ (کی کریم سکالے نے کی سالوں کے سے کا

- سنو میں انتقاب ۲۰۰۰ انشرے الکبیر ماند رویر ۱۳ ۸۰ بیشر ح اخراقی ۱۰ ۹ ۸۰ ۲۰ مراجع کے
- ۳ مدیث:"لهی عن بیغ نسین° ر ۹ یت سلم ۳ ۵۰۰ هم مجلی

کرنے ہے منع نر مایو ہے )۔ اس سے مراویہ ہے کہ تھجور کا ورخت اس کدہ ووسال یو تیل سال یو اس سے زیادہ تک جو پیس دیے تر وحت کرنے والا اس کوٹر وخت کرے۔ اس سے مما نعت ں وجہ اس میں غرر ہے۔ اور بیابد وحد، ح سے قبل بھوں ں جانج ں مما نعت کے مقابعہ میں بدرجہ ولی ممنوع ہے۔۔

# ٠- ڀاني مير مچھن کي ن**ٿ**:

۸۹ - فرری وجہ سے آن بیون کی ممر نعت ہے ال میں پائی میں مجھل رین جھی ہے۔ حضرت میں مسعود کی حدیث میں ہے: "آن اسبی

السندو ا اسسمک فی اسماء، فاللہ عور" "

(ایم کریم عظیمی نے فر مایا: پائی میں موجود تیمی کونٹر میرو، اس ہے

کہاں میں وہوکہ ہے )۔

#### فيض القدريلمناوريا ١٠٠٠ س

ال کے بارے میں فاص شریط و حام کے ساتھ جوازی پکھ صورتیں میں ۔ اِن رانعصیل صطارح'' نر رائیل ں کے پنے مقام پر دیکھی جائے۔

99- پائی میں مجھی و چھ کے مش فصاء میں پر ندے و چھ ہے۔ اس کے فاسر ہونے میں فقتی وکا سنانے نیمیں۔

ٹ فعیہ ورمنا بد کے برخان ف حمیہ کے یہاں تعصیل ہے کہ گر ود چھوڑ نے کے حداوت سے تو چ سمجے ہوں ، ور گر چھوڑ نے کے حدید نہاو نے تو سمجے نہیں ہوں سے

میں شکار کرنے سے قبل ال بن تا ال کے مردیک ہوال ہے،جیس کہ حمال ہے، ال کے حض مظام، ال و تضیادت ور جواز ورمدم جو زراقو جیداصطارح" فرز" ور" جے"میں دیکھی جانے۔

## ھ-بھگوڑ نے، مکی نے:

9 1 – حضرت الوسعيدٌ في رواييت على ہے:"أن رسور الله عَنْ اللَّهِ

الدرافق ورالجما مهروه ، طافية القليو برعل شرح مجلى م ۵۸ ، معى مهر ۲۷۰۰

۳ الدرافق ورافق مهرده متميي التقالق ۴ ۵ مه ۱ مه شرح اخرشی ۵ ۱۹ مشرح محلی و طافعیة القلبیو ب ۳ ۸ م. ش ف القتاع ۱۳ س ۱۳ س

بھی عن شواء العبد و هو ابق" (رسول الله علیہ نے نام کوٹر یدئے ہے منع کیا جبکہ وہ بھاگا او او) البد جمہور کے ر دیک ال کی تنافی جمد حرام ہے۔

حنفیہ نے اس کی بھی اس محص کے یا تھ جابر الروی ہے جس کے بیاس وہ غدم ہے یا جو اس کو پکڑنے پر الادرے۔

ش فعیہ نے ال کی کھٹے کے جواز کے سے پہتید مگانی ہے کہ ال ر بھٹے یے شخص کے ہاتھ ہو جو ال کوعاد ناما الاقل ہر و شت مشقت کے بغیر ورال برانافل و ظاهر فید کے بغیر لونا بہنے پر افادر ہو۔

حنابد نے بی الاحد ق با جارہ کہا ہے، کو کہ اُس ں جگہ کا اس کوہلم ہو یہ اس کے حاصل کر نے پر آفادر ہو۔ باب گرکسی انساں کے باتھ ''جا نے تو جارہ ہے، اس ہے کہ اس کو پیر دکر ناممس ہے۔

ای پر ال دوجیز و ساکو قیال میا گیا ہے ابد کا ہو اوست ، بد کا ہو محکور اور مم شدہ جانو رالا میا کہ ہے شخص کے ہاتھ فر وحت میا جا ہے ال کو بہا سانی و بال لے سکتا ہو، ورفصب کردہ جیز الا میا کہ ان فعیہ کے در دیک ہے شخص کے ہاتھ فر وحت میاج نے جو اس کوچیوں مینے پر افادر ہو، ورال و جانی فاصب کے ہاتھ یقید درست ہوں ا

ال مسلميل ميت كافر وعات مين ( ن كو صطارح " بيج" ور " نفر رائيل ديكها جائے۔

## و کھن میں دو رھے کی تھے:

91 - ال رحم نعت کے ہو رہ شکر حضرت میں میں ان ال حدیث حدیث حدیث حدیث علی شوء معبد وجو بق ان وابیت اس ماہیہ ۴ م م حدیث الیمی علی شوء معبد وجو بق ان وابیت اس ماہیہ ۴ م م شیع مجسم نے رہے رہ میں عدائق جمیدی کا بیتوں تال یا ہے اس ر ساما قائل استدلال ہے اسے اس بے اس محمد میں مجسم حکی و ہد ر ساما قائل استدلال ہے اسے اس میں میں عمد اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں القیاع سے 10 م میں میں القیاع سے 10 م میں میں القیاع سے 10 م میں میں سے 10 م

و روح - نہوں نے کہا: "بھی اسمی میکنے آن بیناع شمو حتی بطعیم، آو صوف علی طبھو، آو بس فی صوع، آو سمس فی بین" (کی کریم علیہ نے منع فر بایو کہ چس بیچ ہاے تا سکہ کس کے المامل ہوں ہے۔ یا سکہ کس کے المامل ہوں ہے، یہ یشت پرموجود وں یا تھی شہل دود دھیا دودھیل گھی )۔

شوکانی نے سرحت ہے کہ اس صدیدی وجہ سے اس بن قامید ہو کے فاصر ہو نے پر افتہ ہوکا جمائے ہے۔ افتہ ہو نے اس بن قوجہ ہو کہ ہے کہ اس وصفت ورمقد رجموں ہے، لہد وہ حس کے مش ہیں وہید ہو کہ سے حصر اس وصفت ورمقد رجموں ہے، لہد وہ حس کے مش ہیں وہید حصر اس بوت میں متر دو میں کہ دو میں کہ دو میں کہ وہم سے وطل ہوں۔ سے بن قاصر ہوں یا اس کے وجود میں شک وجہ سے وطل ہوں۔ حصر میں اس کے ب وراس جیسے دو میں الہم م نے اس کے ب وراس جیسے دو میں البحد میں البحد

ز-پشت پر رہتے ہوئے ون کی نٹے: ۹۳- س کے متعلق بھی ورنقر در ۹۴ میں گذری ہونی حدیث وردے۔

ال کے فاسر ہونے ماصر حت کرنے والوں میں حصر میں ،

عدیک بھی ان یہ ع شہو حتی یطعم '' ر یہ بین تعلق '' '' م طبع، انحال الدر کنگل ۵ مسلطع امر قالمت ب انتش بہ رس ہے کنگل نے باہ س بومر فوع نقل کر نے میں عمر و بر المروح کا تعرب اوروہ تقل خبیر ہے وسروں نے اس ر یہ بین سقوفا ر ہے ای طرح ارتفاق نے حضرت سمجوس پر اس نے سوتوں ہوئے کور سند اردیا ہے۔

مثل الاوها ۵ ۹ من مشرح الكبير في ديل أعلى مهر ۴۸، معنى مهر ۱ سه، مثل مثر الساعة الكبير في ديل أعلى مهر ۱ سه، م القتاع سر ۱۹ ، الاصاف مهر ۲۰ ما الدر الحقق ور الكتاب مهر ۱۸۰ ، ير كيصة الهدر مع مشروح ۱۱ ۵۰، مبير الحقائق مهر ۱ مه فعج القدر ۱۷ ۵۔

وریمی حتابعہ کے بیہاں مذہب ہے۔

امام ابو بیسف ال کے جو زکے ٹائل میں، مام احمد سے بھی یک روامیت کہی ہے بشر طبکہ ٹی حال ال کو کاٹ لیاجائے ،مرو وی نے کہا: ید نے قوی ہے۔

مالکیہ کاند مب ال کو تھوڑے وقوں اٹلائصف ماہ ٹیل کاف بینے

ال شرط کے ساتھ ہو زکا ہے۔ اٹائٹین فسادی ولیل اس سسے میں

اردیم نعت ہے، اور یہ بیچ ہو ان کے اصاف میں سے ہے، جس ی

مگ سے تھ تی بین بیوستی۔ اور ٹیٹ کا غیر میٹ سے سے اس سے

اگ اور فیج سے گرا ہے یو اس کا جاتور سے متصل ہونا ہے، اس سے

اک اور فیج سے گرا ہے یو اس کا جاتور سے متصل ہونا ہے، البد اس

اک عضاء کی طرح اس کو مگ سے اگر اخت کرنا ناج اور ہے،

یو کا نے کی جگہ کے وار سے میں اس کو مگ سے اگر اخت کرنا ناج اور ہے،

یو کا نے کی جگہ کے وار سے میں اس کو مگ سے اگر اخت کرنا ناج اور ہے،

یو کا نے کی جگہ کے وار سے میں اس کو میں سے اس کے اس سے سے اس کے حدالہ کی جاتے ہوں ہے۔

امام ابو بوسف ال كولسيال (تصفصه يا بريم) پر قيال كرتے اللہ، ولسيال ل تشريح ميں كرتے ميں ، ولسيال ل تشريح ميں كو ہے جو جانوروں كے چارہ كے جارہ كے سبز حالت ميں كاف ليا جائے " ۔ الل ميں تضيدت ور صورتين ميں ان كو اصطارح " جے"، " نور" ور " جب لت" ميں ديكھ جائے۔

# ح-دوره يسر كلى كى تاتي:

مه المحترب برعم الأن مربقه عديث يل ال معمم نعت ورد ب: "أو سم في نيس" ( يودوده يل كل ) "، وريد التي صحيح الله بي الل عن كرال يل التي كا غير التي كرم تعدال طرح

لات و ۴- ۲۰ م ۱۶ مهم و کلیل ۲۰ مالد جولی ۲۰ ۳۰۰ س

البدية مع اشروح ١٠ ٥٠، ٥، تعيير كقالق مهر١ ٢، يد مع الصابع
 ١٥٠ ١٠، ش ف القتاع ١٠٠٠، معى مهر١٥٠ ١٠، مثل الأوف ٥٠ ٥٠
 ١٨٠٥ مصابع المهمير مارة تفسل"۔

٣ صديك رَبِّ " يَخْقَر ه ١٩٣ عَلَى آ يَكُل بِ

مخلوط ہونا ہے کہ وہ ممتاز ندیو کئے اور ال میں جب الت ورفر رہے ، پھر بیال چیز وں میں سے ہے جو ہے فاانوں میں ہوتی میں ، ور س کو صاصل کرنا ور پر دکرنا اطری آئل کو بگاڑے فیر ممس نہیں جیس ک حصیا میں سے میں البر م کہتے ہیں ، فلوں کو اس ہے مشتقی میا گیا ہے ، البر م کہتے ہیں ، فلوں کو اس ہے مشتقی میا گیا ہے ، البر م کہتے ہیں ، فلوں کو اس ہے مشتقی میا گیا ہے ، البر م کرنا ہوں ۔

## ط-نع میں مجبول شی کا شٹنہ ءریا:

90-ال کے تعلق عفرت جائے کی بی عدیث و رو ہے: "آن اسبی مرتب سے سے علی المحافدة، والمرابدة، والشیاء الا آن تعدم" " (رسول اللہ علیہ نے می تدہ مز بعد ور استان و سے منع فر مایا ہے لایک سٹان و معلوم ہو)۔

فقب و نے ال کے سے بیاض سے مقرر میا ہے کہ تیا جس چیز کا عقد کرنا ہور ہے تھ میں سے ال چیز کا استان وکرنا بھی سیجے ہے۔ ہی عابدیں نے ال پر بیاں شید مکھا ہے کہ بیا قامدہ عام معتبر کتا ہوں میں مذکور ہے، ال پر پکھرس کل واقع بی بھوتی ہے گئے۔

- ليصية تبيير الحقالق وحافية تطلعي عهر ٢ م.مل الأوها ٥٠ ٥٠. فع القدير القدير المسالين المسالين
- مریہ: "لهی عی محدقدہ و مورسہ " ر واید یقا ب " قیام دی ہے ۔ "العب الا ی دہ میں ہے ۔ "العب الا ی دہ میں " میں " میں " العب الا ی معدم" ہے ہیں ہے البت کی مدورہ مصرف و بہت " میں " ۱۹۸۸ شیم ہیں ہے ۔ " ہیں ہے ۔ ہیں ہے ۔ ہیں ہے ۔ ہیں ہے ۔ ہیں ہے ہیں ہے د ہے۔
  - ح بل لاون ۵ ۵۰ ـ
  - م لي من الدر الغنّ م و ماه ير لي من من كله الله من الله العن من الله

الد ۔ یک غیر متعیں بری کے استن و کے سات کے کا تھا گر" اس متعیں ریوز" کولٹر وحت کیا تو یہ بال علم کے قول کے مطابق سیج نہیں ہے وال اور قبیل غیر معلوم سٹن وں بڑھ ہے میں نعت کے بارے میں مذکورہ عدیدے ہے والی غیر معلوم سٹن وں بڑھ ہے میں نعت کے بارے میں مذکورہ عدیدے ہے والی ہے والی ہے ہیں اور میں اس سے سیح نہیں ہے والی ہے وہ میں ہوگا ہوں کہ کر ہے میں نی تہر میں کے گری افر وحت کی جو کھم اس ریوز میں سے منتخب کر و گے ۔ یک عظم اس ویوز میں سے منتخب کر و گے ۔ یک عظم اس ویوز میں سے فیر منتعیل درجت کا ہے جس میں کے غیر منتعیل درجت کا ہے جس میں کے غیر منتعیل درجت کا استن وکر دیا ہے ۔ اس

امام ما مک نے ال کو جا در اور ہے، لہد ال کے مردیک الر وحت کرے ور اللہ اللہ کے اللہ اللہ وحت کرے ور اللہ کے ورختوں کو مشتق کر نے واللہ اللہ کے پانچ ورختوں کو مشتق کر نے واللہ عام حالات میں پہنے وائے کے عمدہ ورشراب درختوں ہے واقف ہونا ہے، لہد الل کے بارے میں یہ وہتم نیس ہوسکتا کہ وہ یک درحت ہے، لہد الل کے بارے میں یہ وہتم نیس ہوسکتا کہ وہ یک درحت کے جد دوس ہے کہ برخل ف شریع رکے جس کے بارے میں یہ وہتم ہے کہ یک درحت سے دوس سے درحت می طرف منتقل ہوج سے گا ورائل کے نتیج میں دونوں نیوں کے درمیوں کر وہ دونوں یکوں یک درمیوں کے دورمیوں کے درمیوں کے درمیوں کی جو کے دورمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے دورمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے درمیوں کے دورمیوں کے دورمیوں کے درمیوں کے دورمیوں کے دورمیوں کے دینوں کی خور کی جو کے حتیال ہے کہ دورمیوں کے دورمیوں ک

کیسے شرح کھی علی اصل ج ۳۰۰، اشرح الکبیر فی ویل معی ۴۰۰۰– ۳۰ مدرافق وررامجنا ۴۰۰، اشرح الکبیر فی ویل معی ۴۰،۰۹۰

ورخت سے مم یو زیو وہ یو مساوی ہو، اور یک نیت میں شک حقیق ی میشی ن طرح ہے۔ اور ال کے نتیج میں قبضہ سے قبل مدد ن کا لازم سے ن ، گر وہ دوؤوں یو سامی سے یک ناپ والی ہوں۔

ب- گریک تغیر یا یک طل کے ششاء کے ساتھ گیہوں وغیرہ کے ال متعیل ڈھیرں چی ن تو:

حصیہ اوام والک ور اوام احد سے یک روایت میں جائز ہے،
ال سے کہ میہاں استن معلوم ہے، کہد وہ سے بی ہو گیا جیس کر گر
ال سے جزو فیر معیس کا استن وکر ہے جیس کر سے گا۔

اوم احمد کا ندس ہیا ہے کہ ناج رہ ہے، ال سے کہ بی ہونی چیز کا علم محض مشاہدہ ہے، مقد رہے تبیس، ور شش ومشاہدہ کے عظم کو بدر ویٹا ہے، ال سے کہ مشاہدہ کے عظم میں کتنا وقی ہے معدوم ہے، کہد ما جارہ ہوگا "۔

ی ۔ گر یک معیں جری کے ستناء کے ساتھ ال ریور کو افر وحت ہے ہاتھ ال بور کو افر وحت ہے استناء کے ساتھ ال بور کو افر وحت ہے اس نے کہ ستناء کردہ حصہ شعیل ہے ور افر وحت ہی تھیں ہے ور اس کے تیج میں جہالت پیر ندھوں، وافر وحت شدہ چیز مشاہدہ سے معلوم ہے، اس سے کہ ستناء کردہ حصہ معلوم ہے، البد سب اس دخم معلوم ہے، البد سب اس دخم ہوگی ہے۔

و۔ چند معیں رطل کے استان و کے ساتھ کی ڈھیر ں تھے ہوتو: حصیہ کے مر دیک جامز ہے ، ال سے کہ ال پر عظد کریا تھے ہے گر معلوم ہو کر مستقلی کے گے حصہ سے زیادہ وقی رہے گا وریپیل کا

میر سے سٹن وہوگا ،جیں کر یک طل کا سٹن وکرے۔ سی طرح حقیہ کے رویک سیح ہے گر درجت پرمو جود بھیوں میں سے چند معلوم طل کا سٹن وہوہ ظام اسرو یہ یک ہے۔۔

امام احمد کے مردیک ( وریک امام الوطنیفیہ سے یک روابیت سے اور بیر روابیت کے مذہب کے قریب قیال ہے) یہ ہے کہ ایسا یہاں جا مرہنیں جیس کی پہلی صورت میں گردونوں عظد کرنے والے اطلاق مقد کرنے والے اطلاق مقد کرنے والے اللہ اللہ مقد اور سے نا واقف ہوں والی سے کہ الل ال جہالت کے نتیج میں استثنا و کے بعد واقی مائدہ میں جہالت مید ہوگی اللہ

ھ۔ گر غیر معیں بلکہ کسی عمومی حصد کا سنٹن ویں ۱۴۰ چو تھا لی ور تبالی تو میدبالات ق مسجح ہے ، اس سے کہ اس کے جزر ویس معیق کا علم ہے ، اور اس سے بھی کہ ال میر عقد کرنا مسجح ہے ۔ " ۔

و گریک گزیے شتن ء کے ساتھ زمیں یا گھریا کیٹر افر وحت کریتیا:

" فعیہ ورمنابعہ کا مذہب ورصیہ میں سے صامعیں کا کیا تھوں یہ ہے کہ کر متعاقد میں زمین یا گھریا کیڑے کے گزی تھد وجائے ہوں کہ اول گزیے تھوں کے گزی کی تھد وجائے ہوں کہ اول کر ہے تو چھوں ہے ورماد کورہ گزائل میں مشتر کے ہوگا، کویا کہ اس نے وال میں چھوں ہوں اور گر وہ دونو سایو ال میں سے کوئی کیا و تق ہوتو تھ سیجے نہیں ہوں ، اس سے کر میٹی نہ میں ہے ورند مشتر کے ہابد اوہ مجموں ہوں ، اس سے کر میٹی نہ میں ہے ورند مشتر کے ہابد اوہ مجموں ہوں ، اس سے کر میٹی نہ میں ہے

92 - قامدہ: "جس چیز مرسلہ عدہ عقد کریا درست ہے اس کا عقد سے شنن وجھی درست ہے" و تطبیق حصیا ی د کر کردہ اس صورت مر

شرح الخرقي ٥ ساء، ساء\_

۳ الدر الغنَّ عهر عه الشرح الكبير في ديل معنى عهر ۱۳۰۰ نور اس يو مام ما تد وعبر ۵ سے مسوب يا ہے۔

الدرافق مهر من الشرح الكبير في ويل معني مهر و من ف القتاع مهر 10 \_

\_^ ^ (%)

٣٠٠٠ ش ف القتاع هر ١٩٠٨ بير لي ي الشرح الكبير في ويل معني ٣٠٠٠

n كيمية براكمتا ۴ مارش ب القتاع ۱۸ س

م الدرافق ورامحتا ۴ ۴ م، شرح محلي على المهراج ۴ م ش ف القتاع

ممس ہے بیعی ریا کہ کر کونی شخص سوگز والی زمیں یا گھر میں سے خواہ وہ الامل تنسیم ہویا نہ ہودل کرز زمیل اوحت کر دے:

تو او م ابو عنیفه ال عفد کو جگه ل جب الت ق وجه سے اب او کہ اس اس اس سے کہ بنا از بھی کے معلم مقد ر پر بھولی ہے ، عام حصد پر نہیں ، اور گھر ل جبتوں وراس کے ابنا عیش اف وت بھوتا ہے ، ور بیجب الت اور گھر ل جبتوں وراس کے ابنا عیش اف وت بھوتا ہے ، ور بیجب الت اس کی وعفد کے اور جب اس پر عفد کرنا سیجے نہیں ہے تو عفد سے اس کا استان عرک ابھی سیجے نہیں بوگا ، پر خلاف اللہ کے ، اور جب اس کی خلاف اللہ کے ، اور جس اس کی جزا عیش ان وت نہیں بوتا ۔

ورصامین کہتے ہیں: گر مجموی در یا کوشفیل کردے نوشیج ہوگا، ورنہ جہالت ں بنایر عظرتی نیس ہوگا جیسا کے گذر ۔

صاحبیں کے ندمب میں سیجے یہ ہے کہ عقد جرا ہے، گر چہ متعاقد یں گز کے عقد رہے اور ہے اور

مب دل پر عظر کرنا مجھے ہے تو عظر سے دل کا ستن و کرنا بھی سیح ہوگا۔

9A - گریک بحری فر وحت ں ورال کے "حس" کو مشقی کردیا تو اللہ ق سی بھی بھی ہوں ، سی طرح گرال کے عض عضاء کا استان ء اللہ ق بی سیح نہیں بیوں ، سی طرح گرال کے عض عضاء کا استان ء کردے ، ال سے کہ مذکورہ جیز کا ملا صدہ عظار کرنا سیح نہیں ، کہد عظار سے اس کا استان ء کرنا بھی سیح نہ ہوگا ، وروہ شرط فاسر بیوگئی جیس ک سے اس کا استان ء کرنا بھی سیح نہ ہوگا ، وروہ شرط فاسر بیوگئی جیس ک بی عابد یں کہتے میں ، ورال میں فروحت کرنے و لیے کا نفتے ہے ،

كبدائ فاسديون

حتابد نے ہاں ہو تور کے ہم ، کھی، پھیے ہے نہ ولے جزء ، است اور اس کے ہاتھ ہوں وغیرہ کے استن وکو ہر افر رز والا سے اس کے ہاتھ ہوں وغیرہ کے استن وکو ہر افر رز والا ہے ، اللہ ہے ، اللہ ہے کہ الا محترت الا بحر ور عام میں اپیرہ ورض اللہ عنہ اللہ عنہ قص اللہ عنہ اللہ کا گر ریک ہے وہ ہے کے ہال ہے ہو ، اوروں نے اللہ ہے کہ کری از میں کورال سے اللہ کے اسب کی افر طرکائی ۔ اللہ ورمنا بعد کے دورال سے اللہ کے اسب کی افر طرکائی ۔ انہوں اور مال می محتر کا حکم سعر کے حکم می طرح ہے ، جیس کہ انہوں نے اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ ہے اللہ میں میں میں میں میں اللہ ہے اللہ میں میں اللہ کے اللہ اللہ میں اللہ کے اللہ اللہ میں ا

می نعت کے وہ سپ ہے جوعقد سے متعمق شیس ہیں: 99-ال سے مرادوہ سب ہیں: ن کا تعمق محل عقد یا عقد کے وصف لازم سے ندیمو ال طور پر کہ وہ ال سے جد ندیمونا ہو، بلکہ ال کا تعمق اس کے ملاوہ کسی خارجی مر سے ہو، چس وہ ندتو رکن ہو اور ندشر ط رہے ہ

د بجيفا سعسة اس رافعا ب مو جياه رشكم هيد القاسوس -

کھیے شاف القتاع سہرے ،امعی مہر ۱۳۱۸، مشرح الکبیری دیل امعی مهر ۲۰۱۳

تکھیے ش ف القتاع سرے ، معلی شر ۴ م الد مول سر ۱۸ س

عاقبية الجمل عليشرح فمنح مهر ٨٥٠ و لا قليون، يرر عدم بريري

كيصة الدرالتي ور الخراع ٢٠٠١ مبد لع الصرائع و ١٢ م. ١٢ م

ں سما ب کو درتی دیل دو انو عظمی تنظیم میاج سکتا ہے:

نوع اوں: جس کے نتیج میں تکی یا بینہ عرب ٹی یا ضررخو او دادی

مو یا معنوی ، خاص ہو یا عام لازم سے ، جیسے نمین ، یک مسلم ں کا

ہو یا معنوی ، خاص ہو یا عام اور ال حرب کے ہاتھ ہتھیا رفر وحت

کنا۔

نوع وہم: جس کے نتیجہ میں خالص دین مخالفت یا خالص عباد تی خلاف ورزی لازم سے ،جیسے اوال جمعہ کے وقت جے ، ور کافر کے ہاتھ کر س کر میم دیجے۔

نوع اول: وہ سبب من کے نتیجہ بیں ضر مطعق ا، زم آئے: معالم اس نوع کے تحت نے والی ہم بیوع حسب دیل میں:

نے۔ نورم کی رہنے میں ماں ورس کے بچدکے درمیان تفریق مرنا:

1 • ا - القب و كا الله بر الله ق ب ك بيان ممنوع به الله ب ك منوع منوع به الله بي حصيمي الله ما من من الله بي من الله بي حصيمي الله بي من الله بي من الله بي من الله بي من الله بي اله بي الله بي الله

حضرت ابو ابوب السارئ في صديث ہے، وولم ماتے سي ک الله الله علي الله علي كولم ماتے ہوئے تا:" من فرق بيس و الله و رمدها، فرق الله بيسه وبيس أحبته يوم الهيامة" "

صدیث المنعول می فوق ہیں و مدة وومدھ میں وہ این قطی اسلام اللہ علی ہے۔ اس علی سے باہ صدیث سی میں میں میں میں می میں ہے اس الر ہے۔ ہم ۲۵ طبع مجس اللہ علی میں مال ۔

۳ صديڪة"مي فوق سي و مدة و وسعة ۱۰۰ و دو يي∜ مي ۳ ا

(جس نے ماں ور اس کے بیجہ کے ورمیان تفریق کی، اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن اس کے درمیان وراس کے مجبوب لوکوں کے درمیان تفریق کرد سے گا )۔

ک غریق کے حکم کے ہارے میں فقیہ و کے مذہ ہب: ۱۰۱ - یقریق عام فقیہ و کے ر دیکے عمومی طور پر ور پی سے والی مختلف تفصیدت کے مطابق ما جارہ ہے۔

جمہوریعی ادام والک ادام شافعی اور ادام احمد کا ندسب یہ ہے کچھ کے در معید عریق حرام ہے۔

امام ما مک کے مردیک اس کو فتح کرنا و جب ہے ، گرچہ ال دونوں کو یک شخص در ماہیت میں جمع کرنا ممس نہ ہو، الدنة عقود می وصاب وغیر معاوصات میں تعصیل ہے جود رہے و میل ہے:

ان دونو ب(مام ثانعی اورمام اتد )کنز دیک تی باطل ہے۔ ث فعید کا کیلے قوں ہے کہ غرایق کرنے سے روکا جائے گا۔

مام الو عنیفہ ور مام محمد کا مذہب ہے ہے کہ ﷺ جا رہ ہے، ور ٹی تفسہ حکم کا فائدہ ویے والی ہے، الدنة نکروہ ہے، ور ہائٹ تعریق کرنے کی وجہ سے گندگا رہوگا۔

امام آبو یوسف کا شرجب ہے ہے کہ والد بین اور اولاد میں بیغ فاسمہ ہے، ور بھیلیز میں رشتہ داروں میں جامز ہے۔

اور ال سے میک رو بیت یہ ہے کہ پی سب میں فاسر ہے۔ ال ''ر و کے دلائل کا تصیل اصطار ہے'' رق 'میں دیکھی ج ہے۔ ۱۰۲۰ – مادوہ زیں حقیہ ورحنا بد کا مذہب ہے کہ حرمت عام ہے جو ہے دی رحم محرم کے درمیاں پر کشم ں تعریق کوش ال ہے۔

شیع کجنمی سے در ہے ورح کم سے می ہوسی کی ہے۔ ۵۵ شیع الماق اللمان و العثمار بار

ہ لکید کا فرجب ہے ہے کہ صرف حقیقی ہاں اور اس کے اس چھوٹ نے بھی کے ورمیون جس کے و نت ووہ رہ ند نظے ہوں، کا کے ر

ث فعیہ نے اس کوٹر بت ولادت میں منصر کیا ہے، کو کہ نیچے ں مور شطیکہ جیمونا ہو میہاں تک کہ وہ وہ شعور ور ہے کھا نے بینے کے سلسد میں خور میں ہوج ہے ۔ گر چیرات ساں مرکونہ پہنچ ہو ۔ ۔ دلائل کا تصیل اصطارح ''رق''میں ہے۔

لبد اگر ال دونوں کے درمیان کا کے درمیتر میں کردی ہے تو فتی نہ ہوں ، اور معاقد یں کو یک مدیت میں دونوں کو جمع کرنے پر محبور میں ہوئے نہ ہوں ، اور متعاقد یں کو یک مدیت میں دونوں کو جمع کرنے پر محبور میں ہوئے اور یا اور یعاقب کا جمع کے اور کا اس کے بہت کا جمع کا جمع کے جو بو یہ ہو تور ور اس کے بہت کے درمیاں تھر بی کرنا حرام ہے۔

پھر نہوں نے مسلمیل تصیل کرتے ہوے کہا:

بد سع الصابع ۱۳۰۵ مستمبیر محقائق ۱۹۰۰ البد مینع اشروح ۱۹۰۰ م معلی ۱۲ سه ۱۳۰۵ لفیلید الله ر ۱۳ سه ۲۰۰۰ مشرح محتیج محافید الجمل ۱۳۳۳ سه ۱۳۰۰ محق النتاج شرح العمباع محافید اشرو الی و العن س ۱۲۰۳ س لفاید الله بر و و و العمید العروس ۱۳ سه ۱۰ مشرح الکبیر مدد دهم و و و العید الد بر ل ۱۲ س ۱۲ مر کیصید شرح الخرشی و و العمید العروس ۱۵ ۹ س

ہاں گر شرید رکومعلوم ہو کہ وحت کرنے و لے نے اس کے والی میڈر میں اور کی وحت کرنے و لے نے اس کے والی میڈر میں اور معلوم ہو کہ نے والے نے شرید ریرو کئی میشر طا مگاوی تو تا ہے ہے ہے و رید ندید میں میڈا ہو گاہ اور شرید ریر اس کا ڈ کئی کہا و جب ہے ، ور گر وہ و کئی نہ کرنے تو افاضی اس کو و کئی کرد ہے گا ، ور ایک کرد ہے گا ، ور و کئی کرد ہے گا ، ور و کئی کرد ہے گا ، ور ایک کرد ہے گا ہو گا کہ ہے گا ہو گا کہ کرد ہے گا ہو گا کہ ہے گا ہو گا کہ اور ایک کرد ہے گا ہو گا کہ ہو گا کہ ہے گا ہو گا کہ گا کہ گا کہ گا کہ ہو گا کہ گا کہ گا کہ گا کہ گا کہ ہو گا کہ گا ک

ال مسلم يل جميل حصيه ورحنا بعد كا كلام تبيل وري

ب-شراب بنائے والے کے ہاتھ عصیر (رس) کی نیں: ۱۰۲ - تعمیر سے م وہ تعمیر عنب ہے پینی انگور کا وہ رس جو اس سے نچوڑ کر ٹکالا ج ئے ۔

صاهية الفليو بياكل شرح أكل \* 40 \_

تحقة الجناع أشرح أهمباع مع حامية الشرواني والعن ل ٢٠١٣، حاهية القليو وبالل شرح كلمل ٢٠١٨، حامية الجمل عل شرح محمح هم ٢٠١٠ - ١٠٠٠

ال جناسیہ کے شرقی حکم کے سلسد میں فقید و کے مختلف مذاہب میں۔

چنانچ والکیہ ورمناجہ کے مذہب میں بین حرم ہے، ور اُ فعیہ کے بہاں سے ورمناجہ کے مذہب میں بین حرم ہے، ور اُ فعیہ کے بہاں سے ورمعتمد بھی بہل ہے، گر اس کوہم یو فالب گان ہوکہ اس و شرب ہے وہ اور اگر شک ہوتو کروہ ہے۔ اور اک کے مشل صامیں کا بیک توں ہے (مصلی نے اس و تصعیف و طرف مشارہ کیا ہے) کہ وہ کروہ ہے، ورحمتہ کے ورحمتہ کے مرد دیک گر کراہت مطلق ہولی جانو حرمت کے ہوتی ہے۔

والکید کی عورت ہے: مکلف پر حرام ہے کہ وہ انگور کی تھے ہے معلق پر حرام ہے کہ وہ انگور کی تھے ہے معلق کے وہ سے شرب کے وہ سے شرب کے وہ سے شرب کے وہ سے شرب کا مند لال ال الرفان وری سے ہے: "ولا اللہ مند والعقد وال " " ( ور مدد نہ کرو گناہ پر اور شلم پر اور شاہ پر اور شاہ پر اور شلم پر اور شاہ پر اور

ک طرح ن کا ستدلاں ال صدیث ہے ہے: "لعت الحمو عدی عشوة أو جه بعیبها، وعاصوها، ومعتصوها، وبالعها، ومبتاعها، وحامیها، واسمحمورة بیه، واکن شمها، وشاربها، وساقیها" (دل طریقہ ہے شرب پر هت ل گئی ہے: بنا ت فودشراب پر، ال کارل نچر نے و لے پر، ال کو شرب بانا نے و لے پر، ال کو شرب بانا نے و لے پر، ال کو شرب بانا کے بار ال کو شرب بانا کو شرب بانا

الدر التي ور الحتا ۵ ۳۵۰، البد بيد مع اشروح ۲۸ ۹۳، الشرح الكبير بد عاميم حاهية الد + ل ۳ بي مثر ح اخرش ۵ . بر كيصة شرح محل عل العبر ع وحاهية القليو ب ۳ ۱۸۰، معل ۴ ۳۸۳، الاصاف مهر ۱۳۵۰

جے اس پر، اس رقیت کھائے والے پر، اس کو پینے والے پر، ور اس کوچائے والے پر)۔

وجہ شدلاں جیس کرمیہ دیرائس کہتے ہیں، یہ ہے کہ ال حدیث سے حرام کا سب بننے کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔۔۔

اورال کی وقیل ان سیرین سے مروی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت سعد ہی اب قاص کا ال و زیش بیش سات کی گر ساق ، اس نے حضرت سعد کو انگور کے بارے بیش بتایا کہ وہ تھی تبییں ہی سکتا ، اور ال قاطی تبییں کہ شراب کشید کرنے و لے کے ملا وہ کسی ور کے باتھ لار وحت میں جا تھ لار وحت میں جا تھ کو حضرت سعد نے ال کو کھ رہھینے کا تھم دیا ور کہ ور کہ ور کہ ور کہ اور کی ان کر بیل شراب بیٹوں تو بدت میں بوڑ حالاوں گا کہ ایر ال بے ورکب الاک کی دو اس کو حصرت کے تعدد سے کے رہا ہے جس کے بارے بیل معلوم ہے کہ وہ اس کو معصرت کے تصد سے لے رہا ہے وہ اس کو معصرت کے تصد سے لے رہا ہے وہ اس کو معصرت کے تصد سے لے رہا ہے وہ اس کو معصرت کے تصد سے لے رہا ہے وہ اس کو معصرت کے تصد سے لے رہا ہے وہ اس کو تا کا رک کر ہے تھے جس کے بارے بیل معلوم ہو کہ وہ اس کو زنا کا رک کے سے اندے پر لے رہا ہے " ۔

ثا فعیدکا دہم اقوں میاہے کہ وہ مکروہ ہے، ورچ دونوں قو ال کے مطابق صحیح ہے۔

امام الوطنيفيوں رہے ہے کہ بين جو اور ہے، بل الممدر نے اس کو کو اور ہے، اور الل کے ورسے میں الممدر نے اس کو کو ا اس کو کسن ، عود اور ور اور کی سے قل کیا ہے، ور الل کے ورسے میں ال کا بیٹو ن علی کیا گیا ہے: "بع المحدلال عمد ششت" میں (حال جیز جس کے ہاتھ جا ہولز وحد کرو)، ال کا ستدلال الل ماں ورک

صدیہ: "العلب محمو " در ہو ایس کے ماہ ۳۳۳ شیع
 جمعی کے مشرت کو عمر اے در ہے کہ سس نے اس ہو سیجے قر میں ہے۔
 شخیص آزیر لائل محمر ۳۳۰ مے شیم شرک الطباطة القدیم ۔

لیجھنے حاشہ محمیرہ کل شرح مجلی فی دیل حاصیة النسو دِ ۳ ۸۴ ، حاصیة الجس علی شرح سمح ہر ۹۳ \_

\_MAR ROSER M

اء الدرافق ۵ ۲۵۰، معی ۱۸ ۲۸۰۰

ہے ہے: ''او آحل اللّهٔ اللَّينَع'' '' ( وراللّه نے ﷺ کوھاں ہیا ) ور ﷺ ہے رکاں وشر کھاکے ساتھ ممس ہوگئے۔

ہام ابو صنیفہ کا یقوں می حصہ کے یہاں مدہب ہے ورسی کے مطابق ''منٹو ک' درعمارت ہے۔

رن کوشر ب بنائے کے خرید رکے قصد کا بائع کوسم ہوئے کی شرط:

ے ۱۰ - جمہور نے ال ع سے مرفعت کے مرط مال ہے کہ ال

ے شرب بنانے کے شرید رکے راوہ کا بائع کوسم ہو، کبد گر ال کو یہ سلم ندہوتو یو سال ف کروہ کیس ہے، جیس کی حصید میں سے جستا فی نے مکھا ہے ورمرمیر، فی کے مذکورہ نکام میں ای ق صرحت ہے۔

ای طرح بی قد امد نے کہا تھ ای صورت میں حرام ہے جبید افر وحت کرنے والے کو شریع از کے اللہ از دہ کا علم ہو، خواہ اللہ کے کہنے سے یہ بیٹر اس سے جوال تصدیر دلا است کرتے ہوں۔
ایکنے سے یہ بیٹر اس سے جوال تصدیر دلا است کرتے ہوں۔
ار سے ش فعیہ تو اس کے بیاں یکی کا لی سے کر افر وحت

رہے تا تعید تو ان کے یہاں یک کافی ہے کہ قروحت کرنے والے کوظن فالب ہو کہ شرید رال سے شراب یا کوئی نشہ ور جیز بنانے گا۔ میں تیمید نے سی کوافقیا رہا ہے۔۔۔

۱۰۸ - گرافر وحت کرنے و لے کو فرید اور کے حال کا علم ندیوہ یا فرید رال لوگوں میں سے ہو جو ال سے ہم کہ اور شرب دو توں بناتے ہوں یا فر وحت کرنے و لے کو فرید رکے بارے میں شک یا وہم ہوتو: جمہور کا مذہب جو زہے ، جیس کہ حصہ ورمنا بعد ف صرحت

ا ٹی فعیہ کا مذہب ہے ہے کہ شک یو وہم ی حالت میں بھی تکروہ ہے اللہ

شر ببنائے و سے ذمی کے ہاتھ گلور کے رال کی نیٹے کا حکم:
ا احتر ب بنائے و لے کے ہاتھ گلور کے رال کی نیٹے کا حکم نعت میں احد قل جموم، ورشر وجات شل ندکورہ تعلیلات کا نقاض (جمیر، ک میں عبد یں کہتے ہیں) ہے ہے کہ مسمد ن اور کالر کے ہاتھ انگور کا رس فر وحت کرنے ہیں کہ جو انقیاء و فر وحت کرنے کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یا کہ جو انقیاء و

الکنا ۵ ، ۳۵۰ ، معی مهر ۳۵۰ ، دون الکتاج ۱۰ ۴ ، ترح مجلی مع حامیة الفهدیو ب ۳ ، ۱۸۵۰ ، الاصوف مهر ۲۵۰ ، مر اول به بها جی ست ب مدر افق ور اکتا ۵ ، ۳۵۰ ، معی مهر ۳۵۰ ، شرح مجلی علی اعمال جو وحامیة الفلیو ب ۳ ، ۸۵۰ ، محد اکتاج ۱۰ ۳ ، شرح محمح جوامیة الجس ۳ ساف

\_M\_ 0 10 10 10 . +

۳ البد بیمع اشروح ۹۳ ۹۳، تو ی و استحسال د بغیس و تصمیل سے مسے میں حاص طور یا لیکھے: شرح اللفا بیدورہ مقام پر۔

ک رکفر وعات شریعت کا می طب و نت میں ان کے دریک کالر کے ہاتھ انگور کے رس کی نتی جاہز ہے۔ ورصح سے ہے کہ وہ می طب میں، اور کوئی افر کے رس کی نتی جاہز ہے۔ ورصح سے ہے کہ وہ می طب میں، اور کوئی افر ق نبیس ہے، حتا ہد نے بھی اس ماصر حت ں ہے۔

ٹ فعیہ نے بھی اس مرصوں ہے ور کہا: کشید کرنے و لے کے باتھ کو کہ وہ کافر ہو، تھ حرام ہے، اس سے کہ وہ اس کے سے بھی حرام ہے، گرچہ تم ال سے بازیرس اس شرطان وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ اس کا ضہار فہیں کررہے میں

# تگور کے رس کی زیج کا حکم وردوسرے رسوں براس حکم کی شمویت:

الما - فقہ و نے شراب بنانے ولے کے ہاتھ اگور کے رس کے فر وحت کے حکم کو عام رکھ ہے اس حکم کو اگور کے رس پر پر شخصر نہیں یا بلکہ بغ ت خود انگور اتر کھورہ ورمنگی شل بھی اس حکم کو عام رکھ ہے ، بلکہ بغ ت خود انگورہ تر کھورہ ورمنگی شل بھی اس حکم کو عام رکھ ہے ، کہد یہ چیز یں حرمت میں اگور کے رس کی طرح میں یشر طبیکہ اس کا متصدشر اب یہ نشہ ورچیز بنا ہو۔

ٹ فعیہ نے کہا: تر کھیور کے شل بی نظام ال مجھ کے ہاتھ ہو اس سے نشہ آور چیز بنا ہے انگوری طرح ہے۔

حنابد نے کہا: جس چیز ہے جر م مقصود ہواں کفر وحت کرنا سی نہیں ہے، مثلاً انگور ور انگور کارتی شراب کشید کرنے و لیے کے ہاتھ ای طرح میں وغیر ولز وحت کرنا " ۔

ہ لکیہ نے کہا: ای طرح ہوں جیز ن چی ممنوع ہوں جس کے یا رے میں معلوم ہو کہ تربیر راس کے در معیما جا مزجیز کا تصدر کھتا ہے۔

رافتا ۵ ۴۵۰، شاب القتاع ۱۸ م، حاهیه اشرو کی و س قائم العمل ماکل نحمة افتاع ۱۸۴ م،حاهیه الجس علیشرح محمح ۱۹۲۰

م مستميح مع الشرح معالمية الجس سر ٩٣، عامية الشرو في على عنة التناع ١٠٠٠ من ف القناع سر ١٨٠

حصي ال مسلم من متر دوسي:

ال میں صاحب الحیط کے ردیک تگور ور انگور ی ایل و ج

الہن کی نے عل کیا ہے کہ تگور ی ﷺ بھی امام او حلیفہ ور صالمیں کے درمیاں مختلف فیہ ہے۔

امام صاحب کے مر دیک اس میں کوئی حرب نہیں ، یہ کروہ تنزیک ہے،صامیں کے نزویک ممثوث ہے، ورنکروہ ترکم کی ہے۔۔

شر ب بنائے و سے کے ہاتھ گلور کے رس کی بیچ کے سیج ورباطل ہونے کا حکم:

111 - حصیہ ٹی فعیر کا ندمب ورحناجہ کے یہاں یک رہے ہے کہ اللہ سیجے ہے۔ ٹی فعیر کا ندمب ورحناجہ ہیں ہے کہ می فعت (جوشر اب کشیر کرنے و لیے پر ہفت والی عدیث سے مستفاد ہے ) ما اگر چھ کر اہت یہ حرمت و مشتاضی ہے، اس سے کہ چھ حقیقی یہ جمی معصیت کر اہت یہ حرمت و مشتاضی ہے، اس سے کہ چھ حقیقی یہ جمی معصیت کا سبب ہے، تا ہم وہ یہاں بطال و مشتاضی ہیں ہے، اس سے کہ اس کا تعلق ممنوں تینے و قامت اور اس کے لازم سے فارق مدت سے ہے۔ ہاں وہ اس ہے و سنہ ہے، قیص او س جمعہ کے حدیث کا مسلم ہے، اس سے کہ یہی فعت اس تی وی میں ہے اس کے لازم سے فارق میں ہے۔ ہیں ہونے کے اند ایک مسلم ہے، اس سے کہ یمی فعت اس تی وی د ہے یہ اس کے لازم کے سب ہے۔ اس جو سنہ ہے، قیص او سے کے دی ہی فعت اس تی میں ہے۔ اس ہونے کے اند ایشہ سے ہے۔ ہیں ہونے کے اند ایشہ سے ہے۔ اس می کہ یمی فعت اس تی وی نے کے اند ایشہ سے ہے۔ اس می کہ یمی فعت اس تی میں ہوئے کے اند ایشہ سے ہے۔ اس می کہ یمی فعت اس تی میں ہوئے کے اند ایشہ سے ہے۔

ہ لکیہ ں رے ہے کہ بیٹے فتنے کے خیر شرید رکومجو رہیا ہوے گا کہ اس کو بنی مدیب سے نکال دے "۔

الشرح الكبيريد هر عامية الدول الراء راكنا ١٥٠٥.

شرب لشید کرے و بے بعت وال حید یک فقر ۱۹۰۵ نے تحی آچل ہے۔

ا حَوْدُ الْمُعَالِّعِ ١٠ ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، مثر ح منتج علامية محمل ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٠ ، مثر ح محلى على المعبى ج٣ ، ٨٥ ، ٨٠ ، مثر ح الدرد يروحاهية مد ١٠ ل ٣ مـ، مثر ح الخرشي بحاهية العدول ٥ - .

#### ربیع منهی عنه ۱۱۳–۱۱۵

حتابعہ نے صرحت کی ہے کہ گر حرمت ثابت ہو یکی انگور کی خرید ارکی سے خرید رکا تصدیثر اب ہو، اس کا علم یا گئے کو خو ہ جس طریقہ ہے بھی ماصل ہو تو تا ہو سے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ ی معصیت کے سے یک چیز پر عقد میا ہے، لید معصیت کے سے یک چیز پر عقد میا ہے، لید اس سے کہ یہ سے وعقد کو فاسد اللہ تا کی جانے ہے۔ او عقد کو فاسد کر دے و جو عقد کو فاسد کر دے و جو تھ کے در تام و دور تام سے ناتا ہے۔

## حر منقصدون چیز کی نیج:

اللہ ہم ہور کا مذہب ہے کہ ہو چیز جس کا مقصد حرام ہواور ہو وہ اللہ جیز جس کا مقصد حرام ہواور ہو وہ اللہ جیز ہی اللہ جیز ہی مخترف جس کے بیٹی معصیت ہووہ حرام ہے کہد ہو الل جیز ہی مختوع ہوں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ شرید رکا الل سے مقصد نا جارہ ہے '' ۔

وروقی نے کہا: ای طرح ممنوع ہے کہ ربیوں کے ہاتھ کہ جنگ من ہتھ ہور کے ہاتھ کہ جنگ من ہتھ رہا گھوڑ ہے اور المحرح منوع ہوں ہے ، ای طرح ہور یہ جن جس سے ال کو جنگ میں تقویت مے مشر تا ہا، خیمہ ور ف گی سوں ۔ رہا ہو ہوت کرنا تو جن ہوئی سوں نے میں جاتھ نائ فر وحت کرنا تو جن ہوئی نے جس سے میں جب کے جوالہ سے کہا ہے کہ سے کہ جاتھ ہوں ہور ور فیر مسلم کی حالت میں جارہ ور فیر مسلم کی حالت میں جارہ ہوت کی حالت میں جارہ ہوت کی حالت میں جارہ ہوت کے حوالہ سے کے حالت میں جارہ ہوت کی حالت میں جارہ ہوت کے حوالہ سے کے حالت میں جارہ ہوت کی حالت کے حوالہ سے کے حالت میں جارہ ہوت کی حالت میں جارہ ہوت کے حوالہ سے کے حالت میں جارہ ہوت کی حالت کی کو ایان فرحون نے بیان کا کو ایان فرحون نے بیان کو ایان فرد کو ایان کو ایان فرد کو ایان کو ایان فرد کو ایان کو ایان کو ایان کو ایان کو ایان

'' التبصر و''میں اور میں جزئ کی نے'' القو خین''میں میں القاسم سے منسوب کیا ہے۔

"المعيد" على على شطبی كے حوالہ ہے ہے: ل كے باتھ شع ل تا محموع ہے، گر وہ ال ہے مسمد نوں ل بیز ورس فی مل مدد سے ہوں۔ ورگر ال ل عیدوں کے ہے ہوتو تحروہ ہے۔ ساا ا ا ث فعید کے بہاں الل ل مثالوں میں نشہ ورقی ل تا اللہ مع شخص کے باتھ جس کے بارے میں ظن ناب ہوك وہ الل کوحرام محمد بی ستعی کرے گا، تنزی ل تا اللہ محص کے باتھ ہوال سے مریقہ پر ستعی کرے گا، کوری تا اللہ محمل کے باتھ ہوال سے کو فیر کسی محبوری وفیر ہ کے بیٹ گا ورای طرح و با فی ورڈ کو وفیرہ کو فیر کسی محبوری وفیر ہ کے بیٹ گا ورای طرح و با فی ورڈ کو وفیرہ کے باتھ بھی ران تا ہم سے دن تا اللہ ہوال کورٹ باتی ہوال کورٹ کے گا مینڈ ھے دن تا اللہ محمل کے باتھ ہوال کو ستعی کرے گا، ورب فوری تا اللہ محمل کے باتھ ہوال پر الل و طاقت سے زیادہ ہو جھالادے گا۔

ای طرح شروائی ورایان قاسم العیادی نے صرحت کی ہے کہ مسمد ن کے ہے کافر کے ہاتھ کھی افر وخت کرنا ممنوع ہے ،جس کے باتھ کی افر کے ہاتھ کی افر کے وہ رمضان کے ون بیل ال کو بارے میں سلم یو ظمن نا لب ہوک وہ رمضان کے ون بیل ال کو کھیا ہے گا۔ رق نے بہی فتوی دیا ہے ، فہوں نے کہا اس سے کہ یہ محصیت پرت وہ ہے ، بیال ہوت پر سن ہے کہ کھی رفر و باشر بیت محصیت پرت وہ بیال ہوت پر سن ہے کہ کھی رفر و باشر بیت محصیت پرت وہ بیال ہوت پر سن ہے کہ کھی رفر و باشر بیت محصیت پرت وہ بیال ہوت پر سن ہے کہ کھی رفر و باشر بیت ہے۔

110- حنابعہ کے مرویک اس و مثالوں میں حربیوں کے ہاتھ یا و کوائل کے ہاتھ یو فتنہ و ہنگامہ میں، ہتھیں رفر وحت کرنا یا شراب

معی هر ۲۹۴، ش ف القتاع ۳ م م

٣ معى مهر ٢٩٨٠ وقد الراج مهر ١٨٠٨ وقد الراج عليه الد حول مهر ١٠

<sup>-4</sup> J+2

۳ الحدة الكتاج وحاهمية المشرو في عهر سام، حاهية الفليع وبالكرشراح أمحلي ۳ ۱۸۰۰. حاهية الجس عل شرح المنطح عهر ۹۳ س

فر وٹی یا بیسہ بنانے یا ملکش فائدو غیر دینائے کے سے گھر کر ریا ہیں دینا میں میونکہ بیجرام میں۔

۱۱۲ - ام م او صنیفہ کی رئے ہے کہ یکی چیز ی بیٹے کر وہ تبیل ہو پئی و ت میں معصیت نہ ہو، مثلاً سینگ اور نے و لے مینڈ ھے، الر نے و لے بیز اور گائے کے سامان بنانے و لے کے ہاتھ کنٹری کی ویجے اس کے بیز فاد ف کے باتھ کنٹری کی تیجے ۔ ال کے بیز فاد ف الل فنڈ کے ہاتھ ہتھیا رہ افر وحت ہو رہ تبیل ہے، یونکہ معصیت الل ای و ت ہے و سند ہے۔ لبد یہ گناہ اور سر شی پرتی وی بیوگا جو ممنوع ہے۔ بیز فاد ف الل چیز ای تیج کے جس اور سر شی پرتی وی بیوگا جو ممنوع ہے۔ بیز فاد ف الل چیز ای تیج کے جس سے ہتھی رہنا ہو ہے تا ہے مثار الو ہا، الل سے کہ وہ جنگ کے ہے تی رشدہ سے تنہیں ہوگا۔

حصیہ میں سے صاحبی کی رہے ہے کہ مسمی ن کے سے ایس کرنا من سب نہیں ہے ، ال سے کہ یہ محصیت پرتی وں ہے ، کہد وہ ان ووٹوں کے نز ویک مکروہ ہے۔ اوام ابوطنیقہ کا اس میں احتد ف ہے اور یچر منہیں ، جمہور کی دیے اس کے خدف ہے ۔ ا

حصیات ال مسلمان فطیر برا جارہ کے وب میں بحث ی بے مجس کے دوری برا میں ایک میں بحث ی بے مجس کے دوری برا

معی شر ۲۸۴، ش ف القتاع شر ۸۴،۱۸ ، الاصیاف شر سه ۳۸،۲ س ۳ راگتا ۵ ۳۵۰، ۵۵، الهر به مع الشروح ۸۸ ۹۳ م، بد تع الصالع ۳۳۲۰ ۸

دیا کہ بید لاتی میں کام کرے یا کسی دی کے نے فود ہے ویر اس کسی کریا ہے جا فور پر لاد کرشر اب لے جائے دی کا مورج ہے ویر اس میں اس کی گھریا بید یا بیجودی کا عروت فانہ بنانے کے سے یا اس میں شر اب لز وقی کے سے گھر کر بیارہ دی قابیاں کے سے مام صحب شر اب لز وقی کے سے اس سے کہ میں عمل میں معصب نہیں ہے مصب تو محص اللہ معصب تو محض اللہ ہے ویر دیا کا محل ہے اس سے کی میں عمل میں معصب نہیں ہے ور ای کا محل ہے اس کے کی میں اس کے کا میں کا اس کی میں اس کے کا میں معصب نہیں ہے ور ایک معصب کی اور اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اور دی کے اور اس کی میں اور دی کے اور اس کی میں اور دی کے اور اس میں موجوب تی ہوتا ہے ور اور اس میں والدی اور دی کے اور اور اس میں کوئی معصب نہیں ، معصب تو جر ہے ہو گئی ہے ور اور اس میں واقعی رہے الیہ اس کے جرب پر اس کے جرب پر فیل معصب نہیں ، معصب تو جرب ہیں ہوگئی ہے ور وہ اس میں واقعی رہے الیہ اس کے جرب پر فیل ہے کے فیل سے بے ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل ہے کہ فیل سے بے ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل ہے کہ فیل سے بے ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل ہے کہ ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل سے بے ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل ہے ور وہ اس میں واقعی رہے ، کہد اس کے جرب پر فیل ہو گئیں ہو ۔

صامیں ال کو نکر وہ مجھتے ہیں، یونکہ ال میں معصیت پر عانت ہے۔

مض حصی نے یہ صارحہ قی میں ہے کہ جس ں وات سے معسیت کا تعلق ہوال رہ کا مگروہ تر کی ہے مشہ الل فقتہ کے ہاتھ ہتھیا رں بچے، اور جو پی واٹ میں معسیت نہ ہوال رہ کا مگروہ تنزیک ہے۔

حر مقصدوں چیز کی بیٹے کے سیجے ورباطل ہونے کا تکم: ۱۱۱-جمہور (حقید مالکیہ ورثا فعیہ) کاندسب ورحنابد کے یہاں بھی لیک احتمال میہ ہے کہ بیٹے سیجے ہے ، اس سے کہ اس میں کوئی رکن یا شرط مفقہ دلیمن ہے۔

المنة مالكيد في ال مح ماته بتعيد فر وحت كرف مح مسلم

الهد مينع الشروح ٨٨ ٥٣ ٢٤ الدرافق ٥٠ ٥٠ ٣.

میں صرحت و ہے کہ ٹربیر رکومجور میاج ہے گا کہ ال کو پی مدیت سے تا کو فقع سے خیر تایا ہم ہوغیر و کے در بعد نکال دے۔

وسوقی کہتے ہیں: حروں کے ہاتھ ساماں بھگ، ہتھیار یا گھوڑ ہے ان کا ساماں بھگ، ہتھیار یا گھوڑ ہے ان کا طرح ہر وہ چیز جس سے ال کو بھگ میں تقویت ہے مشار تا رایا نجیمہ یا خانگی ضروریات در چیز ۔ ور ال کولونا نے بر محبور رہا جا ہے گا۔

ک طرح ٹا فعیہ میں سے قلیونی نے سرحت ں ہے کہ جس شخص نے ہائدی ہے قص کے ہاتھ ہی جو ال کوزما پر محبور کرے گا یا جانور ہے ہوال کوزما پر محبور کرے گا یا جانور ہے ہے تاہوں والت سے زیادہ ہو تھا دے گا تو حاکم کے بے جارہ ہے کہ ان دونوں کو ما مک ل مارہ میری کے بغیرزی دی تار وجت کردے۔

حنابد کاند مب یہ ہے کہ بین یا طل ہے، ال سے کہ بیسی چیز پر عقد ہے جس کے و رفید اللہ تالی کی معصیت ہوں ، لہد تسجیح نہیں ۔

# ج- کی دوسر ہے کی تاتی پرناتی سا:

114 - ال رصورتوں میں سے یہ ہے کہ یقین ماہ کے شم پر راضی ہوہ میں ، پھر یک دہم شخص ہے ور ہے میں شہیں ہی جیس میں موں اس سے می شہیں ہی جیس ماہ ال سے می شم میں فر وحت کرتا ہوں ، یہ ہے میں شہیں ال سے می شم میں فر وحت کرتا ہوں ، یہ ہے می شہیں اس سے می شم میں فر وحت کرتا ہوں ، یہ جہ ماہ اس می شم میں یہ اس سے کم شم میں فر وحت کرتا ہوں ، یہ خرید راس میں رغب ہوہ پھر اس بی ور فرید راس میں رغب ہوہ پھر اس بی ور فرید راس میں رغب ہوہ پھر اس بی ور فرید راس میں رغب ہوہ پھر اس بی ور فرید راس میں رغب ہوہ پھر

طاهبیت مد مه لی علی اشراح الکبیر مدار جراس ساء طاهبیته الفسیو و باکل شراح مجلی ۱۹۸۰ متنی عهر ۱۹۸۰ لاسی می عهر ساله ۲۰ ش می الفتاع سام ۱۸ س ۱۳ معنی الفدید ۲ سام ۱۰ می الکتابا مهم ۱۳ متر حاصح بحاهبیته ایجس سام ۱۹ معنی سام ۱۹ معنی سام ۱۸ سام

یک ورروایت کے شاطائیں:"لا یبنع بعصکم عمی بینع بعص، حتی بینتاع آو یہ ہو" " (تم ٹیں سے کولی کی و ڈٹیر ڈٹی نہ کرےنا "کدوہ ڈر بیر لے یو چھوڑ دے )۔

یک رہ بیت ش ہے: "لا یبیع الوجل علی بیع الحدہ ولا یحطب علی حطبۂ آحیہ، لا آن یادن مہ" " ( "رکی پے بیمانی و تا پرتان ناکر ہے، ور پے بیمانی کے پیم کا تی ہو گائے نادے، لا یہ کہ وہ ال کو جازے دے۔

کے وروایت ٹی ہے: ''لا بیبع بعصکم علی بیع آحیہ'' '' ( تم ٹیں کے کوئی ہے بھائی رہے پڑھ نہ کرے )۔

عدیہ: "لا بیع بعصکم علی بع بعض "ر ہ این بخا ہے گئے مہر اے اطبع اسلام اور مسلم ۱۳۲۰ طبع مجتمی رہے ہے

ا صدی**ے: الا** بیع ہوجرعمی ہیع جیہ "ر ہ*یں۔ مسلم ۱۳ ۵۳* شع<sup>جل</sup>س نے ہے

<sup>۔</sup> صدیہ: الا بیع معصکم علی بیع معص "ر ویں ،و بے ۱۵۸م شیم اکلاہدائتی ہے ہے۔ اس ر سادگی ہے۔

م س رتم ع کدر پلی ہے۔

۵ حدیث: الا یبع معصکم علی بع جه ۵ روایت بخاری سخ ۱۳۸۲ منع سالمبر سال ب

## س كاحكم:

119 سٹا فعید کا فرجب ورحناجہ کے یہاں یک خالی رئے ہے ہے

ک یہ بھی حرام ہے، بیس یہ بھی باطل فہیں بلکہ سیجے ہے، اس سے ک

می فعت کا تعمق و ات ہو اس کے لازم سے فارج حدے سے ہے،

یونکہ اس میں کوئی رکن ہو شرطہ فقت وُٹیس، بال می فعت کیا متصل معنی

ی وجہ سے ہوف رہ ہے ، لازم نہیں ہے، وروہ معنی یہاں می فعت کرے متصل معنی

رسائی ہے۔ یہ اُن فعید التو جید ہے۔

حنابد ن تؤجیہ ہے کہ ام ہے کہ ماہ ن شرید رکے ماسے قب گر کر ہے ہا ہے ہی ہوت ہے جس ن وجہ سے وہ تا کو فقع کر دے، اور پین سے مقدم ہے۔ نیر ال سے کہ جب فقع جس کی وجہ ہے کہ برائل ہے کہ جب فقع جس کی وجہ سے فقع جس کی وجہ سے فتر رہو ہے تھے جاتو تا جو جو مصلحت کو ہرو ہے کا رالا نے و لی ہے جو رجہ ولی سے ہوں ، نیر ال سے کہ من فعت وی کے حق ن وجہ سے ہوں ، نیر ال سے کہ من فعت وی کے حق ن وجہ سے ہارہ ہیں گارا ہے ہیں ہیں گیا۔

حصد کا خدمت ہے کہ میہ ور ال جیسی بیون کر وہ تھر کی میں۔ میں البھام نے کہا: یہ تمام کر جیس تھر کی میں، گنا دیمونے میں جمارے علم میں کوئی سنان نبیس ، اس می وجہ مذکورہ حادیث میں ، نیر میاک اس میں وحشت مکینے می ور بیز اور سائی ہے۔۔۔

فلح القدية ٢ ٠ ٠ . ٥ م. محمة الحق ع ٢ ٠ ٩ ٠ م ٥ م ١٠ م م م م مثر ح أمحلى وحافية القليو ب ٣ ٠ ٨ . ٨ ٨ . معمى ٢ ٨ ١ ـ ٩ ١ ـ ٩ ١ ـ ٩ ـ ٥ و ساعي مر ٨ ـ ٢ م. هن ف القتاع مر ٨ ٨ . لاصو ف مهر ٣٠٠

(1) ﷺ پر چھ خروم چھ سے قبل ہوہ ال سے کہ خور میں ہے خراہ نہ خوس ہے جا رہم کے حد خور عیب کے زوانہ سے رہم کے حد خور عیب کے زوانہ سے رہم کا موجو ہے۔ اس کے دوریک معتقد بھی ہے۔ ورحنا بعد کے اس قول کا مفہوم بھی ہے کہ جھ دوبوں خور وی سے دوری خور دوبا ہوں کے زوانہ ہی ہے کہ جھ دوبوں خور ووس کے زوانہ ہی ہوتا ہو گر نے ورغروم جھ کے حد ہوتا جر منہیں ہوتا ہد گر خور کے زوانہ کے گزر نے ورغروم جھ کے حد ہوتا جر منہیں ہوتا ہو گر ہے۔ اس کے زوانہ کے گزر نے ورغروم جھ کے حد ہوتا جر منہیں ہوتا ہو ہے۔ اس کی اس داکونی وجہ ہے۔

(۲) بیاک تا ہر تا اللہ اللہ جارت کے تیم ہو، جیس کہ اناضی زکریا نے کہا ہے۔ ( یعنی پیسانر وحت کرنے و لیے نے سے بھالی ال تا برتا کرنے و لے کو الل ال جازت نددی ہو)۔

حصیات دہم ہے دہم ہے دہ گئیں ہے گئیں۔ خرید افر وحت کرنے والے کے پر اہنی ہو چکے ہوں ۔۔ ۱۲۱ = ٹا فعید نے اس جز سیاس حض فر وعات و احظام و کر کر تے 19 ہے کہا ہے:

کر حرمت ٹابت ہے کو کہ شرید ریئے سودے میں دھوک کھانے والا ہوں اس سے کہ وجبی خیر خواجی جی جی کے غیرتی رف کر دیے سے صاصل ہوجاتی ہے۔ ورقلیونی نے حرمت میں یہ قید مگانی ہے کہ باطنی رصا کاہم ندھو۔

علی برجی کے مثل میہ ہے کہ وحت کرنے والا خرید رکے ہاتھ زماند خور میں ای جیس سامان افر وحت کرے جس کو ال نے خرید ہے۔ ورحمی نعت می وجہ بیاتھ بیٹھ ہے کہ خرید رخوری وجہ سے پہلے سامان کو وائی کر دے جیسے کہا ہاں کے وائی کے اس کے صور

تحة الختاج مهر ٢ م، شرح لمحلى على العرب ع مع حامية القليو بـ ١٨٣٠، ١٩٨٠ . ش ف القتاع هر ٩٣٠ ، حافية المشرو الى على تحة المختاج مهر ٢ م، شرح ممنح بحامية الجمل ٣ ١٩٠ . ابن عامد بن ٣٣٠ -

#### بيع منهی عنه ۱۲۲ – ۱۲۳

وہم سے رہ ہے ہیں وہت تک ممنوع ہوں جب تک نبی م وضح نہ ہوج ہے، یعلی ﷺ لازم ہوج ہے یا شرید رشرید نے ہے۔ ک ج ہے۔ گر وہ اعراض کر لے تو ممی نعت میں مدت مم ہوج ہے و، ور دوسر سے کے مے لز وحت کرنا جارہ ہوج ہے گا۔

بلکہ ٹافیرے ٹی ہو ہی نے بھی صرحت کی ہے کہ جس کو کولی کتاب (عاریقا) حسان کے طور پر مطابعہ کے سے دی گئی ، تو دہمرے کے سے حرام ہے کہ اس کے بورے ٹیل کتاب و لے سے درخو ست کر ہے ، پھی کتاب و لے سے درخو ست کر ہے ، پھی کتاب و لے سے کاب و نگے کہ وہ بھی اس کا مطابعہ کر ہے ہوں نہوں نے مطابعہ کر ہے ہوں اور نہوں نے کی جربی کی ہوں نے کی جد پھر عاریت طلب کر نے و سی الاطابی بنیور کھی ہے " ۔

د- دوسر سے کی خرید ری پر مول تول مرنا و رخرید نا: ۱۲۲ - جیاں تک بھ اس بر بھا اکر نے کا تعلق ہے تو اس کی چند صور تیں یہ میں:

٣ ﴿ قُ فِ القَمَّاعُ ٣ ٨٨ ، واهية الشرو الْحَقَّلُ عَمَّةُ الْحَمَّاعُ عَمَرُ ٢٠ س.

عمر میں اس کوٹر میر لے۔ وصاحب وجا ہت ہو ورسی وجا ہت کے ا سب لڑ وحت کرنے والا اس کے ہاتھ فروحت کردے۔

۱۳۳۰ - جرید ری پرشرید ری وصورتوں میں سے یہ ہے کہ یک شخص فر وحت کرنے و لے کو عقد ضح کرنے کا حکم دے، تا کہ وہ ال کو ال سے زیادہ میں شرید ہے، یو یک شخص فر وحت کرنے و لے کے پائی فروم عقد سے پہلے سے ور اس بی ہوئی چیز کا اس سے زیادہ شم دے چس میں اس وشرید ری ہوچی ہے، تا کہ وہ عقد ضح کر کے اس کے ساتھ عقد کر لے ۔

حصیہ نے ال جربیر رک یو موں بھا ہیں میں نعت میں یہ تید مگانی ہے کہ جربیر بافر وحت کرنے و میٹس پر شفق یو راضی ہو چکے ہوں ، یو فر وحت کرنے والا جربیر ان حرف سے مقرر کردہ شمل میں افر وحت کرنے والا جربیر ان حرف سے مقرر کردہ شمل میں افر وحت کرنے والا جربیر ان حرف اس محرف اگر اس حرف ان کی یا ہے راضی نہ ہو ہوتو دوسر نے کے سے اس سے زیادہ شمل میں خربیر نے میں کوئی میں کوئی ہے۔ وراس میں کوئی میں کوئی اللہ ہے کہ جا ہے گا۔

ٹا فعیہ نے مما نعت میں یہ قید نگائی ہے کہ ٹر میر ری نروم سے پہلے ہو چی زوانہ خیار میں (جیب کہ فاضی ں تعییر ہے) ہ یا نروم کے حد ہواور اس کو کسی عیب ل احد رعام گئی ہو(جیس کہ دومر سے ل جھیر چھ ک بحث میں گزر )۔

حنابعد کے بہاں بھا آئر بھا آگر نے و چندصورتیں میں:

بد لع الصنائع ۱۳۳۵ مستاه فتح القدير ۱۱ مده التناج وحاهيد الشروالي ۱۳ ۱۳ مشرح تمتيح عاهيد الجس سراء، معلى سراء ۱۸ ش ف القتاع ۱۳ ۱۸۲ مرم م

۳ مدرافق ۱۳۴۳، البدريمع مشروح ۲ نام ميسي مقالق ۱۳۸۰. بد تع الصالع ۲۳۳۵

n شرح لمنج عالمية الجس n 9\_

وں: نر وحت کرنے والے بی طرف سے نر وحت کرنے پر رصامتدی کی صرحت بالی جائے ، نو اس صورت بیل شرید ادر کے علاوہ وی و کرنا حرام ہے۔

دہم: ال رحرف سے کوئی ہی چیز پائی جائے جس سے مدم رصامندی معلوم ہوتو جہ آکرنا حرام نہیں۔

سوم: ال بن رصامندی او رمدم رصا بن کونی دلیل ندیا تی جائے او بھی دوسر ہے کے ہے جو او کرنا ما جائز ہوگا۔

چہرم: صرحت کے خیر ال کی رضا مندی کی کوئی ولیکل پائی جائے آنا الفی'' نے کہا: بھا آئر کا حرام ٹیس ہے، ور اس قد اللہ نے کہا: حرم ہے۔۔

ث فعیہ نے کہا ہے کہ معتبر او مک ن جازت ہے۔ ولی وصی یا ویک ن فیل ن فیل ن فیل کی اس کے ساتھ اور میں کر او مک کا اس میں ضر رہو ور بیا کہ جازت کے ساتھ جو زن صورت یہ ہے کہ باطنی رصا مندی پر دلالت حال ہائی جا سے ۔ اپیس کر اس ن مدم رصا مندی اور اس بات پر دلالت ہوک اس نے منگ کر اس ن مدم رصا مندی اور اس بات پر دلالت ہوگ اس نے منگ کر ور شصور میں جازت دی ہے تو جا بر شیس ہوگا، جیس ک س

- معی مهر ۹ Mm طبع الریاض
- ۳ صدیدہ فقرہ ۸۸ ہے تھے آجل ہے۔ کھے: طاقعید انشرہ کی گئا۔ اکتاج ۲۵ س
  - r حافية أجر على شرح مسح r ٩٣،٩ -

## س كاحكم:

مع ۱۲ - یوٹر یو ری موں توں مو رتوں اور قیاد کے ساتھ ممنوع ورسب کے در دیک ناجارہ ہے، پیش جمہور کے در دیک سیح ہے۔ ور حنابعد کے در دیک باطل ہے الدند حنابعہ کے یہاں لیک حالی رے سیح ہونے در ہے، جیس کہ جمہوری رہے ہے۔ حصید مدم جواز سے کر ہے تھر کی مراد سیتے ہیں، جرام ہونائیس۔

المدرشريد ري وصحت كرم تطاح مت ير ثافعيد كر لدم ورحنا بدرك يها ب التحالى رائع في واليل بيا بابقد صديث ب: "الا يبع بعصكم عدى بيع بعص" (التم عن يه كولى والم يان التاريخ نذكر في المحلى في كها: الل كر معنى عن شريد ري يرشريد ري

بھوتی نے شارہ میا ہے کہ مت کار تیاں ہو ہے ہے، نیر ال سے کشرید ری کوال کا "کہا جاتا ہے۔

نیر ال میں میز و ہے۔ محلی نے کہا: ال کی حرمت کی وجہ ال سے می نعت ہے و تف کو میز ورینا ہے۔

نیر ال سے کہ جب فقع جس و جبہ سے ضرر وجود میں کیا تھیج ہوں و نیچ ہو مصلحت کو حاصل کر نے و لی ہے بدرجہ ولی تھیجے ہوں و نیر اس سے کہ می شعب کا دی کے حق ال وجہ سے ہے و لہد جھ جھش کے میں بیرو گیا گا۔

ب فرید ری وصحت کے ساتھ کر ایت پر دنیں و والیا حضرت الوج برڈ و بیصربیث ہے: "آن رسوں الله عصی بھی آن یتعمی الو کیاں، والا بیبع حاصر بیاد، و آن قسال الموآة

صدیدہ نقرہ ۸ میں آجی ہے۔

۳ - شرح محلی علی امنهاج محاهید الفتیو ب ۱۸۴۳، ش ف الفتاع ۳ ۱۸۳۰، معی ۴ ۱۹ س

صلاق أحتها، و عن المجش و التصوية، و أن يستام الرجن على سوم أحيه" (رسول الله عليه في غر مايو كسوارون ے (بوند لے" تے یں) ج كرد جانے ورشرى باج و لےكامال يني، ورياك يك تورت في جين (كسي ورعورت) كي طاق كا 1621

حصیات کو ہے کہ بیصر بیٹ موں بھا اگر نے سے مما نعت میں صریح ہے، لہد عدیث: "لا پیع أحدكم عدى بيع أحيه" ( كونى ہے بھانى د تائي تائي ندكرے ) ميں لفظ تائي كومي ز تائي ہتر موكو ٹامل قرار دیے و کونی طرورت نہیں (جیبا کہ میں اکہام نے وصاحت ں)۔ س رہ خورت س وقت ہوتی جبید موں توں کرنے ی صدیث نہ آئی، نیر ال سے کہاں میں وحشت مکیزی ور میز ورسالی ہے، لبد مروہ ہوگا۔

کا سائی نے کہا: ممانعت یک مدمن وجہ سے سے جو ان کے ملاوه میں ہے۔ وروہ میز ءرس کی ہے، لبد نفس عیمشر و تا ہوں ور ال كاخر بيريا جامز يهو گا الدنة مكر و ديمو گا 🕺 💶

ج ترخم م وباطل ہونے پر حنامیدی دلیل یہ ہے کہ یمنوع ہے، اور مما نعت کا تقناصا فسادے 🖺 ۔

۱۲۵ - ویل ش مول بھا آ اور ووسروں کی شربیر ری برشر بیر ری

مطالبہ کرے۔ ورقیت ہے جا کر دھوکہ میں ڈیلتے ہے، تھی میں وووھ روے سے ور وی کے بے جمالی کے موں بھا آ بر موں بھا آ

العاد حقیات صرحت و ایم ول محمول بھا امر موں کرنا مکروہ ہے، گرچہ جس برموں بھاو کیا جارہا ہے وہ ومی ہا مستائن ہو، نہوں نے کہا:'' جمانی'' کا د کر حدیث میں بطور قید بیس ، بلكم يد نفرت ولائے كے سے ب ال سے كرمول يرموں كرنا وحشت مکیزی ور ایز ور سانی کا سبب ہے۔ ور ید یصانی کے حل میں ورحت منع ہے۔ ور یہ ہے تی ہے جیس کہ فیبت کے ہارے میں یہ الرامان الوك ع: "دكُوك أحاك بما يكوه" ( يريمال کاد کر ال طرح برک ال کونا کو رہو کا اس سے کا ظاہر ہے کہ دمی و بھی غیبت ممنوع ہے " ۔

ا ٹا فعیہ نے کہا ہے کہ وی کاد کر بالب ستعیاں کے طور میر ہے، جیں کا محالی " و شخصیص ال کے ساتھ نرمی و میرولی ورنوری م وگی کے جذبہ کو بھار نے کے سے سے مہر سادونوں کے ملاوہ کا عَلَم بھی وی پوگا۔ ور دمی،معلد ور مستأن مسلمان ب طرح بھوں گے، الدندح کی اور مربد اس سے فاری بھوں گے، کہد ال رح ام منہوں ہوگا 📑 🗆

ب موں برموں کرنے وجمانعت میں حصیاتے جارہ کو ع کے حکم میں رکھا ہے، یونک جارہ من لع ب ع ہے "

جبیہا کاحنابید نے رہے ہے عقو دمثنا قرض ، میدوفیر وکوچ پر قیاس کرتے ہوئے ای حکم میں شامل کیا ہے۔ ور بیسب حرم ور غیر سیح میں ال ہے کہ ان میں میز عرب فی ہے ۔

كرنے ہے تعلق حض لمر وعات ورتفييدت ميں:

عديد: "د كو ك معدك " وريامسلم ١٠٠٠ فيع مجمى

مدرافي وردائن ١٣٣٠

شرح منتج وحاهية الجمل ٣- ٥٠ ـ

المحر ۱۳۳۸ سال

ه څو القتاع ۱۸۴۸ و

عديه: "لهي رينمهي يو كيان " در وايان يقاري المع م م م شبع اسلام اورمسلم ١٥٥٦ .شبع مجلمي يرب لفاط يحال ا

فتح القدير ١٠٨ تجبيل كقالق ٢٠ ١٠٠ بد تع الصنائع ١٣٣٨. ٣ معي ١٨ ٨ ١٥ مر الل على تعصيل، وحويات أور على ول صورتيل وينهي ج عيل ـ

#### نتيع منهى عنه ١٣٧ – ١٢٧

ن ۔ ٹا فعیہ علی سے ووردی نے ٹرید ری پر ٹرید ری کے تھم علی اس صورت کو بھی رکھا ہے کہ عقد کے لازم ہونے سے پہنے (افر وحت کرنے والے کی موجود ن علی) ٹرید رسے ساول کو زیادہ قیمت علی ما مگن حرام ہے ویونکہ اس کے انتیج علی عقد فتح ہوگا یا ند مت ہوں۔

و-اس طرح ثافعیہ نے حرمت کے ہورے میں ماہ ردی کے کام پر اس صورت کو تیں کیا ہے کہ کیے شخص لڑ ہشت کر نے و لے سے زمانہ دنیا ریل لڑ ہست شدہ ما ما ن کی جنس کی کوئی چیز اس شمن سے زمانہ دنیا ریل لڑ ہست شدہ ما ما ن کی جنس کی کوئی چیز اس شمن سے زیادہ میں طلب کر ہے جس پر بھٹے ہوئی ہے، خاص طور پر گر اس سے تنی مقد رکامط بدکر ہے جوئر وحت شدہ چیز کے ملے غیر پوری ندہو۔ حد انہوں نے یہ بھی صرحت ن ہے کہ مذکورہ صورت حرام ہے، خو ہ بگل ہوئی چیز پی قیمت کو پہنچ یا نہ پہنچے۔ اس کے د دیک معتمد دیک ہے۔ اس کے د دیک معتمد دیک ہے۔ اس کے د دیک

و۔ نیر نہوں نے ٹرید ری میں دھوک کھانے و لے کوال کے غیر ہے " گاہ کرنے کے مسلم پر بحث و ، چنا نی ہیں ججر نے صرحت کی ہے کہ اس میں کوئی میں فحت نہیں ہے ، یونکلہ بیا جب ٹیر خوائی ہے ، یونکلہ بیا جب ٹیر خوائی ہے ، ییون نہوں نے کہا: ظاہر یہ ہے کہ اس کا کمل ایس غیرن ہو ، البد وہ جوئر وحت کرنے و لے کے دھوک دیے وغیرہ سے بید ہو ، البد وہ اس میں مرسائی و بروہ و نہ کرے گا ، اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنہ گار ہے ، برخلاف اس سے کہ وہ گنے گن اس کا ضرر ہے ورضر رکا زالہ ضرر ہے ۔ برخلاف اس سے کہ وہ گنے گن اس کا ضرر ہے ورضر رکا زالہ ضرر ہے ۔ برخلاف اس سے کہ وہ گنے گن اس کا ضرر ہے ورضر رکا زالہ ضرر ہے ۔ برخلاف ہونا ۔

شروانی فیصر حت ں ہے کہ گردہم نے ٹربیر ارکو بی بھونی چیز میں سی عیب کا علم بوج سے تو ال کے شربیر رکوال ی خبر دینا و جب ہے، وریدال صورت میں صادق منا ہے جبد فروحت کرنے و الاعیب

ے نا و تف ہوہ صلائکہ اس صورت بیل اس کی کوئی کونائی تبیل ہے۔
اور اس بیل ورغین بیل کوئی لرق تبیل ہے ، اس سے کہ ح ظامر رہونے کا
ہے۔ ور انہوں نے اشارہ کی ہے کہ بیٹور کا مقدم ہے۔ اور ال کی
ر نے ہے کہ خیر خوائی کے وجوب کا نقاض ہے کہ دھوکہ کھانے و لے کو
بنادیا جائے گر چہ دھوک اس کی کونائی سے بید ہو ہوہ میس جیحت
فر وحت کے فیر صرف بناد ہے ہے صاصل ہوسی ہے۔

۱۲۶ - مقدی و نے ال سے ہو کی ہوں کر نیا می بی تا کو مستقلی میں ہے، ال کو تا دلالت کر جو تا ہے " ۔ ور" مزیدہ " جی کر جاتا ہے۔ مقدی و نے ال کو شرید برشرید اور موں برموں سے مستقلی میں ہے۔

ال رصورت یہ ہے کہ سامان نیا جی ں جانے وراوگ یک وہمرے سے ہو صاکر ہو لی ہولیس منا سنگر سٹری زید حدیر رک جائے ورای میں ال کولے لیے۔

ین اب نہوں نے ال کو جھے آر رویا ہے جیس کر داہیں کہ سے معر حت ال ہے۔ نہوں نے ال کو جھے آر رویا ہے ، کر وہ نیس کہ ہوئے نے کا نے ال میں دوقید یں مگائی ہیں: یہ کہ ال میں کسی کو ضرر پہنچ نے کا الصد نہ ہوہ ور شرید نے کے روہ سے ہوہ ور نہ دم ہے حانا حرام ہوگاء ال ہے یہ جھٹ ' (قیت ہے حاکر دھوک میں ڈالن) ہے ۔ ۔ ال ہے یہ جھٹ ' (قیت ہے حاکر دھوک میں ڈالن) ہے ۔ ۔ ۔

عنة النَّمَاعِ وحاهية الشرواني ٢٠ ٥،٣١٢ م.

ام المرافق ۱۳۳۳ س

ا سقو میں تقلیبہ 20 ، الدر افق ۳۰ ۳۳، فعد اکتاع ۴۰ ۴۰ ۴، معی ۴۰ ۲۵۹، ش ف القتاع ۴۰ ۸۲۰، حاصیه الجس کل شروح محمیح ۴۰ ۹۰

#### نتی منہی عنہ ہے اا

بعصه، وقعب يشوب فيه الماء، قال التني بهما، فأتاه بهماء فأحدهما رسول الله عَنْ وقال من يشتري هدين؟ فقال رجل أنا احتهما بمرهم، قال من يريد عبى درهم؟ موتين أو ثلاثاء فعال وجن أنا احدهما بعرهمينء فأعطاهما إيادء وأخد العرهمينء فأعطاهما الأنصاري، وقال اشتر بأحدهما طعاما فابيده إلى أهمك، واشتر بالاحر قدوما، فاشي به فأتاه به، فشد رسول الله عُنِينَةُ عودا بيده، ثم قال له الدهب فاحتصب وبعء ولا أريبك حمسة عشو يوماء فدهب الوجل يحتصب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشوة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء ففان به رسون ابعه عُوَيْتُهُ هدا حير لک مل أن تجيء المسألة لکتة في وجهک يوم القيامة إن المسألة لا تصمح إلا لثلاثة الدي فقر مدقع، أو ندي عرم مفضع، أو ندي دم موجع" ( تمہورے گھریش کچھ فیل ہے؟ انہوں نے کہا: یوں نبیس، یک ناك ہے جس كا يكھ حصد بم يے بدل ير الله ت ميں ور يكھ حصد جھا بیتے میں، وریک تعب ہے جس میں یالی ہتے میں۔ آپ علیہ ئے فرمایا: ال دونوں کو میرے بال لائم وہ لے کر سے مسب منالی نے ال دونوں کو لے کرفر ماید: مہیں کون شریع سے گا؟ یک مرمی نے کہا: میں ال کو بیک درہم میں ٹریدوں گا۔ سب علی ہے الرمای: یک درام سے کوئی برحائے گا؟ دویا تیں ور سے علیہ نے يجي الربايا \_ تو يك شخص نے كون على ال كودود ربام على لوب كا \_ ي

منالاہ کا سائی نے اس صدیث کے تحت مکھا ہے: رسوں اللہ عظیمیا عمرہ دیجے کری نہیں مکتے تھے۔

دومری وقیل میہ ہے کہ مسلمان ہوز روں میں نیا می و چھ کر تے رہے میں " ۔

یفقر و ل گاھ ہے جیسا کہ کا سافی نے کہا اور ال ق صفر ورہ ہے تا ہا

نیر اس سے کہ می نعت محض بھی و حالت میں موں کرنے سے ورد ہے، ور نیا می و حالت بھی سے خارج ہے ۔ '' ۔''مزیدہ'' کے حکام کی تنصیل اس کی پٹی اصطارح میں ہے۔

بد کے الصن کے ۵ ۲۳۳ \_

الله القراع ١٠٠٠ ع

البدريه مع مشروح ۱۸۰ تميين كقابق مر ۱۸۰ م.

ش ف القتاع ٢٠٠٣ م

## ھ-نجش:

۱۲۸ - بیش ہم کے سکوں کے ساتھ مصدرہ ورہم کے فتہ کے ساتھ سم مصدر ہے۔ ورال کے بھوی معانی شل سے بھڑ کانا ہے۔ آب وانا ہے: جب کونی محص پرید دکوال ی جگہ سے بھڑ کا ہے۔ فیوی نے آب: حب کونی محص پرید دکوال ی جگہ سے بھڑ کا ہے۔ فیوی نے آب: مجسش امو جس یسجش مجسشا: ساماں ی قیست کو بہ حانا ، حالا تکر شرید رک کا زادہ نہ ہو محض دوم وال کورھوک و بنا اورال میں پھنسانا ہو، سی طرح نکاح وغیر دیش ہوتا ہے۔

بخش من صل سنتار (یھیں) ہے، ال سے کہ بخش کرنے والا ہے رادہ کو چھیاتا ہے۔ ورسی سے شکاری کو 'نامش'' کہا جاتا ہے، ال سے کہ وجھیتا ہے۔ "۔

افتہا و نے ال قاتع فی بیان ہے کہ یک شخص قیمت ہر صالے جہد ٹر میں نے کہ یک شخص قیمت ہر صالے جہد ٹر میں نے کا ارادہ ندیموں محکل دوم ول کور غیب د ہے گئے ہے ہوں یا گئی ہوئی چیز ال جہ تو ہیں گئی ہوئی جیز ال جہ تو ہیں کہ اس ال شہرت ہو ہی ۔

کرو (جو مدلاتے میں)، کوئی دہم ہے دی تھی پر تھ ندکر ہے، یک دہم کو پھی (دھوکہ)ندوہ، ٹیری ہے والے کے سے تھ ندکر ہے۔ ویکری کے تھی میں دور ہے تھے ندکرو)۔

حفرت الرحمرُّان رہ بیت میں ہے :''آن رسوں اللہ ﷺ بھی عن المجنش'' (رموں اللہ علیہ نے نبخش (قیمت برحا کردھوک میں ڈ لنے ہے ) ہے نبع فر مایا ہے )۔

العدم جمہور تقریب و کاند مب بیا ہے کہ بیر ام ہے ، اس سے کہ اللہ میں مسلماں کو دھوک اس میں مسلماں کو دھوک دینا ہے جوج م ہے۔

ب۔ حنیفہ کا مذہب ہے ہے کہ وہ نکر وہ تر کی ہے گر ساماں پٹی قیمت کے مطابق ہو، ہاں گر پٹی قیمت کے مطابق نہ ہوتو نکروہ نہیں ہے، ال سے کہ حد ع (دھوکہ )نہیں ہو س

يال كاشرى علم ب- ورال كا الأنو في علم يد ب:

الس بہرہ واقتی ہے جو حدید ان فعید نیر حنابد کے یہاں سیح فرمب یہ ہے کہ بی سیح ہے ، ال سے کر بیش ماش کا فعل ہے ، فقد کرنے والے کا نہیں ، کہد وہ بی میں اثر انداز ند ہوگا۔ ورحمی فعت می کرنے و لے کا نہیں ، کہد وہ بی میں اثر انداز ند ہوگا۔ ورحمی فعت می کرنے و لے کا نہیں ، کہد وہ فقد کو فاسر نہ کر کا جیسے ہو روس سے می افات کرنا ، ورعیب در ورعیب چھی ہے ہو ہ ساماں وہ جا۔ برخل فی اس صورت کے جبد اللہ کا حل ہو، الل ہے کہ بندہ کے حل و

ب ۔ اوام وا مک کا شرب اور اوام احمد سے یک روابیت ہے کہ کی شجر تھی خوال ہے اس سے کہ بیر ممنوع ہے ، ورمی تعت کا صدیہ: "لھی عن سجش " ں و بین مسلم ۱۸۳ ه طبع انجمی ہے ں ہے۔

۳ معی عهر ۲۵ م. القو میں الکامیہ ۵ م. الکتابع ۳ ۲۰۹۰ م. ۳ م. مدر الحق ۳ ۳ ۲ البد میرمع فقح القدیرو العنا میا ۲ ۹ م

الدر الفق ۱۳۳۳، هميس محقالق ۱۳۵۰، فقح القديه ۱ ۵۰۰، شرح الدر دير ۱۳۸۰، حافية الشرو في على محقة الختاج ۱۳۵۰، حافية الجس على شرح مسمح ۱۳۳۰

٣ الممياح معير مارة المحرث ال

۳ البید ریمنع انشروح ۱۹ ما ۱۹ ما بع الصالع ۱۳۳۵ می عامدین ۱۳۳۸. انشرح الکبیر ماند بیر ۱۹۳۳ شرح افزائی ۱۸۳۵ تحت افزاع ۱۳۵۰ تا نشرح آمکلی علی اعتماج ۱۳ مام ۱۸۰۸ معمی عهر ۱۳۷۸

م حدیث: "لاسفو ہو کیاں ولا یہ معصکم علی بعض " ر ویں بھایں سنچ ۲۰۱۰ شیم سائم ہو مسلم ۱۹۸۰ شیم مجمل اورین بھایں سنچ ۲۰۱۰ شیم سائم اورمسلم ۱۹۸۰ شیم مجمل

تقاصا فساد ہے۔

تا تم الله و في الله الله الله الله و الله الله و الله و

چناني والکيه نه که: گرفر وحت کرنه و له کو مخش کرنه و الحالام او و در و فران کرنه و الحالام او و در و فران که و الحالام او و در و فران که و از و این کوروک بھی مکتا ہے، میں گر و کی اور و کہ بوتو و جب قبضه کے در ان قیمت ہے، گر و و چ ہو او جب قبضه کے در ان قیمت ہے، گر و و چ ہو ہو جب قبضه کے در ان قیمت ہے، گر و و چ ہو ہو کہ و کر د ہے۔

ور گر ہائے کو بھٹ کرنے والے کا علم ندیموتو شرید ارکو پھھ کینے کا حل شہری ہے گئے کا حل شہری ہے گئے کا حل شہری ہے ورٹی فاسر ندیموں ، ورگناہ ایس کرنے والے پریموگا، بیٹ فعید کے دویک کیک توں ہے، یونکہ نہوں نے سازباز کرنے پر شرید رکے بے شورٹا بہت میں ہے۔

جبد ٹا فعیہ کے میبال سے یہ کر بیدار کے سے خیار نہیں ہے، ال سے کا ال د کونائل ہے۔

حنابد کہتے ہیں: ﴿ مُعْ صَبِح ہے، خو ہ جُحَلٌ وِ لَعُ و جاب ہے ان زوز ہے ہو، ندہو، ہین گری میں ایساغین ہے ہو، وائا نہیں چانا، او خرید رکوفٹے کرنے او مافذ کرنے کا افتیار ہے جوید کہ انتقالی رکبائ میں، ور گر ال جیساغین چانا ہوتو اس کے بے خیا تیمں ہوگا۔
میں، ور گر ال جیساغین چانا ہوتو اس کے بے خیا تیمں ہوگا۔
ال سلسد میں تفصیفی حظام میں، آن کو اصطارح '' جُحش' میں وریکھ جا۔

و-''تلقی جب''یا''ریان'یا''سلع'': ۱۲۹-حدیر تعبیر''تلقی جب'' ورهالکیدر تعبیر''تلقی سلع'' ہے۔

معی مر ۱۸ مشرح الکبیر مدر دریوه حافیت الد مول ۱۸ مشرح الخرشی ۸ مر ۱۸ مشرح محلی علی امب ج ۳ ۱۸ مری الاتا ج ۱ مس

فیل نے کہا: جیسے "تلقی سلع" یا صاحب سلع سے تلقی ۔ اور والکیہ میں بن جزئی ن تعییر" تلقی الملعه" ہے۔ ش فعید اور حمالید ن تعییر" تلقی رکباں" ہے۔

اللّٰتی: الل شہر سے باہر جانا ہے جیاں فورک و فیرہ لائی جاتی ہے۔

جب (جيم ورلام رفته كے ساتھ) جالب كے معنی ميں ہے، يو محلوب كے معنی ميں، لهد وہ اوقعل" جمعتی مفعول ہو" \_ ورمحلوب وہ ہے جس كو يك شهر سے دوسر ئے شہر ميں لايو جائے \_ والكيد كي تعبير ميں ووتلاتی سلع" ہے بہم مراد ہے \_

ای طرح لفظا" رکبان" ( ثافعیه ورحنابدی تعییر میں )ر کب کی جمع ہے۔ اور ال لفظ کے فر معید تعییر مانب ستعمال کے مطابق ہے۔ مراد آنے واللا ہے کوک تیر ہویا پیدر ہوتا۔

# تلقى كا تُركَّ عَكم:

\* ساا - جہبور فقی ہے کے رو کے بڑا تلکی حرم ہے ، اس سے کہ اس فر ماں نبوی بیش اس وہم شعت و رو ہے: "الاقتعاد المجسب، فلمس تسعاد فاشتوی صاحبه ، السوق فلمو بالمحیار " " ( " گے ہ کر بائے ہے ماں لائے والوں ہے نہ ملو ۔ گرکوئی " گے ہ کر بائے ہے ماں لائے والوں ہے نہ ملو ۔ گرکوئی " گے ہ کر بائے ہ ورماں شریع لے پھر ماں کاما مک ہوڑ ز کیل ہے ۔ تو اس کو انتہا رہوگا )۔

- ميسية الشرح الكبير مددروي المراوب
- ٣ المصباح يمير ماره حلب "معد الفي وردائل ٢٠١٠ -
- ۳ حمة الختاج عهر ۳، فتح لقدیه ۲ سره مع الصناع ۵ ۳۳۳، رافتا ۱۳۳۴، حاصیه نفسی علی تبییر الحقائق ۱۸۳۰
- م حدیث: لا سفو مجمد " ر واین مسلم ۳ ماه هم مجمی مار ب

#### بيع منهى عنه اسلا- ۲ سلا

## تلقى كا قانونى حكم:

ا ساا - جمہور فقہ و کےر دیک ﷺ تلقی سمجے ہے، اور اس ں وہ سے عقد فنح ند ہوگا۔ مل قد امد نے مل عبد البر سے قل میا ہے کہ ج یک کے قول کے مطابق ﷺ سمجے ہے۔ وصحت ں تو جیدیں ہے کہ:

حفرت ابوج برہ ی سابقہ صدیث میں ' خیار'' کا شات ہے۔ اور خیار صرف عقد سیجے میں می ہوسکتا ہے۔

ورال سے کرمی فعت فر وحت شرد جیز میں موجود مدت ب وجر

ے نیس ہے، بلکہ اس کا تعلق بیک طرح کے دھوک سے ہے، جس ق القی خیار تابت کر کے ممس ہے، کہد بیڑھ مصر قالے مشاہہ ہے، ور عظام اصر للہ دی (شہری کا دیب آتی کے سے بیچنے) سے مگ ہے، اس سے کہ اس م تا بلی خیار کے در بعد ممس نیس ہوتی ہے، اس سے کہ ضرر اس کا نیس بلکہ مسلم توں کا ہے۔

امام احمد سے میک دوسری روابیت یہ ہے کہالتی فاسر بھوں ، اس ان وجہ ظاہر مما نعت ہے۔ اس قد مد نے کہا: پالا قوں زیادہ سیجے ہے۔۔۔

## ز شیری کی دیبه تی سے فروخت:

۱۳۲ - متعدد صادبیت شمل ال سے مما نعت و رو ہے ، مشار محفرت جابہ ش مراؤ گ رو بیت ہے: "الا بیبیع حاصل ساد، دعوا اسانس یور ق اسله بعضهم میں بعض" " (شرکی وج و لے کے بے نہ بیچے، لوکوں کو چھوڑ دو، اللہ تھالی کیک کو دومر سے سے روزی دیتا ہے )۔

" على الله وى" ہے مراد سيا ہے" الل کے بارے بلل الله وى " ہے مراد سيا ہے" الل ہے مراد سيا ہے کہ شہر ی اللہ وی کہ شہر ی اللہ ہے کہ شہر ی اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ شہر ی باتھ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے ہے اللہ ہے کہ ہے ہے ہو اللہ ورمدم ہواز ورمدم ہواز ورمحت یا ہے طل ہو نے کے داللہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے ک

ال كو صعدر " على حاضر للبدوى "مين ديكها جائے \_

\_MAM,MA TO JEA ....

۳ حدیث: لا بیع حاصو باد "ر وایت مسلم ۳ ۵۵ طبع مجلی عال ہے۔

بد تع الص تع ۵ ۳۳۳، البديه بيروشرح العنابية عد ، تعبير كفائق مد ١٨٠ الدرافق مد ١٣٠٠ ال

ه معی مهر ۱۹۸۸ الدرافق مهر ۳۳ س

نوع دوم: وہ سپاب جمن کے نتیجہ میں دینی یا خاص عبادتی می غاشت! زم آئے:

ن- و نجمعه کے وقت نظی:

ﷺ مّ ک کرنے کاظلم ال وحمد نعت ہے۔

ال نفس و وجد سے تھا کے حرام ہونے میں فقرہ و کا سقاف نہیں ہے۔

البنته جمعد کی وہ فرخیں ہیں من میں ہے کس فرن کے وقت کو نتے ہے ممر نعت کا کل مانا جائے گا؟

الع - ال سسے بیل جمہور فقیہ وکی رئے جن بیل سے تعض
حصیہ مشہ طحاوی بھی میں ، یہ ہے کہ یہ وہ او ال ہے جس کا تعال جاری
ہے ، او ررسوں اللہ علیہ کے زوانہ بیل سرف یکی او ال تھی بیلی جمعہ
ں وہ او ال جو مسر کے س مے ال وقت یہوئی ہے جب مام مسر پر
موجود ہوتا ہے ، کہد " ند و" ہے یک او ال مر د ہوں ۔ ور ای وجہ
ہے ماکیہ ور منابعہ نے ال کو او ال فالی کے س تھ مقید میں ہے " ۔

#### ان کےدلائل حسب دیل میں:

حفرت ساسب مل بربیر سے رہ بیت ہے کہ نہوں نے فر مایا:
"کاں اسداء یوم النجمعة آؤلہ ادا جدس الإمام علی
المسبوء علی عہد رسوں الله عصلہ و آبی بکو وعمو
رصی الله علیماء قدما کان عثمان رصی الله عله و کثو
الساس، راد اللہ افادہ الثالث علی الرور اء" (حضور علیہ کے
زمانہ علی، ورحفرت الو کر وعمر کے زمانہ علی جمعہ کے در پہلی وال
الل وقت ہو کرتی تھی جب مام (خطیہ کے ہے) منبر پر میٹھت تھ،
حفرت فٹمان کے زمانہ علی جب لوگ رہت ہو گے تو نہوں نے
حفرت فٹمان کے زمانہ علی جب لوگ رہت ہو گے تو نہوں نے
"زور ءً" رہتیمری و س کا ص قرکیا)۔

یک روابیت میں اللہ ظامین"ر الله النظامی" ( دومرکی او ال کا اصل قریمیا)۔

یک اورروایت شل ہے! "عدی دار فی السوق، یہاں مھا الدور او" زور و" کرواتا اللہ الدور او" زور و" کرواتا ہے۔ کے اللہ الدور او اس اللہ اللہ کی مکال پرچس و" زور و" کرواتا ہی ہے )۔ ورجا رے زوانہ شل پہلی وال کو تبہری و ب ابنا الل ہے ہے کہ اقامت کو (جیس کہ اللہ المحم م کہتے ہیں) اوال کو جاتا ہے، جیس کہ طارق " " (م دو جیس کہ حدیث شل ہے! "بیس کی آدامیس صلاق" " (م دو او توں کے درمیاں تمار ہے )۔

ایر ال سے کہ ال وال کے وقت فرید الروحت نماز سے

عدیگ: "اسانب س یوید "ر واید بخا ب ۳۹۳ هم ۳۹۳ هم اسلفیہ بے ر ہے ومر ب و بیت بخا ب ۲۹۹۳ بے ر ہے، اور میر ب و بیت کر ماریہ ۲۵۹ هم مجمع کم میں بے یر کھھے فلح القدیش ح الیہ ہے ۲۸۳

المروجو في

البدر مع اشروح ۴ ۲۸، شرح شج عالمية الجس ۴ ۵۰، شرح الخرشی
 ۱ ۹۰، تقو مين القاميد مده كا اشاء كيميد، ير كيمية ش ف القناع
 ۱ ۸۰ م

مدیث: "بین کل ادبی صلاة "ر و این بخال سخ" م و شع مسلم اور مسلم ادبی اور مسلم القدیر کیات القدیر ادبی این کیات القدیر ادبی این مسلم المال المال

#### نظیمنهی عنه هم۱۳۳ – ۱۳۵

ہنادے ہو، ورپوری یہ حض نماز کے فوت ہونے کا در بعید ہے ۔

ب حصیہ کے ہر دیکے قول سے اور مختار ورائی کو شمس الا مر نے
افتی رکیا ہے ، یہ ہے کہ ممنوع پہلی او ال کے وقت بھے ہے جو منا رہ پر
ہوتی ہے ، اور اس اؤ ال کے وقت جمعہ کے ہے سی کرنا و جب ہوتا
ہے۔ ورائی کو حسن نے مام الوطنیفہ سے روایت میا ہے، گر وہ و ن
زوال کے حد ہو۔

ال ن توجید نہوں نے بین ہے کہ احدث ورخبر دینا ای کے ور میں میں ہوتا ہے اس کا تھی رکرے تو در میں اس کا تھی رکرے تو اس کا تھی رکرے تو است ن او کی ورخطبہ کا استارہ ہا ہے گا۔ یہ واقات جمعہ بھی جھوٹ سکتا ہے گران کا گھر ہامع مسجد سے دور ہو۔

بلکہ جلط وی نے طحاوی ں رے کے تعلق صاحب" بھر" کا یہ قول عل کیا ہے کہ وہ ضعیف ہے " ۔

ی ۔ او م احمد سے یک روایت ہے جس کو" فاضی" نے علی میں ہے کہ چے زوال مشمل سے حرام ہوجاتی ہے کو کہ او م میر پر ند ہیٹے ہو۔ میں و ایت حصیہ کے مذہب سے تربیب ہے، پیش میں قد امد کا فیصد ہے کہ مید چند وجو و سے جے نہیں جو میں ہیں:

الله تعالی نے ٹر میر اہم وصت میں نعت کو و ب پر معتق میں ہے،
وقت پر ٹیمیں ور ال سے کہ اس کا متصد جمعہ کو پانا ہے۔ اس کا حصوب
مسر پر امام کے میشنے کے نور حدوالی و ب سے ہوگا، نہ کہ ال سے
جس کا دکر'' افاضی'' نے میں ہے، یعلی زوال ''فاب ہے، گر چہاہ م
مسر پر نہ بیٹے ہوں نیر ال سے کہ گر شرید المر وحت ہ حرمت وقت پر
معتق ہوتی تو زول کے ساتھ فاص نہ ہوتی، اس سے کہ اس سے

ش ب القتاع ٢٠٠٠

پی بھی وقت ہے۔ میونکہ ادام احمد کے مردیک جمعد کا وقت یک نیر دسوریؒ کے بعد ہونے سے ظہر کے مشرک وقت تک ہے۔

## س كاشرى حكم:

مه ساا - جمہور افقیاء کے مردیک و س کے وقت خرید المر وحت سے می نعت تر کی ہے، مالکید، ثا فعید ورحنا بعد نے ال قاصر حت ں ہے۔

جبد حصیات کھا ہے کہم نعت کا کم زکم ورجہ کر اہمت ہے،

ار یہ کہ ترک جے و جب ہے، لبد وہ ندسب کے مطابق طرفیس بھی

فروحت کرنے و لے اور شرید رو طرف سے مکروہ ترکم کی ہے۔ ال

پر حرم کا اطلاق میں ہے جیس کے مرعیہ فی کی تعبیر ہے، ور اس کور ک

کرنا فرض ہے جیس کے شرمطالی کی تعبیر ہے ۔ ور اس کور ک

## س نیچ کی حرمت کی تیوو:

۵ ۱۳۵ تریم یا کراہت ر متناضی یا ممانعت چند قبود کے ساتھ مقید ہے:

المد بنظ مل مصروف شخص ال لوگوں میں سے ہوڈ ن پر جمعہ لازم ہے، کبد اعورت، ربیء ورمریش پر نظ حرام نہیں ہے بلکہ حصیہ نے صرحت و ہے کہ ال مما نعت سے وہ لوگ مستشی میں ڈن پر جمعہ و جب نہیں ہے ۔''

معی ۳ ۵ ۱۳ ۱۳

کیھے اللہ میں القامیہ ص ۵۰ شرح شمج بعاثیۃ الجس ۴ ۵۰ ش ف
 القتاع ۳ ۱۸۰ حامیۃ تعلق علی تعمیر التقائق ۴ ۱۹۰ حامیۃ الطحقا و ماکل مرال اللہ ج ۱۹۸۰ میر کیھے: مدر الفق میر ۳ ، مہوں نے کر امرہ
 فریل سے تعمیر یا ہے البہ یہ مع الشروح ۳ ۸ س

۳ حافیة الطبطاوی علی مرالی الفدح ۲۰۸۳، شرح مسلح بحافیة الجس ۳ ۵۳، معی ۲ ۲ ۱۲، مدرافق وررافتا ۱۳۸۸ \_

۳ البديه و اهنا په ۳ ۹٬۳۹ آيين مخفالق ۱۸ ، مرال الفدح معافية الطورون ۲۸۳۸ مدر افق ۲۳۳۰

#### نظیمنہی عنہ ۲ ساا – ۷ ساا

تا تام حناجد میں سے میں افی موی نے قیم فی طب لوگوں کے بارے میں دورہ یہتیں وکر ں ہیں۔ ورال کے دویک سیح یہ ہے کہ حرمت جمعہ کے فی طب لوگوں کے ساتھ فاص ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ کہ انتہ تعالی نے تی سے صرف بنالوگوں کو منع کیا ہے جن کو سی کا تھم دیا ہے ، ابلد بوسی کے می طب آئیں ان کو می انعم کی ہے کہ اس وجہ اس سے کہ فرید بیار قرصت و حرمت و تو جہ یہ کی ہی ہے کہ اس وجہ سے جمعہ سے رکاوٹ بیش ستی ہے ، جو ال غیر می طب لوگوں کے حل سے میں معدوم ہے۔

ب نظیم معروف شخص مما نعت سے واقف ہوہ جیسا کہ ان فعیہ نے اس مصر حت میں ہے۔

ن - ن کی نے کے بے ن محبوری نہ ہو میں، مضط ہے کھانے کے بے ن کا کرے اور اس میت کے بے فن کی تابع جس میں تا خیر سے تغییر کا اور اس میت کے بے فن کی تابع جس میں تا خیر سے تغییر کا نہ ایٹ ہوں ورنہ کوئی حر مت نہیں ہوں ، کو کہ جمعہ نوٹ ہوں ہے جیس ک اُن فعید میں ہے '' شمل'' کہتے ہیں۔

د - رہے فی من خطبہ کے شروع ہونے کے بعد ہوجیں کہ جمہور کی تعبیر ہے میں فران خطبہ کے واقت ہوجیں کہ مالکیہ کی بھی تعبیر ہے۔

ھے او ال زوال کے حدیموہ ال کے ملا وہ حصیات کسی قیدکو نہیں دکر میا ہے " ۔

حرمت میں نے کے ملا وہ دوسر سے خفو د کونے پر قیال رہا: ۱۳۷۷ - جمہور کے مر دیک خربیر المر وحت ی می نعت انکاح اور

معی ۱ ۱ ۱ ۱ ماه جاه یا البخر علی شرح مستج ۱ ۱ ۱ ۵ شاه الفتاع ۱ ۸ ۰ م م ۱ م من شر مجھاد و مثاش مدبور این ۔

۳ شرح اخرشی وطاهیته تصروب ۴ مه، الهد بیهشرح احتابید ۴ ۱،۵۹ مرال الفدح ۱۸۸۳

وہمر مے مقو دکو ٹائل ہے بلکہ حصیہ نے ہر اس چیز کے ترک میں حت ان ہے جس کے متیجہ میں جمعہ کے سے سعی سے رکا وٹ قیال کے بیا اس میں حس ریز ہے۔

والکید نے سرحت بے کہ اٹھ، جارہ اولید اللہ اور شکالے کوئیں۔
شفعہ کوئی کردیا جائے گا، نکاح اصداقی میدہ کابت اور ملع کوئیں۔
اُٹ فعید نے سرحت کی ہے کہ عقود ورصنعتوں وغیرہ میں مصروف ہونا حرام ہے، جن کی وجہدے جمعہ سے رکا وٹ ہو ۔
مصروف ہونا حرام ہے، جن کی وجہدے جمعہ سے رکا وٹ ہو ۔
حنا بد کے یہاں کیا تحق ہے کہ نے کے ملا وہ دواس ہے عقود مش بہا ہو ہے ۔
جارہ اُسکے اور نکاح حرام میں ، ال سے کہ پیتقود میں وضد میں ، ابلد سے کے مش بہو گے۔

حنا بد کا فد برید ہے کہ او الب ٹائی کے شرو گرو نے کے حد فاص طور بر صرف فرید بلز وحت حرام ورغیر سیجے میں البد ال کے مردیک دوم سے عقود مشد نکاح ، جارہ ورصعی وغیرہ جیسے قرض ، رائن ، صمان ( کہ لد ) سیجے میں ، ال سے کہ می فعت صرف نٹا کے ورسے میں ورد ہے ، وردوم رہے عقود الل کے ہرائی میں میں کہ وہ کم فیش سے میں ، لبد ب ال واحد جمعہ فوت ہونے کا در فید نہ ہوں۔ ور س کو تا ہیں قیال کرنا سیجے نہیں ہے۔

انہوں نے سرحت ں ہے کہ جس کا میں نیور ہے ال کونا فنہ کرنا یو فنچ کرنا سیجے ہے۔ ور" نیور" میں محض نافذ کرنا اور فنچ کرنا کا نہیں وہا ج ے گا "۔

نماز خم ہوئے تک رہے گی حرمت کا برقر اررین: سے ۱۳۳۷ سنق یا فقی و کا اس میں کوئی سنا۔ ف نہیں کہ او اس سے وقت

مرال الفدح وحاهية الطبطاول: ٣٨٣، نقو مين الكلمية ص ٥٥، تثرح فمنج عاهية الجس ٣ ٥،٥٠٠ هام ر كليل ١٠ إلى ٩٥ شبع راد المعر وربيروت \_ ش ف القتاع ٣٠ ٥، ير كيصة معى ٣٠١ م \_

جی انگاح اور دوسر سے مقود خطیب کے میٹھنے کے وقت سے نموز کے انفاق م تک حرام میں ۔

حرمت جمعہ سے فر خت تک برقر رہ تی ہے ۔"۔

جے ورصنعتوں مرحت او ان ٹائی کے شروع ہونے یو ال وقت سے کہ گر وہ اس میں دورگھر سے سی کر نے قوج معدکو پالے گا ہنماز کے تم ہونے تک برتر رہتی ہے تا۔

ؤ ن کے وقت نتا کے عموم حط<sup>ام</sup>:

ول: جس پر جمعہ ارزم ہے س کی طرف سے یسے شخص کے ہاتھ نیچ کا حکم جس پر جمعہ ارزم نبیس:

۸ ساا - القنبي وكا فيصد ب كرجس پر جمعه و جب نيمي وه د ب كے وقت على وقت على محمد وقت على الله ووقوں پر جمعه و جب نديمو من جرمت علم سے مشتق ہے ویشر طبکہ اللہ ووقوں پر جمعه و جب نديمو من وليد گر ہے دو الشخاص من ميں بيش كر ين آن پر جمعه الازم نيمي تو ندرام ہے ندكروه (جميد كر ش فعيد فيد فير حت ل ہے) ه

گریک پر جمعه و جب جود امر سے پر ند ہوا

الو جمہور حصیہ ورش فعیہ کا مذہب ہیا ہے کہ وہ دونوں عی سُدگار موں گے، الل سے کہ پالی جھس جس پر جمعہ و جب ہے الل نے میں فعت کا رہنکاب میں، وردوس شجھس نے جس پر جمعہ و جب بہیں القو میں انعمیہ ہے، کیھے: شرح اخرشی ۱۳ ۵۰، ورعموں طور پر کیھے: مرایل الفار ج ۱۹۸۳۔

- ٣ حافية الجراعل شرح منتح ١٠ ٥٥٠
  - n فروالقاع ۲۰ م
- م حافية الطبطاوس على مرالى الفدح ٢٩٣٠ عوال يستا في \_
  - ۵ شرح مسم بعامية الجس ۱۵۴ ۵۰

ال کوال پر تھاوں دیا۔

ٹ فعیہ کے یہاں یک قول جس کوضعیف قر رویا گیا ہے، یہ ہے کہ دوسر سے کے سے بھی جس پر جمعہ و جب نیس کروہ ہے، لیمن وہ گہدگارند ہوگا ۔۔

والکیہ نے صرحت کی ہے کہ اس حالت میں پہنے وغیر و کو فتح کردیا جائے گا جبد ہے شخص درطرف سے ہوجس پر جمعہ و جب ہے، کو کہ ہے شخص کے ہاتھ ہوجس پر جمعہ و جب نبیس ہے "۔

حنابد فے صرحت ی ہے کہ جس پر جمعد لازم ہے اس کے تعدلا زم ہے اس کے تعدلا نے سے جس پر جمعد لازم ہے اس کے تعدلات سے اس کے سے جس پر جمعہ لازم نہیں خرید المر وحت اکر وہ ہے ، اس سے کہ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں گنا د پر تی ون کرنا ہے ۔ اس میں کرنا ہے ۔ ا

روم: في ن من مرج مع مع مع برج تے ہوئے ن کا کام : 9 ساا - چونکہ جامع مسحد جانے والا ممنوع کے رس کاب میں موت ہوتے ہوئے بھی ممر شعت سے مطلوب امر کی شخیل کررہا ہے اس سے افتر و کا اس مسئلہ میں حشاف ہے۔

المدر حصير كي مذهب ميل رقيج بن فعيد كامذهب، وروالكيد كا يك قول يد ب كر كر وه دونول جلته جلته بن كرين توحر ام نهيل ب، حصير ميل سے بل خيم في السر ان "كي حوالد ہے كور ب كركووه مهيل ہے كر وہ جمعہ ہے ركاوت نہ ہے۔ ورصلتی نے كہا: ال ميل كونى حرج نهيں ہے " ۔

حافعية الطحطاو سأعلم ال الفدح ١٨٨٣، شرح محمج ٣٠٥٥ ع

٣ - علمية للدورا كل شرح الخرشي ٣ • ٥٠ ـ

r فروسالقتاع ۲۰۰۸ و

۴ راکش ۵۵۳ الدر الآن ۱۳۴۳، شرح تشیح ۴ ۵۳، حافیظ نصوب ۴ ۵۰، حافیظ العروب) کل شرح لفایظ الله ۱ ۳۸۰

میں چھ رحمی نعت مطبقا و روہے، کہد " جہاد" کے در مید اس کو حض صورتوں کے ساتھ فاص کرنا حصہ کے الامد و کے مطابق شنے ہے، کہد جہاد جہاد اس کے ساتھ فاص کرنا حصہ کے الامد و کے مطابق شنے ہے ، کہد جہاد جہاد دیجے میں الفسیل یہ سی بی ہوں سیدم کر اہمت ہی الفسیل یہ سی بی ہوں ہے کہ دس کے وقت بی میں نعت ہی وجہاجی میں حص کا جیش سیا ہے۔ ورجہاسمی میں حص فیمی ہوں۔ میں مورد۔ شیمی ہوں۔

نیر یا کہ ال نص اتر سٹی سے ال الو کوں کوف ص کر لیا گیا ہے ہی ت پر جمعہ و جب نہیں ہے ، ورعام میں جب شخصیص آب نے اتو وہ نسنی ہو جانا ہے۔ ور حدیث ال و شخصیص " رہے " بیعی جتہاد کے در بعید بھی جارہ ہوجاتی ہے " ۔

ہ لکیہ نے جو زی توجیہ ہیں ہے کہ بھ ال حالت میں ن دونوں کے سے سعی سے رکاوٹ نہیں سے ن مالکیہ نے اس کو حفرت من ممراً مے تل میاہے " ۔

ب مصلی کاقوں ہاب جعد کے شروع میں ، ورشر ملالی کی رئے ہے کہ بھے کو چھوڑ دیناہ جب ہے کو کہ معی کے ساتھ ہو۔ صادب" انہر" نے صرحت کی ہے کہ اس یہ عتم دکریا جا ہے ۔''۔

تعید یکی الکید کاد ہم اقول بھی ہے، وریکی مناجد کے نکام سے ظاہر ہوتا ہے ہ ، کوک انہوں نے بیات خود ال مسلد کو د کر تہیں میا ہے۔

تشميل محقائق مر ۱۸ مير مي<u>نصة حافية الطبطاء ما كل مر لي الفد حر ۲۸۳.</u>

ال اتفلہ نظر و صرف وی تغییں ہے جس کو حقیہ میں سے شریلا لی نے قرال کی ہے کہ یہ سے میں صل الداز ہے، ابد مر کے مطلق ہونے کی وجہ سے اس کا ترک کرنا و جب ہوگا۔ می طرح حض مالکیہ کی رئے کے مطابق بیسدة رمید کے سے ہے۔

## سوم : سعی کے بعد مسجد میں نیٹے کا حکم: مسلم استقباء ال و کر اہت رشقل میں:

الما ۔ حفیہ نے صرحت کی ہے کہ معجد کے ورواز ہ پریامتحد میں افران ول کے وقت ہو زوال کے جد ہوں گئے کرنے کا گنا ہ جمعہ کے سے جلتے ہوئے گئے ہے بیا صابو ہے ۔

۳ الدر التی ور اکن ۱۳۴۸ میر کیھے: س عابدیں ہے و سے شک ال کا مناقش و تخصیص ہے ہے اس کا مناقش و تخصیص ہے اس کا تر

r حافیة تصروبال شرح لفایة الله ۱ ۲۳۸.

م يافتا ١ ٥٥٣، تبييل احقالق عهر ١٨ مر الي الفدح يحافيية الطبطاول ١٨٨٠-

۵ حامية لعدو ما كل شرح الخرشي ۴ وه بير كيھے مثلاث ش ف القتاع المروم \_

مرالي الفدح ١٨٨٠ واهية العدور كالمثرح لفاية الطار ١٣٨٠

۳ مشرح منتج وحافعیة الجس ۳ ۵۰۰ را بختا ۵۵۳ مر ال الفد حرص ۳۸۳ ۳ مثر ف الفتاع هر ۸۰

چہ رم: زو ل کے بعد دومری فی ن سے بل نے: اسما - وجوب سعی ورزک علی کے ورے بی حصیہ کے بہاں معتبر وقت کا داخل ہونا ہے، ورسی وجہ سے انہوں نے و ساکو ماسیق میں

ال کے ساتھ مقید سے مہدمناسب ہے کا زوال کے حدیث و

کر اہت ٹا بت ہوہ اور ال سے قبل ندہو ۔۔

ث فعیہ نے ای طرح صرحت ہے کہ بیٹے وغیرہ و ن ٹائی اور خطبہ کے سے میٹھنے سے قبل جبدوہ زوال کے حدیوں کروہ ہیں، ال سے کہ وجوب کاوفت داخل ہو چٹا ہے، الدند زوال سے قبل عقد الکروہ نبیل ہے۔

ں کے روکوں حام ال صورت کے ساتھ مقید میں کو عفد کرنے والے ہر ال وقت سعی لا زم نہ ہوتی ہوہ ورنہ کر ایب ہوک ال وقت ہے۔ خیر جمعہ نیس ال سکتا تو وہ عفد ال پر حرام ہوگا ۔۔

ینجم: مم نعت کا جمعہ سے مافس سرنے و بی تن م چیز وں کو ثامل ہونا:

الم ۱۹۳۷ - القلی و شقق میں کری و کے حدید یک چیز حرم یا تکروہ (اس میل الفتی و کے سال کے ساتھ ) ہے جو جمعہ کے سے جانے ہے فائل کرنے والی ہوہ اور جمعہ کے سے جانے ہے فائل کرنے والی ہوء اور جمعہ کے سے جانے ہے فائل کرنے والی ہو تا و جب ہے مثلہ و س کے وقت سر کا سیار کرنا ، ہم چیز کور ک کرنا و جب ہے مثلہ و س کے وقت سر کا سیار کرنا ، کھا ، میں مضعتیں مثلہ جمہ و ناو ، سو زیگا ، ور ساتھ ہے گھر طرح می دت میں مصروفیت ، ہل وعیاں وغیرہ کے ساتھ ہے گھر میں دیا ہو ہے گھر اس سے تربی والی ہے گھر میں کوروازے میں اس سے تربی ہو

بلکہ سیت رہمل کرتے ہوئے جامع مسجد کی طرف پیش قدمی و جب ہوں ۔

ششم: في ت ميل اعتبار يتد ع كا ب يا تكمل جو ف كا؟
ساسه ا - مالكيد في صرحت كى ب كراؤال ميل عتبار الل سر من فاز
كا بي بمل جوف كانبيل ، كهد كرمود ن الله كرويد د في على حرام
هوج في كان س كر حرمت كانعلق اؤال سے ب الله م

# س كا قانونى عكم:

صحت کے پر حسب و بل امور متقر کے ہوتے ہیں: العب الل کا فتح و جب نہیں ہوگا، حصیہ کے بہاں یک توں وروالکید کے بہاں بھی یک توں یک ہے، چنانچے شکے مدوی نے کہا: اس مسلمیں یک دوم قول میا ہے کہ جے فتح نہیں ہوں بلکہ ما ننہ رہے ں وروہ للد سے متعفار کرےگا۔

ب يش و جب يهوگا، قيمت نهيس ـ

الدرافق ور الکن ۱۳۵۰ سے ماحود مر الی الفار جو حاهمیة الحیطاد میر ۱۳۹۳ ۱۳ شرح منج و حاهمیة الجس ۱۳ ۵۳ تصرف سے ۱۰ کلات

مرال الفدح و حافقية الطحطاوية ٢٩٨٣، شرح لغاية الله رعل مالة من ب مديدها هية العدول ٢٣٨٠، ش ف الفتاع ٢٠٨٠، حاهية محمل على شرح منتج ٢٠٨٠.

٣ حافية لعدو ما كل شرح لفاية الله ١ - ٢٣٨

۳ مدر افق ۳ ۱۱، حاميد الطون و ۱۲۸۳، شرح منتج عاميد الجس ۳ ۵۰، تقويس الفويد ۱۵، بد مع الصرامع ۲ ۳۳۰

ں مذکورہ جیز وں ورج وغیرہ کے درمیاں ال کے مردیک فرق یہ ہے کہ چی وغیر ہے میں عمل عوض ہے، ب میں فقع ی وجہ سے ہ یک کو پنا عوض ال جاتا ہے، کبد اس میں کوئی ہڑا ضرر نہیں ہے، برخد ف ال جیز وں کے ڈن میں عوض نہیں ہے، کہ وہ و مکلیہ وطل ہوجہ تی میں گرفتے ہوجہ میں سا۔

مدوی نے نکاح کے ورے میں لیک دوسری مدے انھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے فتح سے ضرر بھوگا، یونک رہا وافاف زوجین میں سے لیک دوس سے سے ما ٹوس بھوجا تے میں۔

طافیة الطبطاه و ما مل مرال الفدح ۱۳۸۳، بر کیھے ہے ۔ آگا مام ۱۳ ما العامیة الفاد میں الفاد ہے العام اللہ الفاد ا العدد و ما مل شرح الفرشی ۱۳ ماہ ، اور ، کیھے الفاد میں الفاد ہے ماہ میں لفاع سے ماہد میں لفاع ہے العدد میں مل م

٣ نثرح افرقى ٣ •٥\_

۳ شرح الخرشی بھاھیۃ تعدو ہ ۳ ،۹۰ یر کیسے طاقیۃ تعدو ہاگل شرح مالۃ ایس مارمید ۲۳۸۰۔

ال کے رویک" بولد کا مبہ "( یعی وہ مبد جوم کا فات ن شرط پر بوجیس کی وہ بہ جوم کا فات ن شرط پر ہوں بوجیس کی حصیہ وغیر و ب تعبیر ہے اوٹھ کی طرح ہے۔

صلع کے ہورے شل من سب سے کہ وہ ما لنڈ ہوج نے ، فنٹح نہ ہو، سابقہ مدت کا لفتا صالح کی ہے ، وروہ مدت سے کے خلاج و سکلیہ وطل ہوج ہے گا گرفتے کو سکلیہ وطل ہوج ہے گا گرفتے کردیا جا ہے ۔

جبید حنابید نے صرحت ں ہے کہ بی تھوڑی ہویا زیادہ سی خ نہیں ہوں ، ورسا بقد نص اتر سٹی جو حکم حرمت میں ظاہر ہے ، ں وجہ سے منعقدی نہ ہوں " ۔

# ب- کافر کے ہ تھ مصحف کی تھ:

ے سال سے ان قرار میں میں جائے ممنوع ہے، جمہور فقہاء نے حرمت ن صرحت ن ہے، ور حصیہ کے کلام سے ظاہر بہونا ہے کہ کر اہمت ٹابت ہے، اور'' کر اہمت'' ال کے قواقد اِتعلیلات کے مطابق حرمت کے

ولکیہ کہتے ہیں: ویک کے در م ب کہ کافر کے ہاتھ مصحف یا اس کا جزوفر وحت کرے۔ سیس کوئی سان ف نبیل ہے وہ سے میں کوئی سان ف نبیل ہے، سی سے کی مصحف و مدینت و وجہ سے سی میں سام و میں ہے۔ بہتر ہے۔

فرمات باری ہے: "وس ینجعن املّهٔ ممکافویّن عمی الْمُؤْمِیّن سبیّلاً" " ( ورائد کافر وں کام گز مومنوں پر ضہانہ

شرح اخرثی حواله رائل \_

٣ في ف القبّاع ٢٠ م. ير تيهي بعني ٢ ٢٠ م

۳ شرح الخرشي ۵ مه يرس ياش الشرح مجي عامية الحس ۳۰۰،۹۳ مي

يونے دےگا)۔

ال تعیس و صل کا تعیق حضرت میداند بن عمر آن ال روایت عند ان رسول الله می آن بسافو بالهوال می آن رسول الله مین شده مین آن بسافو بالهوال می آرض الله مین شدو" (رسول الله مین شد سر کوسم میل دشم کے مک شرای ا

عدیہ: "لھی ریسہ فو دلفو ہ " ر و بین بخا بی لفتح استا شیع اسلام اور مسلم اسر وہ م شیع مجمعی رے ہے۔

یں) اسدم کی شرط صرف مسمان غدم کی خربد اری ورمصحف ک خربد ری میں مگانی ہے۔

ب دھنے کا غرمب ور مالکیہ کا مشہور غرمب ور ثافعیہ کے

یہاں کیلے قول یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ مصحف کی تا سیح ہے ، الدہ اللہ کو

مجور کیا جائے گا کہ الل کو چی معیمت سے نکا لے ، ٹاک کا گاب اللہ کو

ہانت سے بچا جائے (جیس کہ بل عابد یں نے طبط وی کے حو لے

ہانت سے بچا جائے رال ہے کہ الل میں قراس پر معیمت ی وجہ سے

سدم ی ہے حرامتی ہے ، (جیس کہ فرش کہتے ہیں) اور حرمت کے

ہارے میں کوئی منڈ فرنیس ہے ، جیس کر فریس و شرکہ اللہ کا اور حرمت کے

ہارے میں کوئی منڈ فرنیس ہے ، جیس کر فریس و شرکہ اللہ کا ا

### س نظ سے اکل مور:

الاسمام-جس طرح كدر كے باتھ مصحف بي ممنوع ہے كا طرح الر آن كوال برصد آركر فا ور ن كو مبد كرما (جير كر والكيد نے ال كل صرحت ب ہے) ممنوع ہے، ور اى طرح قرآن كو ن كے بال كر رہن بيل وينا (جير كر حت كل ہے) ممنوع ہے۔ ور اى طرح قرآن كو ن كے بال مرائن بيل وينا (جير كر حت بيل كر وہ ال كو بني ملابت ہے وال الذكر ما و كد ركو محبور كرتے ہيں كہ وہ ال كو بني ملابت ہے الكالي ،جير كر وہ ال كو بني ملابت ہے الكالي ،جير كر وہ ال كو بني ملابت ہے الكالي ،جير كر وہ الكال بيا ہو الله كو بني ملابت ہے الكالي ،جير كر وہ الكال بيا ہو الله كو بني ملابت ہے الكالي ،جير كر وہ الكال بيا ہو الله كر الله بيا كر الله بيا ہو الله كر الله بيا ہو الله كر الله بيا ہو الله بي

# س بيع ہے مشتنی مور:

ے سما - ٹی فعید نے مصحف ن بھے کے حکم سے چند چیز وں کو مشکلی سو میں الکلایہ ۱۲ ، یر اس شرط ہے و میں، یکھے: شرح مسج و حامیة

تھو میں انگلابیہ ۱۳ میر اس ترط نے بات میں میں میں تھے: ترح کی وحافظیۃ ایجن سر میں میں

سره ماکد ه<sup>ر س</sup>ب

مشرح الكبير في ديل معنى عهر ۱، ش ف الفتاع ۳ ۳۴ بشرح تشج بماهية
 بخس ۱۳۰۸ بر كيسية شرح محلى على العمياع ۱ ۵۹ ، فعة الثناع مهر ۲۳۰ .

م العلية الدمال على الشراح الكبير بلد الدير ٣ ١٥٠

الحق ۴ ۱۳۴۰، شرح الخرشی محافظیة تعدول ۹ ۰ ۰ بر ثا تعید فا وسر اقب کیسے شرح الحل علی المصل عل

ش ف القتاع مر ١٣٠٠ حافية الدعول على مشرح الكبير مر ١٠٠٠

کیا ہے:

یے در ہم وہانیر آن پرلٹر میں در کونی میت انتشابیوہ ال سے کہ ال کی جاست ہے۔

ال فرمد کا ہے مکانات خرید نا جن کی و یواروں یو چھوں میں فر سے سکھی ہو ہو، اس سے کے عموم بوی ہے۔ وروہ عام حالات میں مختوف میں کئی اس سے معاف ہوگا، اس سے کہ اس نقش سے مقصود فر سمیت نہیں ہوتی۔

عض حضرات (مثلاً بن عبدائق) نے ، اس کافر کے ہے تعویذ کوسٹنی کیا ہے جس کے اسدم کی امید ہو، ای طرح رسوں اللہ سلالی کی قتد عیں متوب مشتی ہے۔

سی طرح انہوں نے اس کیڑے کو مشکی کیا ہے جس پر پہلے قر سی تخریر ہو، الل ہے کہ اس تخریر کا متصد قر سنیت نہیں ہوتی ، اللہ یہ کہ کہ وہ کہ اس تخریر کا متصد قرک حاصل کرنا ہوتا ہے ، اس کو یہنن نہیں ، لہد یقعویذ وں کے مث بدہو گیا ، تا ہم کا فر کے بدل کے ساتھ اس کی انہ میں انہ میں ہے ، یہ خود اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی انہ میں ہے ، یہ خود اس کے ساتھ اس کی انہ کے ساتھ اس کی انہ کر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی انہ کی ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ اس کی ساتھ اس کی ساتھ کی ساتھ

مصحف ہر کافر کی ملکیت کو زائل کرنے کا تھم دیے والا ہ کم ہوگاء عام لوگ نیس ، ال ہے کہ ال میں فتنہ ہے، جیس کہ ٹی فعیہ نے ای جیسے مسئلہ میں ال جاس کے سے کہ اس میں جس ہے۔

مسهمانو سی کے طرف سے مصحف کی نظیج ورس کی خرید ری کا حکم:

٨ ١٨٠ - المدر أن فعيد في صرحت كى ج كرمسى ن كي طرف س

مصحف کی فروخت اورال کی فریداری کروه ہے۔ ور مصحف ہے مراو فالس فرائن کریم کو خیسے ہوا کا است کی اور جیسے کی اور کی کریم کو فرید افر است کی اور جیسے کی اور کا کریم کو فرید افر است کے سبب حقیر ساہ نوب کے معنی میں ہونے ہے ، نیر اور ایت ہے ، نیر اس ہے کہ اس ہے کہ اس سے مقصود کلام اللہ ہے ، فہد اس کو تقیر ہونے ہے ، بیر اس می کا سب منا ، ور اس فرید رک کے جو از میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو از میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو از میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو ان میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو ان میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو ان میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو ان میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو ان میں اس کا سب منا ، ور اس کی رہو کے اس کی مدد کرنا ہے۔

ب ۔ ٹا فعیہ کا دوم قول یہ ہے کہ یہ جاست کر وہ صف کروہ ہے، نہ کہ تر یہ ری ۔ قلیو ہی اور محمل نے صرحت کی ہے کہ یک ال کے مرحت کی ہے کہ یک ال کے مردویک معتقد ہے۔ محمل نے اس می توجید میں ہے کہ تربید ری میں اس کو جاسل کرنا ہے، یہ خداف تا گئے کے سام کہ اس میں ٹوت کرنا ، محمل کرنا ہے، یہ خداف تا گئے ہے۔ میک اس میں ٹوت کرنا ، حقیر بنانا ور عبت کا تم ہونا ہے۔

ث فعیہ کے یہاں یہ معتوقوں ہے، یہی اوام احمد سے یک روایت ہے، مرد وی فیٹر بیر ری ورای کے جو زیر مسلمیں کہا ہے کہ کر بیر فرد وی فیٹر بیر ری ورای کے جو زیر مسلمیں کہا ہے کہ بیر فرد بیر مصحف کو بیا ہے، کہد یہ جارہ ہوگا، جیسا کہ مکہ کے مکانات کو ٹر بیدا اور ای کے گھروں کو اتدت پر بینا، حالا نکہ ای ویٹی اس کی گھروں کو اتدت پر بینا، حالا نکہ اس ویٹی اس کی تیر بینا جار بیس ہے۔ می طرح جو من حدت دینا مکروہ اس کی شریع ہے، جا کہ بیری نے مال کو قیدی کہا تا کہ وہ کے میں ایک کروہ کے میں اس کو قیدی کے میں میں حدال کی تاریخ کروہ کے، بلکہ بیری نے اس کو قیدی کے میں حراح تر رویا ہے۔ اس کو قیدی کے اس کو قیدی کو کرد ہو ہے کا میری کے اس کو قیدی کے اس کو قیدی کے اس کو قیدی کے کرد ہو ہے گئی کرد ہو گئی کرد ہوں گئیں کرد ہوں گئی کرد ہوں گئیں کرد ہوں کرد ہوں گئیں کرد ہوں

ی - امام احدے یک روایت ہے کہ صحف کی لروشت ناجرز سے ورسیح نبیل ہے ، مرد وی نے کہا: یکی مُدمب ہے ، جیس کا ال

عاهية الجس على شرح لمنتج سره ، ورحاهية القليو باعل شرح أمحلى على اعتباع المعالم المعالم على المعالم ع

حاشر عمير وكل شرح مجل ٢ م٥ ، اشرح الكبير في ديل بعني ١٨ م ، والعية الجس على شرح منتج ٣ ٢٠٠٠

ا الاحد ف مهره ٢٥٠ مش ف القتاع عمر ٥٥ ، الشرح الكبير في ويل أعمى مهر ٣ س

ہے مروی ہے کہ ٹر میر ری حرام ہے۔ گرچہ حض نے اس کا د کر ٹیم اب ہے۔ ورمدم جو زن توجید بیان ہے کہ:

ہ م احمد نے کہا: مصاحف کوٹر وحت کرنے ور رفصت کا مجھے سم نہیں ہے۔

یجی صلی ہے سے مروی ہے ، اور ن کے دور میں ال کا کوئی می المت معلوم ٹیس ہے۔

ال سے کہ ال یک کتاب اللہ ہے، کہد اس کوٹر وحت کرئے اور حق کرئے اور حق کرئے اور حق ہے۔ اور حق میں اور حق سے اللہ

و۔ وریب اوم الر سے یک روایت ہے کہ مصحف کی نظر کے کراہت جارہ ہے۔ مرواوی نے کہ: الل روایت کو الو الحطاب نے وکر کیا ہے۔ حتابعہ نے تا مصحف کے جواز اور الل کی رخصت و یے کو حسن ، عکر مدہ مثانعی وراضی برائے کی طرف منسوب کیا ہے۔ ور انہوں نے الل کی تو جہ بیال ہے کہ تا کا نفر ورجی ہوں ، ور الل کی تا موں ، ور اللہ کی جارہ کیا ہے۔ اللہ کی تا میں ہوں ، ور اللہ کی جارہ کی جارہ ہوں ، ور اللہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ ہوں ، ور اللہ کی جارہ ہوں ، ور اللہ کی جارہ ہوں ، ور اللہ کی جارہ کی جارہ

مصحف کے تاولدی کراہت کے بارے میں ام اہم سے وہ رہایتیں میں، امام اہم سے وہ رہایتیں میں، امام احمد کے رہاں مختار سے ہے کہ مصحف کو مصحف سے بدان جا اس ہے کہ اس سے مصحف سے بے رعمتی کا پیتائیں چاتا، ورند و نیوی عوض میں تاولد کرنا معلوم ہوتا ہے، یہ خدف اس کا مثمل بینے کے اس

ال النصيل ہے وضح ہونا ہے کہ حمالی طور پر نظام مصحف کے بورے میں مام حمد سے تیں روبوت میں:

حرمت، کراہے، ورجو زیا ورشر میر ری کے یو رہے میں بھی یجی رو میشن میں ہیں مان ولد کے یو رہے دواقو ال میں یا ورمذمب(جیس

ش ب القياع مهر ٣ \_

ک ہی قد امد ور بہوتی کے کلام سے بھی میں "نا ہے ) یہ ہے کہ اللہ حرام اور فیر سیح ہے۔ اس و وجہ بیا تھی بتائی گئی ہے کہ حفرت ہیں مرام اور فیر سیح ہے۔ اس و وجہ بیا تھی بتائی گئی ہے کہ حفرت و بر عرف ایک ان کی تھے میں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے ،

میر اس ہے کہ اس و تعظیم و جب ہے، ورفر وحت کرنے میں ترک فقیم ورفر سس و تحقیم ورفر میں رہ می مراد و میں ہوتی ہے ، اس ہے کہ سیا ہی تا ہے۔ ورف می دومر مے مصحف سے بدان اکر وہ ہے ، اس سے کہ سیا ہی تا ہے۔ ورف می دومر مے مصحف سے بدان اکر وہ ہے ، اس سے کہ سیال سے کہ اس سے کہ سیال سے کہ سیال سے کر سی سے برائی خالج کر میں ہوئی ہے ۔ ۔

#### ممنوع نیج کے نتائ:

9 سما - می نعت میں صل جمہور کے رویک باطل ہوتا ہے، آبد ال کو صل پر جاری رکھا جائے گاللا بیا کہ کوئی ضر ورت ہوہ ورضر ورت میں صرف الل صورت میں ہے جبرہ کوئی وقیل ہو کہ می نعت یہ مدت و وقیل ہو کہ می نعت یہ مدت و وقیل ہے وجہ ہے ہو کہ می نعت وصرف میں معلوم ہو کہ می نعت وصف لازم میں کسی مدت و وجہ سے ہوتو صل سے تکلنے کی کوئی ضر ورت آبیل ہے ور نہ الل ہوت کی کرمی نعت پئی اصل اسے تکلنے کی کوئی ضر ورت آبیل ہے ور نہ الل ہوت کی کرمی نعت پئی اصل اسے تکانے کی کوئی ضر ورت آبیل ہے ور نہ الل ہوت کی کرمی نعت پئی اصل (بطال نہ ) کے خدف جاری ہو، الل سے کہ وسف لازم کا بھال نہ صل کے بطال ن کا سبب ہے ، ہر خدف قد وہ لازم صل کے بطال ن کا سبب ہے ، ہر خدف قد وہ کوئی ور '' کے ، کیونکہ وہ لازم شہیں ہے۔

حصر کے دو رکی ممنوع تفرف یاں اصل میہ ہے کہ وہ شرعاً موجود ورسی میں اہم نعت ال صل پرج رکی ہے الا میا کوئی طرح ہوں ابد امن نعت ال صل پرج رکی ہے الا میا کوئی طرح ورت اس مورت میں مخصر ہے کہ ویک اضر ورت اس صورت میں مخصر ہے کہ دلیل سے معلوم ہوج ہے کہ می نعت صرف ممنوع کی وہ ت یا اس کے جز ویس موجود مدت کی وجہ سے ہے میں گر دلیل بتا ہے کہ اس میں موجود مدت کی وجہ سے ہیں گر دلیل بتا ہے کہ میں نعت وصف لازم میں موجود مدت کی وجہ سے ہے میں گر دلیل بتا ہے ک

ہشرح الکبیرائی ویل معنی مهر ۳ ۔

ا الانصاف مهر ٥٥ مشرح الكبير في ديل معي مهر ١٠ \_

ہر وق کرنے و کوئی ضر ورت تہیں ورنہ ال وضر ورت ہے کہ میں نعت کوال و صل میں جاری نہ ہیا جا ۔ وروہ صل میں ہوتا ہے ،
ال سے کہ ال کے جزاء ورشر وطر صحت ال چیز و صحت کے سے کائی ہے۔ جزاء ورصحت و وجہ سے صحت کور جیج دینا وصف فارجی و بہ سے محت کور جیج دینا وصف فارجی و بہ سے والی ہے۔ ور جب میں وجہ سے والی ہے۔ ور جب میں وجہ سے والی ہے۔ ور جب میں وجہ سے والی ہے۔ ور جب میں ورت نہ ہوتو میں نعت پی صل پر جاری رہے وں ، وروہ یہ ہے کہ مینوئ شری موجود بیلی جو کا ۔

فساد، بطارت ورصحت کی صطرحات کے درمین نافرق: ۱۵۰-گذشتهٔ تصیل سے ظام ہوگیا کہ جمہور نساد ور بطال کے درمیاں فرق ہیں، حصیا کا سال نے درمیاں فرق ہیں۔

کہد یہاں مقود بشموں نے میں تقاصا یہ ہے کہ عقد ہے مطاویہ شرق سّائ کے مرتب ہونے کا سب ہوہ مشد نے میں ملایت کے تعلق سے سّائے۔

بطال کا معنی میر ہے کہ عقود کے ساتھ ادفام نہ پانے جا میں ، اور عقود کا ایس میں نہ ہی سکیل جو ادفام کے مے مفید ہو تے میں۔ اساد جمہور کے مرد کیے بطال کے مرادف ہے۔

حصیہ کے وریک السادیک تیسری تشم ہے جو سینے کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسل کے حاظ ہے مشر وائ ہو، وصف کے حاظ ہے غیر مشر وائ ہو، ہرخلاف وطل کے، اس سے کہ وطل وہ ہے جو پی جسل یو وصف کسی عتمار ہے مشر وائند ہو "۔

لبد جمہور کے دویک بھان میں مائیے ورمض میں دی ور نین ومروری کی ایر ہے، جیسے بدومان کے سے قبل فیس دی ، قبضہ سے قبل مات دی کی دی میں میں رہ پر مشتمل کے ، وری باشرط وال تمام

> مستقیم و انتوشیم ۳۰۸ ۳ کشف لامر ۳۵۸

يو عُرِين ال كا كوني الرُّ مرتب ند يهورًا -

ب رو پر مشتمل تا کے بارے میں حقیہ کہتے ہیں کہ رکن تا اللہ اللہ تا دار موجود ہے، لہد وہ اللہ اللہ تا دار موجود ہے، لہد وہ مشر وئ ہوگا، بیس ممس تا دار موجود نہیں ہے، لہد صل تا دار موجود ہے، اللہ کا وصف یعی ممس ہونا موجود نہیں ہے، اللہ کا وصف یعی ممس ہونا موجود نہیں ہے اللہ کا

یے مرور اور نین و افٹا کے خلاف ہے ال سے کہ وہ ماں انہیں میں، ورزی ال و قیمت ہے، لبد وہ صابحیر مشر و را میں۔ و بل میں بیٹا باطل کے حام (حصیہ کے نقطہ نظر سے جو ال کے قائل میں) پھر بیٹا فاسد کے حام پھر بیٹا کروہ کے حام و کر ہے جارہے میں۔

ول: حنقید کے بزود کی نظیم طل کے حفام: ۱۵۱- نظیم طل ہا مکامیہ غیر منعقد ہے۔ اس کا شرب کوئی معتبر وجود

التنه " ح نه ١٠٠٠ \_ ٣ مرآق الصول، ٣٠٠ م. ير كيمية التوضيح والتنه " خ نه ١٣٠٠ ، ١٣٠ \_

#### رپیمنهی عنه ۱۵۲–۱۵۳

نہیں ہے، گرخر میں رفر وحت شدہ جیز پر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں آتی ہے۔

کاس فی نے کہا: ال تھ کا بالکیا کوئی تھم نہیں ہے، ال سے کہ تھم مو ہود کے سے ہوتا ہے، اور ال تھ کا بجر صورت کے کوئی و ہود نہیں ہے، یونکست کے فیر نہیں ہے، یونکست کے فیر نہیں ہے، یونکست کے فیر نہیں ہوتا ہے، اور ال تھ کا کوئی و ہود شرعاً اہیت و تحلیت کے فیر نہیں ہوتا ہے، ال سے کہ فیر ال حقیق کا کوئی و جود حقیقتا ای وقت ہوتا ہے اور کی میں پیاج سے اور کی میں پیاج سے اس می شاں مرد رہ خون و گندن ورجیتا ہی وجھ ورد ایسے مصل میں ورج فیر ماں مرد رہ خون و گندن ورجیتا ہی وجھ ورد ایسے مصل میں ورج فیر ماں مرد رہ خون و گندن ورجیتا ہی وجھ ورد ایسے مصل میں ورج فیر ماں مرد رہ خون و گندن ورجیتا ہی وجھ کے ورد گئی ہوئی ہیں۔

گرفر وحت شرہ جیز خرید رکے پال ملاک ہوج ے تو ال کے صاب کے وال کے اور اس کے صاب کے بار سے ان اس کے ا

کہا گیا ہے کہ سیام ابو صنیف کا قول ہے ۔

ب۔ یک قوں ہیر ہے کہ ال کا عنون ہوگا، ال سے کہ وہ خرید ری کے موں بھا و کے طور پر قبضہ شدہ می طرح ہوج سے گا۔

سم میں وغیرہ کے مردیک مختاریہ ہے کہ مثل یو قیست کے در بعید صحاب دیا جائے ، ال سے کہ وہ شربید رک کے ہے موں جماد کے طور پر قبضہ میں لی تنی چیز سے کم در جہ کا نہیں ہے۔

ور یک قوں یہ ہے کہ میصامیں کاقوں ہے،" اللہ یہ" میں ہے: یکی سیج ہے، ال سے کہ ال نے ال پر ہے سے قبضہ میا ہے جو

غصب کے مشہبہ ہے۔ '' الدر'' میں ہے: کہا گیا ہے کہ ای پر نتوی ہے ۔

النصيل كے يه ويكھے!" في باطل"-

#### وهم: نشي في سدك منام:

الما استی فاسد پر چند اگر سے مرتب ہو ہیں جو یہ میں: قبضہ کے در اید مدیت کا منتقل ہوا، حل شرع و وجہ سے فنح کا وجوب ور شخص آن المر وحت شدہ جیز سے چیر ہونے و لے نفع کا حال نہ ہوا، الل کا فائل تھے ہوا املا کت و وجہ سے منتی کا صوال دینا ور الل میں شیار کا گوت ہوا املا کت و وجہ سے منتی کا صوال دینا ور الل میں شیار کا شوت ہ س اگر ات ور ان کے متعلقات و النصيل میں شیار کا شوت ہ س اگر ات ور ان کے متعلقات و النصيل اصطارح اللہ فاسر اللہ میں دیکھی جا ہے۔

ید حقیہ کے مرد کیک ہے۔

نٹی فاسر کے حفام جمہور کے مزاد کیا تھ باطل می کے حفام میں، یونکہ وہ ال دونو ل میں فرق نہیں کرتے میں، دیکھے: اصطارح '' بھی باطل''۔

#### سوم: نظی مکرو ہ کے حطام:

سائا اسے مروہ کا تھم ہے کہ پیٹر یا ممنوع ہے، اس کے نتیج میں استاہ ہوگا، تا ہم وہ سیح ہوں ، اس سے کہم نعت یک یک سات ی است کی است کی محت کی اشر کط وجہ سے جو وہ سے متصل ہے، فرات کی ورال کی صحت کی اشر کط میں نبیل ہے، ور اس طرح کی ممر نعت نساد کی مشتا صی نبیل ہوتی ہے، ور اس طرح کی ممر نعت نساد کی مشتا صی نبیل ہوتی ہے، ور اس طرح کی ممر نعت نساد کی مشتا صی نبیل ہوتی ہے، ور اس طرح کی ممر نعت نساد کی مشتا صی نبیل ہوتی ہے۔

کبد او ال جمعہ کے وقت ﷺ، ﷺ بھٹ ، پنے جمالی ی ﷺ، پے جمالی کے موں ررموں وقیر وممنوع میں۔ وربیہ دیوع (جیس ک

بد لع المست لع ۵ ۲۰۰۵ راگزا ۱۸۵۰ –

رافتا على مدرافق ۱۰۵،۸۰۰

مصلی کہتے ہیں اگر وہ گر کی میں بنا نام سیح میں ، بوطل ٹیس میں ، کوک جمہور کے روک ال سے مما نعت ہے ، الدند اوم احمد سے رو بات اللہ سے مگر نعت ہے ، الدند اوم احمد سے رو بات اللہ سے مگر نعت کا تعلق ممنوع و اللہ سے مگر میں۔ اس و جہ یہ ہے کہ مما نعت کا تعلق ممنوع و د ت یا شر مطاحت سے ٹیس ہے ، بلکہ اس سے متصل مدت و وجہ سے ہے ۔

۱۵۳ - ﷺ مگروہ کے چند نام حطام پیاپی: پیچھ سیجے ہے جدیر کہ جمہور کا مذہب ہے۔ میں ﷺ

قبضہ ہے قبل اس میں لمر معت شدہ چیز ر معیت حاصل ہو جاتی

ال میں شمر و جب ہے، قیمت نہیں ہے۔ ال کوشنح کرنا و جب نہیں۔

یک قول میرے کہ ال دونوں پر ال کوشنے کرنا و جب ہے، تا کہ ال کوممنوع چیز سے ، پیار ہو گئے، نیر ال سے کہ معصیت کو تم کرنا مکالی عدتک و جب ہے۔

ال عابد ين في من ووقول أقو ال يل يو الطبيق وي ب ك س ووقول برويان و جب بي برخلاف في فاسمد ك ك كروه دوقول ال كوج رى ركف برمصر بول الفاضى وجرفنح كرد كاء اور ال ل وجر بيا ب ك يبال في سيح بي البد الفنى كوال كرف كا الحقيد رئيس بموكاء ال من ك ما يعيد شحح ماصل بي " -

میں الکیدیں سے برجزی نے کھا ہے کہ گریج وحمانعت

ر الکتا عمر ۱۲، شرح اعمراع تلحلی بعاثیة القلیم و ۱۸ مر اور اس سے بعد سفوات، پر کیھے: البہ میم اشروح ۱۸ مر الاس ف عمر ۱۳ مرا الاس ف عمر ۱۳ مر اور الاس می معرفیات، ۱۳ مر اور الاقتصاد کے روز میں اور اس سے تقرف الرق میں جمہور امتحال ہیں۔ میں جب کہ دال سے وقت اتنا میں میں جب الدرر۔
رافتا عمر ۱۳ مرد ۱۳ موالہ الدرر۔

ہے ممنوع امر سے متعلق ہو جو جوج کے باب سے خارج ہو، مثا. خصب کردہ جگہ میں خربید المر احت تو ال کو ضح نہیں ریا جائے گا، خواہ وہ نوت ہوچکی ہویا نوت نہ ہوئی ہو۔

گری ہے میں نعت ہو ورصحت کی در کسی شرط میں حس نہ ہو مشار جمعہ کے وقت کی اثبری کا درہا تی کے سے پیچنا اور الاندوں سے من تو اس میں مشارف ہے، کیا تو سے کہ اس کو فتح کر دیا جا ہے گا۔ دومر اتوں ہے کہ فتح نہیں میاج سے گا۔ تیمر اتوں ہے کہ گر ماہاں ہا تی ہوتو فتح کر دیا جا ہے گا۔۔



تقو میں افتاہیہ ۲۰۰

ال کے وہ تا ملی ہے اند ہے، اور کے مانذ وہ اللہ ہے، جس کے ساتھ دوسر سے کا حل تعلق ندیوہ اور وہ کی احل تھکم کا فائد ہ دوسے، کہد '' مانذ''موقوف ل ضد ہے، اور جب کے مانذ کو جائے تو مراد یہ ہے کہ وہ غیر موقوف کے ہے۔۔۔

### نيَّ موقوف كمشر وعيت:

ا - حدید وروالکیدن رئے ، حتابد کے یہاں یک روایت ، وروام شرق کا ندمب قدیم بین قول ( ور ندمب جدیدین بین یہ معقول کے اندام بین کا اندام بین کے اندام بین کا اندام بین کے اندام بین کا اندام بین کے اندام بین کے اندام بین کا اندام بین کا اندام بین کے اندام بین کا اندام بین کے اندام بین کے اندام بین کے اندام بین کے اندام بین کا اندام بین کے اندام ب

المير روايت يل ب كاحضور عليه في حضرت عروه ورقي كو

JMC 4.80 Y BS J.

\_ M = 0 8 pc = M

- MA/9 NO. + F

# بيع موقو ف

#### تعریف:

ا −ﷺ:الان کاران کے تاوالہ ہے۔ ۔

موقوف "وقعت" سے ماخوہ ہے۔ آب جاتا ہے" وقعت المدابة و قوفاً " مینی ہو تو رقعی آبید و قعا الله و قعا " یکی شل نے الله ب رو الله بنا الله ب

جے موقوف: اس کے جو از کے الاس فقریہ و نے اس کی تیم بیف د ہے کہ بیا یک چے ہے جو صل ور وسف کے جاف سے مشر و گ ہو، میس تو تف کے طور پر ملیست کا فائدہ دے، ورتم ملیست کا فائدہ نہ دے، یونکہ اس کے ساتھ دوہم کے کا حق متعمق ہو، وریاچے سیجے ہے ۔ ا

القاسمي الجيط سان العرب مارية التي "، محمد الاحظام العدية ١٠٥ » المتحر الرامق ١٥ ١١٥ س

٣ المصباح معير مارة وقعي"

۳ محمع لا سرشرح ملتقی الا بهر ۴ مه م، رواه یا مهشرح جمعه لا حظام ۱۹۸۰ حاشر این عامد مین ۴ ۵۰ شبع بولاق ب

نیر چموقو ف ہے ہل وطرف سے کل میں صادر ہے، کہد تعویذ ہموں ، جیس کہ گر ما مک وطرف سے ہموتی، ورجیسے مدیوں و طرف سے ماں و وصیت ورغیر مدیوں وطرف سے تبال سے زید ں وصیت۔

تعرف کر ہے ہل ل طرف سے ہے محل میں ہوتو ال کا وجود تحقق ہے، پھر یہ وقات ال کاشرے ساد کسی وقو ال کا وجد سے رک جا واروہ تعرف آل واقع ہے ور ال پر موقوف ہوجاتا ہے، ور جازت کی وجہ سے واقع زائل ہوجاتا ہے۔ وہ واقع ما مک کی معرم رصامندی ہے۔

نیر ال ہے کہ ﷺ موقوف قبضہ کے بغیر ممل مدیت کا فاعد دو پی ہے،جبیر کہ ﷺ کا عظم ہے، کہد ﷺ موقوف ﷺ سیجے ہے، ال ہے

حدیث: "امرک اللہ فی صفقہ بنجینک " و ہوہی ترمدی سر ۵۵۰ هج جملی نے و ہے اس نے یب اون و ہو رہ و وہد نے سر حجر نے ان واقع ن ابر ہے تنخیص آئیز سر ۵ هج شرکة مطباعة لقویہ نے

کہ ال ی تعریف ورال کا حکم ال پر صادق منا ہے، ورال نظا کا جازے پر موقوف ہوکر منعقد ہونا ال کے سیج ہوئے کے منالی نہیں ہے۔۔۔

ای طرح با استدلال ال فر مان اوی سے ہے: "لابیع ولا طلاق ولا عماق فیما لا یملک این ادم" (جس چیز کا موی مک نیس، ال یس علی علی این ادری نیس اور کا این ال

بد سے الص سے ۵ ، ۹ ، ۹ ، ۱ هم جماليد ، ١٠ و طالمرص ٢ ، ٥٠ هم محمع السير ٢ - ١٠ ررائعام ، ١٩ ، ٥٥ ثا سع كرره ملاية الحبيف ، حاشير س ما السير ٢ - ١٠ ررائعام ، ١٩ ، ٥٥ ثا سع كرره ملاية الحبيف ، حاشير ١٠ هم عالمة بين ١٠ هم علاق بين الكليب لاس جر ما من ١٠ هم القلم حافية الد مول ٣ ، ١٠ ثا سع كرره او الفكر سو بر جليل ١٠ ١ ٢ مس هم ملاية المتواح يبي ، مغى اكن ج ٢ ٥ هم تا سع كرره حياء التر ت العرب ، محمد ع ١٩ هم مطبعة التصامر الاحل مرم ، معى مع التر ت العرب ، محمد ع ١٩ هم مع مطبعة التصامر الاحل مرم ، معى مع التر ت العرب ، محمد ع ١٩ هم ١٥ هم مع مطبعة التصامر الاحل مرم ، معى مع التر ت الكبير مهر ١٠ هم ، الاحل ف مهر ١١ هم ، ١٩ هم التر ي و التر ب

- صدیث: الا بنع ما بنس عندگ ۱۹۰۰ و بین ایوراژ ۱۹۳۰ م شیخ محرت هیدرهای اور در سر ۵۳۵ شیخ بختمی برای به مردن برای باده دیگ هم به
- صدیہ: " لا بع ولا طلاق و لاعدی " ر وید ایو.اؤ
   ۳ ۳۳۰ شیم عرض عید جائل اور ترین سرے مطبع جمی ہے ر
   بے ترین ہے باتا صدیہ شیم ہے لفاط ایو.اؤ ہے ہیں۔

موقوف ہے۔

ے کہ بیب کا ململ وجود ال کے اور ہے کے فیر ال کے فساد میر ولالت كرنا ہے۔

وه حضرت على موقوف كوطاق اورعن قرير قياس كرت

### نيغ موقوف کي نوع:

سم - عقدی موثو ف ہوتا ہے گر اس کے ساتھ دوس سے کا حق متعلق ہو ور ال کی صورت ہے کہ وہ وہمرے کی ملکیت ہویا غیر ما مک کا فر وهت شده چيز ش خل يو " \_

صاحب" لخداصة" نے تع موتوف کی نوع پندرہ بنانی بین، ورصاحب'' انبر'' نے اس کو رشیں نو ٹ تک پرہنچیو ہے۔ ور ب*ی خیم نے" بھر ار کق" میں نظاموقو*ف در نتیسی صورتیں دکر در الين الناش الله المالية

عفرف ہے روک وے کے بحد رہے ہوتا وصی و جازت بر موقوف ہے۔

بے موجہ ہو جھ و کے تھیں دی الفی و جازت پر موتوف

رئین کے ساماں نظام تھی و جازت رہوتو ف ہے۔ شت يرل تُح ين وق شت ير يني الحال جانت ير موقوف ہے۔

واس ہے کے ساتھ مز ارحت میں موجود جیز ی تامز رحت کرنے والے کی جازت پر موتوف ہے۔

ترريب الفروق والقواعد المديد عد ١٥٠ ارامعر ف محمد عه ٢٥٨٠٥٥ شيع مطبعة التصامر اانتهاب معى مع الشرح الكبير ١٠٠٠ ١١٥٠، الانصاف مر ١٨١٠ ، ١٨٦ شع ، حيره التراث العرب ٣ ١٠٤ ١١١ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠

مربد و على مام الوطنيف كر ويك ربد او سال واتوبير موقوف ہے۔

کے ہاتھ قبضہ کے حدافر وحت شدہ چیز و اٹھ کیک ٹرید رو جازے پر

المروحت كرنے والے باطرف ہے تربير رائے ملاوہ كى اور

کسی چیز کی ال کے نب کے در بعدی جمس کے وضح ہونے پر موقوف ہے۔

جننے میں ندر نے فروحت میاس کے عوض علاء صالات ک خرید رکوال کاللم نبیس محس میں ملم پر موقوف ہے۔

جتنے میں لوگ بخر وخت کرتے ہیں اس کے شل میں چے بھی ک وضاحت بر موقوف ہے۔

جتنے میں فار نے او ہے اس کے مثل میں تھ بھن ک وصاحت رموتوف ہے۔

ما مک کی طرف سے غصب شرہ چیز ی نے غصب کرنے و لے کے اثر از ہر یو ال کے اٹکار کے حد ثوت ٹوٹ کرنے میر موقوف ہے۔

روہم نے کے ماں وہ ﷺ ال ور جازے بر موقوف ہے( ور ین فصول ہے )۔

افتیاری طور پر خلط کرنے یا لکوں کے فعل کے بغیر سال طاق وجد سے مشترک چیز میں سے شریک کا ہے حصد کولٹر وحت کرنا، وہم ہے شریک کی جازت بر موقوف ہے۔

عرض اموت میں گرفتا جھس کا ہے مال میں سے سی معیں چیز کو ا ا ہے کی و رث کے باتھ فر وحت کمنا ہاتی ورثاء ی جازت پر موقوف ہے، کو کہ قیمت کے مثل میں ہو، بیعام الوطنیفہ کے رویک ہے۔ و رہ ق مطر ک سے قرض میر حاوی تر کہ بی ﷺ قرض خو ایموں

ی جازت پرمو**تو ن**ے۔

وہ وکیوں یا دہ ہم یا دوجی یا دوجی یا دوجی ہے کے کا دہم ہے ل موجودں میں لفر جست کرنا دہم ہے د جازت پر موقوف ہے (گر دونوں کے کشالفر ف کرنے دہشر طانگائی تی ہو)۔ معتود (کم عقل) دیتے موقوف ہے ۔۔

# نَيْ مُوتُو ف كالحكم:

۵- ﷺ موقوف کا تھم یہ ہے کہ حسب ویل شر کھ کے ساتھ وہ جازت کوقوں کرتی ہے:

العدائر وحت كرنے والے كا بوحيات بوطاء الل سے كا بوحيات بوطاء الل سے كا بوخت كر مين كے مقوق لازم بول كے ورحقوق بازت بى وجہ سے الل پر عقد كے حقوق لازم بول كے ورحقوق زند دى برلازم بوتے ميں۔

ب بیٹر بیر رکابا حیات ہونا ، نا کہ ال پرشمن لازم ہو، اور موت کے حد ال پر لازم نہ ہوگا جب تک کہ اجیت می حالت بیس ال پر لازم نہر ہا ہو۔

ی ۔ لفر وحت شدہ چیز کا وجودہ ال ہے کہ اس میں مدیب متقل نہیں ہوئی ، مدیب تو جازت کے حدیق متقل ہوں ۔ ور ملاکت کے حد متقل ہونام میں نہیں ہے۔

فر معت شدہ جیز کے قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ال میں کوئی ہے ہوئی ہونے کوئی ہے۔ کوئی میں کوئی ہے ہوئی ہوجس می وجہ سے وہ دوم می جیز شار ہونے

ارتر الرائق عمر 20، 10، ير كيسة حاشيه من عابد بن ١٣٩٠ هيم بولاق، حاهية الطبطاوي على مدر عهر ١٦، حاشيه الوسعود على تشرح الكوم مم مسكيس ١٦٥٠، ررائعام في تشرح عمر الأحظام ١٢٠ - ١٥ هيم مطبعة احمد كافي ١٣٦٠ه، القتاوي الخالية بهاش البيدية ١٣٠ م اور امن الم بعد المصفحات، حامية الديول ٢٠٠ مع عليم جمين، اخرشي ١٥٥، ١٠٠، م

لگے، لبد گر دہمرے کا کیڑا ال کے علم کے فیر فر وحت کرویہ ور خرید رئے اللہ کے اللہ کا کیڑا اللہ کے علم کے فیر فر وحت کرویہ ور خرید رئے اللہ کو رنگ وید وی تو جارہ ہے ور گر الل نے اللہ کو کا اللہ کر اللہ دید، پھر بھاری وں جازت دی الو کا جارہ ہے ور گر الل نے اللہ کو کا اللہ وہ دو امر کی چیز اللہ بھی ۔

و۔ لز وحت کرنے و لے کے باتھ ش کا و بود، گر وہ کوئی " " عین" ہو، مشہ ساماں تی رہے۔ ور گر مثمل دیں ہو، مشہ در ہم ودنا نیر اور پینے تو مثمن کالٹر وخت کرنے و لے کے قبضہ ش مو بود ہونا شرط نیم ہے۔

ھے۔ ملک کاموجود ہوا ، ال ہے کہ جازت ای باطرف سے

ہوں ، تی کہ گر ما مک تا ہ ب جازت دیے سے قبل مرجائے ال

کے ورقا موں جازت سے تا جا ہو مون نہ ہوں ، جیس کہ حصر کہتے ہیں۔

مالکید در رہے ہے کہ تا موقوف در جازت کا حل وارث در

ال کے ملاوہ آن چیز وں میں جازت کا ''وت ہے، ور ال سے متحافقہ بھیا میں کل کی تصویل کے ہے و کیھے'' جازت''۔ گریچ موقوف وں جازت دے دی جائے او اس کے اثر ت عقد کے وقت سے جاری ہوتے میں جیس کر سے گا۔

#### نيغ موقوف کا بڑ:

السيخ ما فنز "في التال تحكم كا فامده و يق بي بي يحي شمل بر فر وحت كرف و المعين الوفر وحت شده جيز برشريد رن مدينت ور فر وحت كرف و المين الوفر وحت شده جيز برشريد رن مدينت و فر وحت كرف و المين الوفر بير رئيس سي بيك كالي قيضد و الل جيز مين كن ورجيز بن ضرورت كي فير المعرف ثابت بهونا بي خو وعقد مين كسى ورجيز بن ضرورت كي فير المعرف ثابت بهونا بي خو وعقد مين كسى الموق من المراب به من المعرف في المن المحمد المعرف في المن المعرف في ا

میں دکر ہو کہ فر وحت کرنے والائم کا اور شریع رفر وحت شرہ چیز کاما مک ہوجا ہے گایا د کرند ہو، اس سے کہ موجب (سب) کے وجود کے حداثنا ضداور نتیج مصر حت کرنا شرط ہیں ہے۔۔۔

ت کے الدافر وہت کرنے والا افر وہت کرنے والا افر وہت کرنے والا افر وہت اللہ وہت کرنے والا افر وہت کا شدہ چیز کے وہی کا شدہ چیز کا ما مک ہو یا اللہ چیز کے وہی کا ویس ہو، ورید کرنے وہت شدہ چیز میں دومر سے کا حق ندہو۔

گر ان میں کوئی شر طامعقہ ریموں تو تی مموقو ف یموں ، ورصاحب معا مدد ں جازت کے وقت عی تھم کا فائد دو ہے ں ، گر وہ جازت دے تو نا نذ یموں ور ندو طل یموں " ۔

کہد او مک ن طرف سے جازت کے صادر ہونے سے قبل جے موقوف کا اثر ظاہر نہ ہوگا، بلکہ اس کے اثر کا ظہور جازت پر موقوف ہوگا، بلکہ اس کے اثر کا ظہور جازت پر موقوف ہوگا، مثلہ جے فصولی بتد و ما اندنہ میں ہوں ، اس سے کہ مدیست ور الابیت نہیں ہے، بال و مک ن جازت پر موقوف ہوئی ہوئی ہے۔ گر وہ جازت دے تواند ہوں ورندہ طل ہوں ۔

- گر وہ جازت دے تواند ہوں ورندہ طل ہوں ۔

(دیکھیے: "جے فصولی")۔

کی طرح گر رئین دیے والامر تھی و جازت کے خیر رئین کو فر وحت کردی تو حصر کے بہاں سے روایت میں تا موقوف ہوں ، یوں ا یونکہ ال سے مرتھی کا حق متعلق ہے، کہد ال و جازت پر موقوف ہوں ، ہوں ، گر مرتھی جازت دے یو رئین دیوں ، گر مرتھی جازت دے یو رئین دیوں ، الا ال کا دیں د کرد ہے ۔ الا ال کا دیں د کرد ہے تو ال کا خی انذ ہوں ، ورگر مرتھی د جازت ہے تا ند ہوں ، ورگر مرتھی د جازت ہے تا ند ہوں ، ورگر مرتھی د جازت ہے تا ہے گاند ہوں ۔ آ

- ٣ الفتاول جديه ٣٨٠ \_
- ٣ جهم قامير ١٥ ٩ هيع المطبعة الخير ١٣ ١٣ هد
- م لكفاية شرح الهديه ٩ ٥ هيع راد حيا والترث العرب

#### النصيل کے بے در کھيے!" رہن"۔

ال وت ل طرف ش ره کردینا من سب ہے کہ جے موقوف کا ساد اور الل کے ملہ وہ شخص پر موقوف کا اور الل کے ملہ وہ شخص پر موقوف ٹیمیں ہوتا ہے، ہاں انعیب یجی ہے، پیش یہ وقات الل کا ساد کی ملہ کہ شخص کی ہوتا ہے، ہاں انعیب یجی ہے، پیش یہ وقات الل کا ساد کسی شخص کی جازت پر موقوف ٹیمیں ہوتا ہے، بلکہ کسی یک حالت کے زوال پر موقوف ہوتا ہے جو ملام الله و کا سبب ہے، مشد سرم ہے مربد کروٹ کے مولام کی اللہ و سام الوطنیقہ کے در دیک سرم کی طرف لوٹ نے بر موقوف ہوتی ہوتی ہے۔

تو قف کے دور ن معقو د مدید میں ہون و سے ضرف ت: اللہ موقوف میں تو قف کے دوراں معقود عدید میں ہونے و لے تغیر فات میں ہے حض کا اثر ، انتا ، (آناز) عقد کے وقت سے جبر کی ہوتا ہے ، جبکہ تعض کا اثر ، انتا ، کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، ابر کی ہوتا ہے ، جبکہ تعض کا اثر ہو ازت کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، کبد ہوات نے ماہر یہ وقات فرہار۔ کہد ہوات نے ماہر یہ وقات فرہار۔ والمات فرہار۔ والمات فرہار۔

ول: وہ تصرف تجن کا ٹر نٹا عقد کے وقت سے جاری ہوتا ہے:

العدد گرفسولی کی طرف سے ہونے والی ووسرے کا آناز کے دی جانے ہوتے اس کا حکم عقد کے آناز کے وقت سے ماند ماند مانا جاتا ہے وقت شدہ جیز خرید ری مدیت مدہ جیز خرید ری مدیت موج بی جو جانے ہیں مدیت ہوج بی ہے وہ اور کی ہاتھ میں مانت ہے۔ اور شمل ما مک کی مدیش معے والی جازت سابل وکالت کے ورج یہ میں ہے۔ گرش فصولی کے ہاتھ میں جازت سابل وکالت کے ورج یہ میں ہے۔ گرش فصولی کے ہاتھ میں جازت سابل وکالت کے ورج یہ میں ہے۔ گرش فصولی کے ہاتھ میں جازت سے قبل ملاک

مح القديا به شيع حياء التراث العراب، جامع مصوبين ٢٣ شيع بولا ق ٢٠٠٠ هـ

الفتاول لخانبه بها شش الهدية ١٨٥٠

#### بيع موقو ف2

ہوہ ہے، پھر عقد ی جازت دے دی ج نے او وہ صافی ند ہوگا جیس کہ ویک کے ہے۔ ای طرح گرفر وحت کرنے والافسولی خیس کی کردے دیا ہے ہے۔ ای طرح گرفر وحت کرنے والافسولی خیس میں کردے ویکھر ما مک بھی ی جازت دے دے دی ہے ای اوری دونوں تا بت ہوں ی ، خو اوفر وحت کرنے و لے کو کم کرنے کا علم ہویا نہ ہو وہ البت گر ای کو کم کرنے کا علم جازت کے بعد ہو ہوتو ای کے نہ ہو وہ البت گر ای کو کم کرنے کا علم جازت کے بعد ہو ہوتو ای کے بیار تا بت ہوگا۔ ای کی وجہ ہے کہ فسولی جازت ی وجہ سے ویک کر وہ ہوتا ہے۔ گر ویکل خیس میں می کردے تو موظ وہ نہ یہ دیا ہو کہ ایک کی موجو تا ہے۔ گر ویکل خیس میں می کردے تو موظ کے فیس کی کردے تو موظ کے بیار ہوگا۔ ایک کی موجو کا ہے۔ گر ویکل خیس میں میں کردے تو موظ کے بیار کا مطابہ نہیں کر ملکا انواج ہی بی ہوگا۔

ب۔ گر ما مک جے موقوف ں جازت دے دے دی قرار وحت شدہ جیز پر ملیست شرید رائے سے شرید رک کے وقت سے تاہت ہموں ، ورثی تی اس کے سے ہم اس الرز کش یو زیادتی میں حل تاہت ہموگا جولز وحت شدہ جیز میں جازت سے قبل پید ہموہ مشہ سمدنی ، ولاد ور نا وال وغیر ہے ''۔

دوم: وہ تصرف تبن کا علم جازت معنے کے وقت کے س تھ محدود دہوتا ہے:

العد فسولی سے رہیے نے الے کے سے جازت ملے سے قبل اللہ وحت شدہ جیز بیل فعرف کرنا جار بہیں ہے، خواہ الل نے الل پر بجسے کرایے ہو یہ نہ ہو ہو ۔ گر فصولی سے شریع نے والے نے فر وحت شرہ جیز دوم سے کے ہاتھ فر وحت کردی، پھر ما مک نے جا فصولی ہے شریع نے والے ن خصولی ہے شریع نے والے ن خصولی ہے شریع نے والے ن خاند نہ فصولی ہے شریع نے والے ن خاند نہ

ہوں ، جیس کر حقیہ کہتے ہیں۔ ، ال سے کر فصولی سے ڈرید نے والا جازت کے حدیق پی شریدی ہوئی چیز کا ما مک ہوگا، کہد اس می جی پی غیر ممموک چیز میر ہوئی۔

ب۔ گر فصولی وہم ہے ہمموک چیز نر وحت کرد ہے تو اس نر وحت شدہ چیز میں شفعہ کا مطابہ جازت کے وقت ہوگا " ۔



مدائنظ م فی شرح عمر الرحظ م ۳۵۱، الفتاوی فخانبه بهامش الهدید ۳ سامه به ۳ ساهید اطحطاوی کل مدر ۳ ۲۸۱، حاشیر س عامد مین ۳ ۲۰۰س

ررايط مشرح محدية لأحظام ٢٣٠١، ٢٠٠٠

۳ ررای کا مهتر ح مجدند لا حظام ۱۳۸۰، ۱۳۸۰ می گانش بها مش اینتر امرایش ۱۳۸۰ م

٣ بد مع اصمام هم ٥٠٠ افرقي ٥٥ م

# بيع وشرط

## س کی ماہیت ومشر وعیت:

ا - سابی شریعت میں بہت سے شرق نصوص و رو میں بوطنو و کے اور سے کو شخص کرتے ہیں، وراس کے ورسے میں پکھ ورضوص و رو میں ورحض فاص میں آن کا تعلق اس میں ورحض فاص میں آن کا تعلق اس بوت ہے کے کو خفو و کے سائ میں ضافہ یو ی کے در مید تبدیلی بید کرنے کے سسے میں فریقین کا حق کبوں تک ہے وادر یہ تبدیلی ب

تر آس کریم کس فرمان باری ہے: "یا آیکھا الّمدین امنوا آؤ گھُوا بالعُقُود" ( ہے یہ والو( ہے) عہدوں کو پور کرو)، ایر فرمانی: "لا تنا کُنُوا امُوالکُمُ بینیکُمُ بالباصل اللّا آن تکوُل تجارةً عن تواصی منگمُ" " ( یک دہم کامان تا کل طور پر نکھاو، بال الدت کوئی تی رہ میں مندی ہے ہو)۔

سنت نبوی میں بیر عدیث وارد ہے: " اسمسلموں عمی شووطنھم، الا شوطا حوم حلالاً" ( مسمال پی شرطوں کے پاید ہیں، "ر یی شرطوں کے پاید ہیں، "ر یی شرط یوصال کو ترام کر ہے) ۔ بیک روایت میں ہے: "عدد شووطنھم" " ( پی شرطوں کے پایل ٹیل)۔ ور بیک

یہ ضوص ( مجموعی ﴿ یثبیت ہے ) ال وت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ متعاقد این کے سے پہلے مہاج شراط ہیں ﴿ ن کو وہ حسب ملٹ ہے خقود میں ہا بندی کرنے کے سے افتیا رکز کتے ہیں ، ور پہلیش میں میں میں میں ہے کہ افتیا رکز کتے ہیں ، ور پہلیش میں میں کوئی بھی مشر و طابیس کر سکتا ، یونکہ و واقعہ کے فیال میں میں سے کوئی بھی مشر و طابیس کر سکتا ، یونکہ و واقعہ کے فیال میں میں سے کوئی بھی مشر دم میں ۔

شیع عیسی کہلی ہے ں ہے میدا یک ہے طرق ہے ، تاہی ہے ہے، تلخیم آبیر لاس محر سم سم شیع شرک الطباعة العزیہ ۔

حدیث: "مفاطع محفوق عدد السواوط "مرهم ترجم کا تو ب به اور می بخارس ب بخارس ب این واقعیق و کر یا ہے۔ افران بی اور می سر مصور بے سر و پی عمر ۱۹۳۰ علی موصولا و این یا ہے اور اس مصور بے سر و پی عمر الدوں بی بی اور اس در ساوی کے بد نفیز الموسی لاس محر مهر و مرفع اسکتر او مدن با محد می می اس در ساوی کے بد نفیز الموسی الاس محر مهر و مرفع اسکتر او مدن بر مدن و مدن بی می شوط بیس فی کے ب مدہ فیھو در طل " در و این بخاری می شوط بیس فی کے ب مدہ فیھو در طل " در و این بخاری دفتح الر بی ۵ اس ما معرم اسلام بے در ہے۔

عدیث "لبھی علی سع و شوط " ں و بہ طر کی لا و سائل ں ہے دینتی ہے کر بھاں ہے اللہ سے لفل یا ہے کہ بہوں ہے ہی ہو صعیف ہر ہے صہ الر یہ م ۸، طبع مجسس فلمی ،، پر کیصے العمالیہ ۲ مرے ، یہ سع الص سع ۵ ۵ ہے ، فلح القدیر ۱ ۱ ہے ، شرح مجلی علی اسمی ج

<sup>+ 10 10 20 -</sup>

<sup>-</sup>MA/S WOLF M

مدیث: "بمسلمول علی شروطهم، الا شوط حوم خلال "
 اوریت و این گل "عدد شروطهم" چان و این " مدی ۱۳۵۳

و بل میں رہے مع شرط کے بارے میں فقیاء کے ند مب ن انعصیل ہے، ہم ندمب کوملا صدہ ملا صدہ ریان میا جائے گا، یو تک ال سسے میں ال میں محت سنان ہے:

#### ول:مذهب حفيه:

السلط المحتفید نے ممنوع شرط کے سے جو عقد کو فاسد کردیتی ہے یہ صابط مقر رہا ہے ہے ہے اور الدی وہ عقد کے مقر رہا ہے ہو اور الدی وہ عقد کے مناسب ہے اور ال میں متعاقد یں میں سے کسی بیک کے سے یہ اجنبی کے سے بالز وحت شرہ جیز کے سے جوائل استحقاق میں سے ہوں ہوں وہ مناسب کے اللہ وحت شرہ جیز کے سے جوائل استحقاق میں سے ہوں ہوں وہ الدینہ وہ اور شریعت میں ال کا جواز و دوندہ و

سم - ای طرح گرشر و بعقد کے مناسب ہو، منا اس کے تقاصف نہ ہو، اس کے تقاصف نہ ہو، اور نی کر نے کو کہ عقد اس کا متناصل نہ ہو، اس کے کہ کو تابت و ریختہ کرتی اس کے حکم کو تابت و ریختہ کرتی ہے ، کہ بہد یہ اس شرط کے ساتھ لائل ہوج ہے و جوعقد کے تقاضوں میں ہے ، کہد یہ اس شرط کے ساتھ لائل ہوج ہے و جوعقد کے تقاضوں میں ہے ، منا ان اور اس سے بہر ان میں اس کے در بعید معموم رہین و مشرط ہو ، کا اس کے قبل حاصر عیل و شرط یہ عیل ما مب تقا پھر تا تھیا و رساند مرکز اس میں اس کے قبل حاصر عیل میں ان مب تقا پھر تا تھیا و رساند میں ما مب تقا پھر تا تھیا و رساند میں میں ما مب تقا پھر تا تھیا و رساند میں میں ما مب تقا پھر تا تھیا ہو ۔

حوالہ کی شرط مگاما کدالہ کی طرح ہے، لہد گر اس شرط پر نر وحت میں کہٹر میر ارفر وخت کرنے و لے کوشن کے حصول کے سے دوسر سے برمحوں کرے گا، نو انہوں نے کہا کہ قیاماً فاسد ہے، ور انتخا ناج ارد ہے '' ۔

کقالات م ہے۔

\_ er. er /r 🎜 🚉

۳ بد نع المدن نع ۵ ۲۰ \_

راکتا ۱۹۰۰ میر کیھے: بد نع المان نع ۱۹۰۵ ، البد بدمع الشروح ۱ مانتمبیر کفائق ۴ ماہ

اگنا مهر ۱۳ عباله احر الرائق، پر کیصهٔ البید میمع اشروح ۱۵ سے۔
 بد تع الصابع ۵ سے برال میں سے تعفی مثابوں سے نے کیصهٔ البید بیا
 مع اشروح ۱۷ سے تمییر مقابق مهر ۵۵، الدرافق مهر ۱۳۳ سے

جُرید را ال کورض وے گایا ال کوکونی مبدکرے گایا بی بیٹی ہے ال ان الاوی کروے گایا اللہ کو بھی ہے اس ال اللہ وخت کرے گا وغیر ویا کیٹر افر وحت کیا اللہ کو بھیل سے گایا گیر اوخت کرنے والا الل کو بھیل سے گایا گیروں الل کو بھیلے وہ شرط پریا بھیل الل کو تو رہے والا الل کو بھیلے وہ شرط پریا بھیل الل کو تو رہے ہے وہ اللہ الل کو بھیلے وہ بھر وری ورش چہ ہے وہ اللہ شرط پر کہ فروحت کرنے والا الل کو شریع رہے گھر تک کا ان غیر و اللہ الل کو شریع رہے گھر تک کا ان غیر و وقیر و

ں تمام صورتوں میں جا فاسد ہے، ال سے کہ جا میں مشروط مفعت کا ضافہ سود ہوگا، یونکہ یہ ایس صافہ ہے جس کے ہا مت مل عفد جا میں کوئی عوض نہیں ہے، ور سودی تشریح میں کوئی عوض نہیں ہے، ور سودی تشریح میں کوئی عوض نہیں ہے، ور سودی تشریح میں سودی و مقیقت سودی طرح جا کوفا سر کرنے والا ہے۔

ب ال میں یہی ثال ہے کہ مفعت حتی کے سے ہو، عین خالی زمیں ال شرط پر فر محت ب کہ ال میں مجد تقیم کرے گا، کھانا ال شرط پر کہ ال کوصد تا کردے گا تو یہ فاسر ہے، کو کہ مذہب حصیہ میں جنبی کے بے قرض وغیر وی مفعت بی شرط مگانے کے بورے میں دقوں میں " ۔

ی ۔ یہ ال کو بھی ٹال ہے کہ معقود عدید کے سے مفعت ہوہ عید واقد کی اس شرط پر فر محت ال کہ شرید ال کو سن و کرنے ال اصلت کرے گا او بھی فاسر ہے ، ال سے کہ یہ یک شرط ہے جس میں فر وحت شدہ جیز کے سے مفعت ہے۔ اور یہ فسد ہے۔ اور یکی تھم میں صورت میں ہے جب و تدی کو سن و کرنے ال شرط مگا ہے ،

ظام الروسيد يبى ہے۔ اى طرح گرخر يد ر برشر ط مگا ہے كا ال كو فروحت نبيس كر كايوال كو مبديس كر كا، يوفكه مملوك كے ہے مختلف ہاتھوں ميں نہ جانا اچھا لگتا ہے۔ اورحسن نے اوام الوصنيفہ ہے خريد ربرسز دكرنے كی شرط مگانے كا جوازعش ہوہے۔

جس شره میں کی کا نفخ نہ ہو وہ شر دارکور کے تھے تہیں ہی ۔ وہ سب اس دنہیں ہے، مثلاً کیش اس شرد پر اثر وخت کیا کہ اس کو افر وحت نہ کرے یا اس کو اس شرد پر اثر وخت کیا کہ اس کو اس کا اس کو اس کو اس کو اس کا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کا اس کا اس کو ا

بد تع لصن تع ۵ ، ۱۹ ، ۱۰ ، یر کیصهٔ البد بیرخ امثرو ۲۰ ، ۱۸ ور س ما بعد مصفحات، الدر الفق ۴۰ ، ۳۰ س ۳ الدر الفق ورداکشا ۴۳ ۰۰ س

یں عابدیں نے عل میا ہے کہ یکی عام محمد کا مذہب ہے جہد عام او پوسف کا مذہب ن کا فاسر ہوتا ہے۔۔

جس شرط میں کسی کاضر ریا نفتی نہ ہووہ جارہ ہے، مشہ کھائے ں شرط پر کھانا شرید ہے یا پہنے دہشرط پر کیٹر بشرید ہے۔

ے - حصیہ نے مفعت ن یی شرط ہو عقد کو فاسر کرد ہے اس ہے اس شرط کو ستی کی ہے جس کا عرف ورو تی ہو، ورلو کوں میں بو بھیر اس کا شمال ہو، حصیہ نے اس فر مثال بیدی ہے کہ جونا اس شرط پر شرید ہے کہ وانا اس شرط پر شرید ہے کہ وانا اس شرط پر شرید کے اس میں نعل (یا این کی الگا ہے گایا کھڑ اس اس شرط پر شرید کی کہ وحت کرنے والا اس میں سمدیگا ہے گایا بنا ہو اور شرید اس شرط پر کہ فروشت کرنے والا اس کی ٹوئی (یا گلو بند ور کوٹ این اے گایا ٹوئی اس شرط پر شرید کرنے والا اس کی ٹوئی (یا گلو بند ور کوٹ این اے گایا ٹوئی اس شرط پر شرید کرنے والا اس کی ٹوئی (ای گلو بند ور کوٹ این این ہو سے پر س سے اس شرط پر شرید کی گئر وحت کرنے والا اس کی ٹر وحت کرنے والا اس میں جیند بھی ہے گئی اس شرط پر شرید کی گئر وحت کرنے والا اس میں جیند بھی کے گئی اس کورٹو کرنے گا۔

یہ ور اس طرح می شر مطاحت کے مردیک جامز شرطوں میں سے میں، کبد اس کے ساتھ تا سیح ہے، ور سخسانا شرط لا زم بھوں، یونکہ لوگوں میں اس فاتھ اس ورروات ہے۔

قیال یہ ہے کہ فاسر موا جیس کہ مام زفر کہتے ہیں )، اس ہے کہ عقد ال شروط کا مشتاصی نہیں ہے، ور س میں متعاقد یں میں سے کہ کا نفع ہے۔

یک کا نفع ہے۔ وروہ یہ سٹر میر رہے ، میں لوگوں میں اس کا تھ ال ہے ، وراس جیسی چیز سے قیال ترک کردیا جاتا ہے ۔

ہے ، وراس جیسی چیز سے قیال ترک کردیا جاتا ہے ۔

اس عابد یں رحمہ اللہ نے صرحت ں ہے کہ نے عرف کا متن رہے ، ابد اللہ اللہ کر رفو ی شرط پر کیٹر ہے ں جے اور جوتا بنانے ی شرط پر کیٹر اس کے علاوہ کوئی ورعرف بید ہوجا نے تو وہ معتبر ی جاتا ہے جو ہے تو وہ معتبر کی جاتا ہے ہیں ہوجا نے تو وہ معتبر کی جاتا ہے ہیں ہوجا نے تو وہ معتبر

ہوگا، گرال کے نتیج میں بڑید نہ ہو۔

یں عابدیں نے '' کمی '' کے حوالہ سے قل ہیں ہے کہ ال حالت میں عرف کا اعتبار کرنے سے بدلازم نہیں ''ناک وہ اس حدیث کی خوالہ فریس 'ناک وہ اس حدیث کی خوالہ فریس 'ناک وہ اس حدیث کی خوالہ فریس ان اللہ فریس نے اللہ فریس ان اللہ فریس کے اللہ فریس ان اللہ فریس کے اللہ فریس ان اللہ فریس کے موجوع فرا کو اللہ میں اللہ میں کہ کہ میں کہ کہ اس میں کہ کو تم کرنا کے اللہ او حدیث کے معنی کے موجو فق ہے ۔ اللہ میں کہ کو تم کرنا کے اللہ وہ حدیث کے معنی کے موجو فق ہے ۔ اللہ میں کے ملہ وہ کوئی اور ما فی وقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کے موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی کہ موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی ہے۔ اللہ موجو فقی ہے۔ اللہ موجو فقی ہے۔ اللہ میں کہ موجو ہے۔ اللہ میں کہ موجو ہے۔ اللہ میں کہ موجو فقی ہے۔ اللہ موجو ہے۔ اللہ موجو ہے۔ اللہ میں کہ موجو ہے۔ اللہ موجو

9 - عقد کے تقاضے کی خوافت کی شرط سے وہ شرط ہو بھی مستھی ہے ہو شرط ہوت کی شرط ، یونکہ شرط ہوت کی شرط ، یونکہ او کیگی ہیں " مدت" کی شرط ، یونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ، ہاں پیشرط ہوں ک وہ مدت معلوم ہونا کہ حکم سے کا سب ندہو " ۔ کی طرح نظامی فی رکی شرط ، ک اس کا "وت حضرت میں منقد ہی ال معم وف صدیت ہیں ہے:
اس کا "وت حضرت میں منقد ہی اس معم وف صدیت ہیں ہے:
"ادا جابعت فعم لا حلاجة" " (جبتم نظ کر وتو کہو: افریب کا کام نیس ا، پیمرتم کو ہے شریع ہے ہو ہے ساماں میں تیس دوس تک افتیا رہے ، گر بہند ہوتو روک لو ور گرما بہند ہوتو و ہیں کردوں

حصیہ نے بیٹس سے مقامات شار کرے میں آن میں شرط ق وجہ سے بیٹی فاسر قبیس ہوتی ہے میں ہ

10- میں شرط فاسر کا عقد کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے؟ عقد کے جد

بد نع العن نع ۵ ۵ م م ۱۹۰۰ ته الد جهم ۵ م ۲ م مدم جع -

\_ rr /r J

س براقي ۱۳۳۰ س

شرط کی صرحت کا حکم کیا ہے؟ اور ال پر عقد کے مخی ہونے کا حکم کیا ہے؟

الس۔ رہامجس سے علا صدگی کے بعد عقد کے ساتھ شرط کا متصل ہونا تو اس کے ہارے بیل شرب میں دوسیج شدہ رو یتن میں التی شرط کا میں : یک مام الوضیفہ سے ہے کہ وہ اصل عقد کے ساتھ لاکن ہوں ، ور دہمری صامین ہے ہے کہ وہ صل عقد کے ساتھ لاکن ہیں ہوگ ، ور یک صبح ہے۔

ب رہا عقد کاشر طافاسر پر منی ہونا ، مشار ال دونوں نے عقد سے قبل شرط فاسر مگائی ، پھر عقد میں تو ہیں عابدیں نے "ا جامع الفصولین" کے حوالہ سے عقد کا فاسر نہ ہونا علی میں ہے، تا ہم ہیں عابدیں وقتین ہے کہ دسا دمرتب ہوگا گر وہ دونوں عقد ی بنا اس عابدیں وقتین ہے کہ دسا دمرتب ہوگا گر وہ دونوں عقد ی بنا اس شرط فاسر پر رکھنے ہے کہ دسا در کیس سال میں وجہد کہ افا و ج

نیر (کتب مذہب کے حوالہ ہے) رق کے ال نتوے پر قیال ہے کہ گر دو چھس عقد ہے قبل ' چھ الوفاء' پر الل ق کر لیس ، پھر شرط ہے ٹالی عقد کریں تو بیڑھ ان کے اللہ ق کے موافع ہوں ۔۔

### دوم: ندبهب الكيه:

۱۱ – مالکیہ نے بھٹے کے وقت منصور شرط کی تصیل کرتے ہوئے کہا: یا تو عقد ال شرط کا متناضی نہ ہوگا ، وروہ مقصود عقد کے منا کی ہوں یا وہ شرط شمل میں حس اند از ہوں ۔

اوریا تو عقد ال کا مشتاصی ہوگایا عقد ال کا مشتاصی ندہوگا ور ندوه عقد کے من کی ہوں۔

راکش مهر ۴ تضرف سے سر تھا۔ حاصیة الد حول علی اشرح الکبیر عهر ۱۵، شرح افرشی ۵ ۸۰

فر وحت میں تو وی شمس کا زیا وہ حق و رہوگا یا مجی مدت تک نبیا رہ شرط لگا ہے۔

ں تمام حالات میں شرط ورج دونوں وطل میں ۔ ۱۲ - مالکید نے مقتصا سے عقد کے منائی شرط سے حض صورتوں کو منتھی میا ہے:

ووم: افر وحت کرنے والا شرید از پرشر طابطات کہ وہ فر وحت شدہ چیز کو وقف کرے گایا ال کو مبدکرے گایا ال کو فقر و پرصد ق کرے گاتو بیسب جا رہیں وال ہے کہ یہ حساس کی فو ع میں جس کی شریعت وجوت ویت ہے۔

سوم: و تدى كولورى طور برستر اوكرف بي شرط برلمر و فست كرف تو يب براج ، كوك بيشرط عقد كالقاصف كم من في جه الل ب وجديد كالرب ثن ارب في الرب المراحث المرب المراحث المرب المراحث المرب المرب

سا ا – ربی دورم ی شرط میتی شمس میس حلس انداز بهوما نو اس و دو صورتین ممس مین:

ول: شمن میں جہائت، اس کی مثال سند بھی ں میں سے کی د طرف سے دوسر سے کے بے ترض د شرط کے ساتھ بھا ہے۔

گرفترض و شرط فربید رو طرف سے صدر موتو یش میں صل انداز ہوں ، یونکد ال کے نتیج بیل شمل نیا دفتی ہو جہ سے مجبوں ہو جا ہا گا اللہ و شام محملہ شمل کے ہوجا ہے گا ، الل سے کرفترض سے اللہ کا فاعد و شام محملہ شمل کے ہوگا ، وریے مجبوں ہے۔ ور گرفترض و شرطافر وحت کرنے و لے و طرف سے صد در ہوتو شمل میں حس نداز ہودی ، الل سے الل کے نتیج میں کی کے سب شمن میں جب الت سے در ، الل سے کرفترض سے اللہ کی کے سب شمن میں جب الت سے در ، الل سے کرفترض سے اللہ کا فاعد واللہ اللہ فاعد ہوئے وہ سے سے میں ہوئے ہوں ہے۔ کہ فاعد واللہ کا فاعد واللہ ہوئی ہے۔

وہم: شہر رہا، اس ہے کہ ترض بی شرط پر ﷺ کو نفع لائے والا اترض مانا جاتا ہے:

چنانچ گرخر میر ارترض پینے والا ہوتو ال کوترض و ہے والا نر وحت کرنے والا ہوگا، ورنر وحت کرنے والائش بی زیادتی ہے فائد دیکھا ہے گا۔

گر نیز رہوگاء اور شرید از شمل میں میں الا ہوتا اس کو تر ض و ہے والا شرید رہوگاء اور شرید از شمل میں میں سے فائد و تھا ہے گا " ۔

ال سسے میں ہیں جن کی نے صرحت و ہے کہ ٹر ہیر اہر وحت کرنے والوں میں سے یک وطرف سے قرض و شرط مگانا والا حمار گا ناج مزمے سا۔

۱۳۷ - ربی تبیسری شرط یعنی عظر جس کا متنتاطنی ہے ، تو یفیر وحت شدہ چیز شرید رکتے ہیں اور دیتے تو یفیر وحت شدہ چیز شرید رکتے چیز شرید رکتے ہوئت اور دیتے تو نے کے وقت اللہ مار اللہ مار

ا اشرح الکبیر مدر جروصاهینا الد + ل ۳ ۱۹ نضرف نے راکھا یہ کیصنا شرح اخرفی ۵ ۸۔

القو مين المعنب عند الشرح الكبير وحامية المدروي ١٩١٣، شرح الخرشى ١٩٠٥م

۴ مشرح الكبير ۱۹۲۳

۲ انشرح الكبيروهاشير مدعول المراسات

٣ تقويل لفعيه ٢٠٠

عوش کولونائے کی شر ھ کی طرح ہے۔ بیامور بداشر ھ لا زم بیں، یونکہ عقد ان کا متقاضی ہے، کہد ان کی شر ھ نگانا نا کید ہے، جیس کہ دسوقی کہتے میں ۔

10 - ری چوتھی شرطانو وہ میں مدت ، رئین ، خیار و جمیل ( یعی میں ) د شرطان طرح ہے۔ تو یشر وطاعقد کے منا کی نہیں میں ، ورعقد ان کا مشتاطی بھی نہیں ہے ، بلکہ یاعقد کی مصلحت پوری کرتے ہیں۔ گر ال د شرط مگانی تن ال برعمل ہوگا ور نہیں۔

والکید نے رئین کو کہ وہ فاس عی یوں ندیموں شرط ما گائے کو سی حج الر اردیو ، وررئین فاس پر قبضہ تک ساماں کو موقوف رکھا ہے گا۔
رہا عیل فاس ہی شرط ماگا اقا ہو اور ہے ، گرال ہی سیرہ بہت قرابی ہو ،
اور نا جارہ ہے گرال ہی عیرہ بہت تعید ہو ، ال سے کہ یہ واقات وہ راضی ہوگا ، ور ہو سکتا ہے اٹکا رکرے ، لہد ال میں قر ہو مگا ہے اٹکا رکرے ، لہد ال میں قر ہو مگا ہے اٹکا رکرے ، لہد ال میں قر ہو مگا ہے اٹکا رکرے ، لہد ال میں قر ہو مگا ہے اٹکا رکرے ، لہد ال میں قر ہو ہو گا ہی

۱۷ - بن جزی فی شرطان کچھ ورصورتوں کو دکر میا ہے آن کو استفاءیا خاص علم والی مانا جاتا ہے مشد مصورت کر فروحت کرنے والا ہے سے مفعت و شرطانگا ہے مشد معلوم مدت تک جانو ر پر سو ری واگھر میں رہائش ہتو بین جاس ورشرط سجھے ہے " ۔

ظام یہ مونا ہے کہ یہ مقد پی روس تغیم سے ستن ہی طرح ہے ۔ " ۔ اس بن ولیل حضرت جایڈ ی معم وف عدیث ہے: " انه کان یسیدہ، قال وصحصی اسیی علی حصل نه، قد آعیا فآراد آن یسیدہ، قال وصحصی اسیی عرف فدعا ہی، وصوبہ، فسار سیوا نم یسو مضہ، فعال بعیہ، فعمہ، فیمہ، فیمہ

سے بوقفک گی تقاء نہوں نے ال کو "زاد کردینا چاہد حفرت جائے گئے ہیں: رسوں اللہ علیائی مجھ ہے " کر ہے ،میر ہے دے دعاء ی ، اور بہت کو ہار ، پھر وہ ایس چا، کہ ال طرح ہے کہ گئیں چا، تقاء "پ علیائی نے نے فر ہایا: ال کومیر ہے ہا تھا تھ دو ۔ ہیں نے کہا: نہیں ،پھر "پ علیائی نے نے فر ہایا: ال کومیر ہے ہا تھا تھ دو ۔ ہیں نے کہا: نہیں ،پھر "پ علیائی نے کہا: میر ہے ہاتھ ال کو تھ دو ۔ ہیں نے ال کو تھ دیا ، ور یہ ور کے گھر تک ہو رک کا اسٹن ء کر لیا )۔ یک روابیت میں ہے:

او شوطت طفھوں سی اسمدیسة " ( میں نے مدید تک ال ال ال

بظاہِ معلوم ہونا ہے کہ پیٹر طابہت سے حفر سے کے رویک اور ہے، یونک شوکا فی نے اس عدیث بر کھی ہے کہ اس عدیث سے معلوم ہونا ہے کہ سواری کے سٹن اور نے کے ساتھ نے ہونے ور ہے۔ بہل جمہور کا توں ہے۔ امام ما مک نے اس کوج سرطر رویا ہے بشر طیکہ مر ں مسافت آر بیل ہوں اور اس کی تحدید انہوں نے تیس وں سے سے ب ہے۔ امام ثانعی، امام الوطنیفہ ور دوسر سے حضر است کہتے ہیں کہ بینا جا را ہے۔ مسافت مختصر ہویا طو بل سے۔

یہ صدیت کو کہ فر وحت شدہ چیز سے گر وہ ٹائل سو رکی جانور ہوسعمولی متفاع کے جارے میں ہے، میس والکید نے اس پر ہم فر وحت شدہ چیز سے اس و چھ کے حد معمولی انتفاع کو مستقی طور پر مسالی پید کرنے کے سے قیاس میا ہے جو فر وحت کرنے والوں ف ضر ورت کے پڑٹ نظر ہے۔

ے اے لکید کے میہاں قامل و کر بیاہے کہ گر وہ عقد میں حس اند از شرط کو ساتھ کرد ہے، خوا دانیا شرط مقصود ﷺ کے منالی ہو مشار

٣ اشرح الكبير عمر ساء ، عاهمية الدحول ٣ ، ١٥ ، تقو عين القاليد ٢٥ - ١٥

۳ يکھية ای کٽ فافقر هر \_

حدیث جابرہ "فی شنو طہ تحمل عمی تجمل " ن وابیت بخاری "فتح ال بن۵ ۳ ۳ استفیہ اور سلم ۳۲ شیخیسی مجلی ہے ن ہے۔ ۳ مثل الاوی ۵ ۸ ۲ ، ۵ ہے۔

نر وحت شدہ جیز کے فر وحت نہ کرنے بی شرط ، یاش میں حس الد ز شرط ہوش خربید افر وحت کرنے و لوں میں سے کسی کی کی طرف سے قرض بی شرط ہو، تو ای سجح ہوج سے ب

ال حالت میں صرف بیشر طاہے کہ ساتھ کرنا سامان کے کے یو تی رہنے کے ساتھ ہو۔

ترض کی شر در کے حذف کرنے کی وجہ سے یہاں تھ کے سیجے

ہونے ہاتو جہ پڑی نے بیاں ہے کہ واقع زاکل ہوگی ۔۔

۱۸۔ بیا ترض ہ شرط کے مشل میں ساتھ کرنے ہے تعلق علم س

دونوں صورتوں میں ہر ایر ہے کہ بیال سے شائ ہ قد رہ ہے جبل

ہویاں کے حد؟ ال مسلامیں دواقوال میں:

الب مندب بين مشهوربوس لقاسم كاقول ب، يه ب ك گرتر ض لقاسم كاقول ب، يه ب ك گرتر ض ترض د يه و الحكولونا د به جبید سام م و جود بروتو جي سيخ به الاتر ض كے حد تن مدت تك فا مب بهوجس ميں وه ال سے تعالى كر مكتا بهو۔

ب بی کر ش کے ساتھ میں ہوں ہے کہ قول میں ہے کہ قرض کے ساتھ میں ہوں ہے۔ کہ قرض کے ساتھ میں ہوں ہوں ہے۔ کہ قرض کی شرط کو ساتھ کروے، یونک س دونوں کے درمیاں رہا کا سبب پایا گیا ہے یا دونوں کے درمیاں رہا کا حجہ کہ تاہم ہوچکا ہے (جیس کہ شکے دردیری تعبیر ہے )، البد ساتھ کرنے ہے فائدہ فیس ہوگا۔

طرح مد وی کے نکام سے بھی طاہر ہوتا ہے۔

يهال دوموال ما مع تق تي مين:

19- بہراسو ل: بیالازم کے گاگر چاتر ض ورشر طرکے ہاتھ ہو جو شر میں محل شرط ہے، ور ساماں شریع الرکے پائ چافا فاسر کو تو ت کرنے والی چیز کے سبب نوت ہوجا ہے (مشر کر ملاک ہوجا ہے)، خواہ شرط مگانے والے نے پٹی شرط کو ہاتھ کر دیا ہویا ہاتھ نہ میا ہو؟ اس کے جو اب میں چند اقوال میں:

اوں: یکی'' المد ونہ''میں ہے۔یا تو کر ض دیے والا شربیر رہوگا یو کر وحت کرنے والا:

الس ۔ گرخر مید او نے بی افر وخت کرنے و لے کور ض دیا ہوتو خرمیر رپر جس شمس میں رہے ہوتی ہے، ور قبضہ کے ون اس کی قبست دونوں میں سے جوز مد ہولازم ہوگا، کہد گر اس نے اس کوہیں میں خرمیر ورائے قبت ''تنمیں ہوتو تنمیں لازم ہوں گے۔

ب۔ گرفر وحت کرنے والے نے شرید رکوفرض وہا ہوتا شرید رپر فر وحت کرنے والے کے دیش اور قیمت دونوں میں سے جو کم ہو لازم ہوگا، چنانچ مذکورہ مثال میں ال پر میس لازم ہوں گے، ال سے کہ ال نے ضافہ کے حافرض دیا ، تو ال کے ساتھ ال کے تصدیم علمی معادد کر جائے گا۔

وہم:'' المدونہ'' کے قوں کے ہوئٹ مل عی الاحد ق قیمت کالازم یمونا ہے،خو رفرض دیے والافر وحت کرنے والا ہمو یا شرید رہ

سوم : شرید رکو کم تری او کیگی کا دمه دار بنانا ، جبید ال نے غروصت کرنے و لیے سے ترض لیا ہونا اس کا محل یہ ہے کہ وہ ترض کے ساتھ نامب ندر ہا ہموارنہ ال پر قیمت لازم ہے ، خواہ جنتی ہو "۔

اشرح الکبیروجامیة الد+ل ۳ ۱۵ قدرینظرف نے را تصاحبیة تعدول علیشرح اخرشی ۵ ۸۴

٣ الشرح الكبير وحافية الدعول المريال

یسب ال صورت علی میں جبد افر وحت شدہ چیز دوت تیم علی سے ہوہ ور گرمشی ہوتو ال علی محض مشل و جب ہے، ال سے کرا' مشل'''' اس سے عین'' ی طرح ہے، ابد اس علی کسی در کوئی بات نہیں ، یونکہ وہ اس درجہ علی ہے کہ وہ قام ہوہ ور هید اس کولونا دیا گیا ہوں۔۔

#### دوسم اسول:

۲۰ - کی لازم سے گا گرمقصود کے منائی شرط کے ساتھ گئے
 ۱۳ - کی لازم سے گا گرمقصود کے منائی شرط کا موج ہے ، خو ہ ال شرط کو
 ۱۳ کردیا گیا ہویا نہ ساتھ کیا گیا ہو؟

نہوں نے کہا: علم یہ ہے کہ قبضہ کے دب ال یہ قبست ورش میں سے جو زید وہ ہو وی افر وشت کرنے و لے کے سے ہوگا، یونکہ شرطان وجہ سے نظام مثمن سے کم میں ہونی ہے " ۔

### سوم: مُرْجِبِ ثَا فعيد:

11- ال أفيد ال رح وطرف سے سابقہ عديث يل يك ساتھ الله المرشرط سے مم نعت كے بابئد إلى ورانہوں نے حضرت الرعم الله يحل الله والله والله والله الله يحل الله والله والله الله يحل سعف وبيع، والا شوطان في بيع، والا ربح مالم يصمس، والا بيع ماليس عدك " " (حار أبيل ہے يك ساتھ آرض المراجع، يك الله الله والله ور الله والله والله

چیز و یا کوستی کی ہے جین کا استفاء شرع سے نابت ہے ور انہوں نے عقد کے نقاضے اور الل کے مصالح و طرف بہت کم نظر و ہے۔ اللہ حافظ سے اللہ کا مصالح و طرف بہت کم نظر و ہے۔ اللہ حافظ سے اللہ کا مُدہ بتیوں مُداہ بیل سب سے نگ ہے۔

تا تام عض الله فعید نے شرط و تا تشیم کر تے ہوئے کہ:

شرط یہ نو مطلق عقد کا نقاص ہوں مشہ قبضہ فالدہ شاء ور عیب ل وجہ سے ردکرنا یہ نہ ہوں۔

مہلی صورت: عقد کے مصرفیس ہے۔

دوہم کی صورت: جس میں شرط عقد کا انتاصا نہ ہوہ وہ یا تو مصلحت عقد ہے تعلق ہوں مشار رئین ، کو دربانا ، ور مقصورہ وصاف یعنی تا بت ، خیاطت ، خیار ۔ وغیرہ ن شرط یا وہ مصلحت عقد سے متعلق نہوں۔

(۱) یی شرط مگام جس کا عقد مثقاضی ہو یا عقد ر مصلحت یا ال رصحت ہے تعلق ہو، سمج ہے۔

(۲) یی شرط جس در کوئی نرض نه ہواقعو ہے، پیل مقسد عقد نہیں ہے۔

(۴) یی شرط جس میں رہے پید کرنے والی ٹرض ہووہ مفسد

عامية مدول حواله راقر

مشرح الكبيروحافية الدعولي همراساك

مدید: "لایحل سمف و بیع، ولا شوطی فی بیع " در واید ا «مدی ۵۳۵ هم معظی کودی در به در می در به در می بید در گی بد

مسل مل ای افراح ہے اور ہوا ہے تھا ہے ہو ہے۔ ۱۳ مالایہ انجمل ملی شرح منسلے اہر اسے ہدا ہے۔

شرط ہے وریاتنا ضائے عقد کے خلاف شرط ماگائے کی ظرح ہے۔ ۲۲ - دونوں حادیث وراس تغییم کی تطبیق کے سے سے یہاں ہم تفریحات بیاس:

(۱) کی کی شرط کے ساتھ کی مشہ ہے: یک نے تہمیں پرزیمی ایک کی بھر اور کے ساتھ کی مشہ ہے: یک نے تہمیں پرزیمی کی ج کی ہے ریمی ال شرط پر کی دی کہ تم پنا گھر جھے تے میں کی دویا تم مجھ سے میر گھر تے میں شرید و، تو پیشرط فاسد و مفسد ہے، عقد ال کا مشتاضی نہیں ہے۔

(۲) قرض دہم ہے کہ تھو تھے، مثنا۔ پنی زمیں دہم کے کہ یک جر رمیں اس شرط میں قرطنت کر ہے کہ وہ اس کو یک سوتر ض و سکا۔ اور قرض میں کے مثل اجماعت میر دینا ، شادی کرمنا ور عاربیت میر دینا ہے '' ۔

(۳) هيتي ن شريد ري ال شرط پر كفر بحت كرف والا ال كوك د هيد كرف والا ال كوك د هيد كير في گريد الري ال شرط پر كفر وخت كرف والا ال كوك د هيد ميراي كيميد ه براي كيميد ه براي كيميد بيراي كيميد ه براي كيميد بيراي كوشويد بيراي كيميد بيراي كوشويد بيراي كرفيد بيراي كالور في كرف و بيراي بيراي كالور في كرف و بيراي بيراي كالور بيراي كالور بيراي كالور بيراي كيميد بيراي كلال ميراي بيراي كالور بيراي كيميد بيراي كالور بيراي كالور بيراي كالور بيراي كيميد بيراي كيميد بيراي كالور بيراي كالور بيراي كالور بيراي كالور بيراي كيميد كرف في كرفيد كرفيد في كرفيد في كرفيد كرفيد في كرفيد كرف

وں: ﷺ میں اورشر طلازم ہوں ، ورید معنوی ہ ط سے ﷺ اور جارہ ہے اور مقررہ تمس ال دونوں پر قیمت کے علی رہے تنہم میا حاصیہ الجمل علی شرح مسمح ۳ ۵۔ تصرف ہے ، عد

٣ - حمة الختاج بشرح المعهاج علاقية الشرو في وحافية العن بن عهر ١٩٥٠، ٩٥، ٥٠٩. شرح أكل علاقية القليو بي ومجمير ٥، حافية الجمل ٣ - ٢٠٠٠

ب ے گا۔

دوم :شرط وطل ہوں۔ ورفر وحت شدہ جیز کے ہا مت مل مقررہ شمس میں بڑھ سیحے ہوں۔۔

۲۲۳ - شافعیہ نے میں نعت سے چند مسائل کو مشتقی کیا ہے ۔ ۲ مانت کوشر ط کے باوجود سے کہا ہے ، وہ یہ میں:

المد معیل مدت و شرط پر نظام الل و الیل فر مان و رک ع: "اها تعدایتُم بعدیُنِ می أجنِ مُسمَّق الاکتبُوّاه" " (جب ادهار كا معامد كسى مدت معیل تک كر نے مگونو اى كولكور ل كرو)۔

ب۔ نے رہن کی شرط کے ساتھو، اس میں انہوں نے متعیں ہونے ں قید مگانی ہے۔

ی معیں عیل و شرط پر بھی ور کدالت فر وحت شدہ چیز یا دمہ علی ٹا بت شمل میں سے کسی عوض میں ہو۔ اس و وجہ سے شخص کے ساتھ معا ملد کرنے میں ال دونوں وضر ورت ہے جو ال دونوں کے غیر راضی نہیں ہوتا۔

و۔ نے ہونے پر کواد بنانا ، ال سے کہ ال کا تھم آیت میں ہے: "و الشُهدُوُا بدا نبایعُتُمُ" " ( ورجب شرید الروحت کرتے ہو (تب ) کو اہ کرلیا کرو)۔

ھے۔ خیاری شرط کے ساتھ ﷺ، یونک ال کا موت ماں ہی

حاشہ عمیرہ علی شرح کمجلی علی اعمیاج ۴ سامہ، شرح ممتع عاهیة الجمل ۱۳ مامہ ۵۰سا

۳ حامیة الجس علیشرح منتبع ۳ ۵۱،۱۵، شیخ الجس برس بوشرح قسط فرعل محاید بروع له برم حنا نقل با ہے۔

\_ የላ የ *የ*አም ለ ምር

منقد ومشہورہ ایت میں ہے ۔

س السخر وحت شدہ چیز کو مزاد کرنے بیشر طایر 🗗 کے یا رے میں

پالوں بوزیادہ سے کہ ایا ہے کہ طرح ہوں وری بھی سے کہ اور ایکا بھی سے ہوں۔ اس ی دلیل حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا ی روابیت ہے کہ انہوں نے حضرت بریرہ کو سز دکرنے کے ہے شریدیا جیا ، حضرت كالذكرة تضور علي علي عيانوس عليه في الاستويها كرده ال عاك والاعلق "زادك في الحق ك عاديا عال اور حضور علی نے باکے سے ولاء ق شرط مگاے جانے برنگیر نہیں جس نے کوئی یک شرط مگانی جو اللہ ک آب میں نہیں و دوطل ہے )۔ الیران ہے کہ ﷺ کے تور حداثر وجوار شترور کے شرید نے و صورت میں معم وف ہے، لہد اس پرشر طاکو پر داشت کراہا گیا، نیر ال سے کا اُل رائے من دی کو سند میا ہے۔

یں ولاء کے حصوں کے ذریعیہ ورسخرت میں ثواب کے ذریعہ ور

صديك: "(بم بولاء بمي عنق "ن وايت يخالي "خ الران

مراء ے عظیم مسلم یا وہ مام طبع بحلی ہے ہے

ا مريك: "من اشتوط شوط بيس في كتاب بده فهو باطل " ال

صديك وتم م القره م المكركر بطل ب

تَح " يَخْتُرهُ عِنْكُم مِثْلُ مِثْلُ بِ

و لے کوشر طاہر وت راح ورت ہوتی ہے تا کہ ال کو خفیہ ہے ہے ور اکتاع ۱۸ ۲۰۰۰

سٹن ہے '' ۔

کے ہے ولاء کی شرط کالو)۔

فروحت كرنے ولے كائفى ال كالب بنے روم ہے ہے ۔

ک گرال دی تایال کے مبدی شرط مگادے۔

دوہم قوں یہ سے کہ شرط واطل ہوں ورزیج بھی وطل ہوں ،جیب

تيمر قول يدے كان محج يون اور شرط وطل يون " -

۲۵- ثافعیہ کے یہاں ممانعت سے متشی موریس سے سزوی

کے ساتھ شرید رکے مدوہ کی ورکے سے ولاءی شرط مگانا ہے۔

ش فعیہ کے بہاں دو اقوال میں سے زیادہ کمزورقوں یکی ہے۔ ال

صورت میں نظامتے ہوں ورشرط باطل ہوں اس در دلیل حض

روبات میل حفرت بربره کی حدیث کا ظاہر اور حفرت عاشرات

سي عليه كالير مان ب: "واشتوطى لهم الولاء" أ (ال

ہے کہ شرعا ہے ہے کہ ولاء آزاد کرنے ویلے کے سے ہے۔

بین سنح ال حالت میں شرط ور نہ کا باطل ہونا ہے۔ ال

ال حفر ت ف مديث عاشة "واشتوطى بهم الولاء "

كابوب يدويا ہے كاشرط عفد الله ميل نهيل تقى ، وريد كار يد عفرت

عاشہ کے مسلم کے ساتھ فاص ہے، ورید کرسپ علیہ کے فرماں

٢٦- أن فعيد كے يها المستقى اموريس سے عافر وحت شده جيز عيل

عیوب ہے یہ وت دیشر طاہے، ال سے کہ ال بیل فروحت کرنے

ال کے میہاں چند اقو ال میں:

يريره كے كھر والوں نے" ولاء " باشرط مكالى حضرت عاش نے ال و أعتقيها، فإنما الولاء بنص أعتق" " (الكوشرييلو، ور"ز و قرمانی، ال ے کہ آپ کے نے فرمایا: انمامال اقوام يشتوطون شروطا بيست في كتاب الله؟ من اشتوط شرطا بیس فی کتاب اسه فہو باطن" ( یہ ماں ہے لوکوں کا کہ وہ یک شرطیں مگاتے میں جو اللہ ی سما ہے میں نہیں میں ،

ی کے ساتھ ال میں شرید ارکے سے فائدہ اور نقع ہے، دنیا

٣ - حافية الجمل ٣ ١٥٤٥، ير ليكھية شرح أنج عمر ١٠٠١.

n صدیده: "انولاء نمی عنق °نَّح "عُقْمَ هُ ۲۳ مُنْ رَّحُ سِلَ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْل

م العبية الجس على شرح منتج ١٠٠٥، ير كيصة شرح محلي على المباج

نامعوم عیب کے بارے میں بھے کے تروم کا اظمین ہو (معلوم عیب کے بار میں کا اظمین ہو اور معلق ہے، کے بارے میں شعبی المطلق ہے، کہد مذکورہ شرط کے ساتھ بھی میں الاحاد ق سیح ہوں ، خواہ شرط سیح ہو یا فیر سیح ہوں ، خواہ شرط ہے ہو یا فیر سیح ہوں کے ساتھ بھی میں الاحاد ق سیح ہوں ، خواہ شرط ہے میں المحد کی ایس کے کہ یہ ہی کا میں میں میں کے میں فیل ہے ۔ اس کے کہ یہ ہیں ہی کے موفقہ کو پہنتہ کرتی ہے ورظام میں اس میں کے موفقہ کو پہنتہ کرتی ہے ورظام میں اس میں کے موفقہ کی ہیں ہے۔

نہوں نے کہا: صی بہ کے درمیاں مشہور ال فیصد عثمانی کے و رمیاں مشہور ال فیصد عثمانی کے و رمیان مشہور ال فیصد عثمانی کے و رمیان معلوم ہوتا ہے، یہی بہ کے درمیاں مشہور ہے، البد بیاجمان سکوتی ہوگی ہوگی ہے۔ کے درمیاں مشہور ہے، البد سیاحت کی امور میں سے یہی ہے:

الب ل از وحت کرنے و لے ل جگہ سے فروحت شدہ چنز کو

شرح فمنح ۱۳۳۰،۱۳۳۰

۳ کیھے: شرح کمنے وحافیة الجس ۳ ۳ ایشرح مجلی علی امنها ج ۳ ۸ ۵ ـ - ۳

متقل کرنے و شرط انہوں نے کہا: ال سے کہ پیشتھتا سے عقد و صرحت ہے۔

صدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بد وصارح کے حدیثیں و ج ہوارہ ہے، ورییتیوں حوال پر صادق آتا ہے! بداشر طال و ج اللہ اللہ کو تو ژ نے داشر طاپر الل د ج ورال کو ہاتی رکھنے داشر طاپر ج آ رہے۔ یشر طاکر فر وحت کرنے والانے وحت شدہ جز میں متعلیل

ے۔ پیٹر طاکر وحت کرنے والانر وحت شدہ چیز میں متعیل کام کرے گامشہ کیٹر افرید اس شرط پر کرنر وحت کرنے والا اس کو سے گا، پیٹیں قوال میں سب سے ضعیف قول کے مطابق ہے، جیسا سی گا، یہ ٹیں آ

د- نر وحت شدہ چیز میں عربی مقصود وصف کی شرط مگانا حاصیة الجمل کلشرح محمح سراے۔

۳ اللهٔ این عمر : "آلدہ ن ع عدد " موشع لا مدام د کریا اصال ب سے شرح مسمح اسلام د کریا اصال ب سے شرح مسمح اسلام اس

<sup>۔</sup> صدیث:"لا تنبایعو تقمار جنی بیدوصلاحها " ر او بین<sup>مسلم</sup> ۳ ماد شی<sup>وکل</sup>ی سان ہے۔

م شرح محلی علی اعمراج ۳ ۳۳۳۰

۵ کیھے ای کٹٹافقرہ ۲۳س

من ب نو رہ مدیمویا دو دروہ الا ہو۔ ال صورت میں شرط سیح ہوں۔ ور گر شرط نہ پالی جانے نو شرید از کے سے خیار ہوگا، نہوں نے کہا: صحت می وجہدیا ہے کہ پیشرط مصلحت عقد سے تعلق ہے۔۔

نیر ال سے کہ بیعظد کے وقت موجودشر طاکا التر ام ہے، ال کا التر ام سلفتبل میں کسی چیز کے انتا ور موقوف نہیں ہے، ور بجی شرط ف محققت ہے، البد ایڈ کیک ساتھ دی ورشرط سے ''مما نعت'' کے تحت نہیں سے گا '' ۔

ھے۔ بیٹر طر**گانا** کہ جب تک ٹمس پور وصوں ندکر لے گالر وحت شدہ چیز پیر دنیمس کرے گا۔

و عیب ق وجہ سے و چی ق شرطہ ال سے کہ یہ عقد کا انتاب ہے ۔

ز۔ خیور رائیت ،جبد غیر دیکھی ہونی جیز افر وحت ں ، یہ ال ن صحت کے قول کے مطابق ہے، ال سے کہ ال ن علم ورت ہے ''۔

#### چې رم افد بهب حنابعه:

۲۸ - حنابعہ نے کا میں شر مطاکورہ قسموں میں تنسیم میا ہے: وں: تسجیح ورلازم شرط، جس کے خلاف پیشرط ہے اس کے سے اس کوٹو ژنے کا افتیار ٹیمس ہے۔

دوم: فاسدشره ال كاشر درگام م ب-

- محة الثناع مهر ٢٠٥٥ من نعط اللهم وشرط "على واؤ" كا صاورها هيد اشرو في
   يا كري ب-
  - ۳ شرح کمجلی علی امسیاح ۱۸۰۳
    - م الطعية الجس عمر 1 سار

## (۱) کپیلی قشم: شرطهج لازم د تین قشمین مین:

ول: جو علم شریت سے عقد کے انتا سے کے مطابق ہومشہ میسی قبضہ کرنا بھی کالی الفور ہونا، ب میں سے دونوں کا اپ تخت منے والی چیز میں تفسرف کرنا ، شیار محس، ور پر نے عیب ں وجہ سے رد کرنا۔

ال شرط کا وجود ال کے مدم ن طرح ہے۔وہ نہ تو تھکم کا فا مدہ ویتی ہے، ور نہ می عقد میں اثر اند از ہے، اس سے کہ بیاعقد کے انتا ہے کا بیاں اور تا کید ہے۔

- ش ف القناع عمره ١٨٥، معنى ١٣٨٥ م
- ه 🗀 ش ف القتاع شره ۱۸، ۵۰ معی شره ۱۳۸۸ س
- ۔ صدف: "المسمول علی شووطهم " رَجَّ جَ لَقَرَهُ ہے تُک آچُل ہے۔

شرح ممتح بعاهية الجس ١٠٨٠، شرح محلق وحاهية الفسور ١٠٠٠٠ - ١٠٠٠

سی نہ ہوتو وہ حکمت نوت ہوج ہے ں ، جس ر وجہ سے ن کا کو جارا سیا گیا ہے۔

البد ال شرط کو گر پور کرے تو تا لازم ہوں ، ورندال بیشرط کا نے و لے کے سے افتیار ہے کہ ال کے نقد ب وجہ سے فتح کردے یا صفت کے نقد ب کا تا و سلے۔ اور گر و پال کرنا می ساتھ و تو تا میں کہ و تا وال متعمل ہے ، جیسے عیب و رجیز گر فرید ادر کے بال گف ہوجائے ۔

سوم: یی شرط جس کا عقد متناطقی ندیو، ند عقد و مصلحت میں سے ہو، ند عقد کے مقابلے کے مقابلی ہو، پیس اس میں فر وحت کرنے و لیے ہو ایس اس میں فر وحت کرنے و لیے ہو تاہد کرنے کے معلوم نفع ہو۔

الس مشافر وحت كرف وللے فر وحت شره كمر مل يك داد ربائش وشرط كالى يو بيشرط كالى كرجا تور (يو كائرى) ال كو معلوم جگه تك لے جاب بي او تيج ہے، ال سے كر حفرت جابال و عديث ميں ہے كہ جب نبوں نے رسوں اللہ عليج كے باتھ پنا اوس فر وحت ميا تو نبوں نے كہا: ميں نے الى كوفر وحت ميا، ور ہے كھرتك الى يرسورى كواشق وي " ۔

(اللي) عمراد الشناء ب-

نیر کریے پر دیے گے گھر کونر وحت کرنے کے مسلم پر ال کو قیال کرنا ہے۔

گر تلف شرید رک محصل وراس ب کونای سے ہوتو اس پر اجہت مشل لازم ہوں ، اس سے کہ اس نے و جب منفعت کو اس کے مستحق کے حق میں نوت کردیا ، ورگر اس کے بغیر تلف ہوتو اس پر عوض لازم نہیں ہوگا ۔

ب نیر جین کہ گرفیرین نے فر بخت کرنے والے پر یہ بدھن کے سے یہ اس کو تو ڈیٹ پر کے سے یہ اس کو استے یہ اس کو استے یہ اس کو استے یہ کی سے تو ڈیٹ ورشر دیگائی تو سجے ہے گر اللہ تھے معلوم ہوں ورفر وحت کرنے واللہ اس کو نبی م دینالازم ہے۔ ور گرشر دیگائی کرفر وحت کرنے واللہ اس کو نبی م دینالازم ہے۔ ور گرشر دیگائی کرفر وحت کرنے والے شرید ارسے میں ان کو اس سے گھر تک پہنچ ہے اورفر وحت کرنے والے گوگھر کا ملم ندہوتو اس سلمدین اس کے یہاں دو اقوال میں "۔

پھر گرمشر وطعمل ملیق کے تلف ہونے ں وہ ہے ہامس ہوج سے یہ جارہ فاصد ں وہ سے نفع کا شخف تی ہوج سے یا فر وحت کرنے و لے ں موت ں وہ ہے سے محاں ہوج سے تو خرید رال نفع کا عوض واپس لے گا، جیس کر گر جارہ ال کے عوض پر قبضہ کے حد فنح

ى ك القراع ٣٠ ، ٩٩ . ٩٠

۳ حدیث جابر در وادیت بخارب .فقح الر ب ۵ ۱۳ هم سلفیه اور مسلم سر ۳۴ هم مجمع مجمعی ساد ب

مدیک: "لهی علی معجالله و معراسه و لفب لا ربعه م "ر
ووین مسلم اسره م اهم هی می ایم اور بخاری افتح اس می ۵۰ هیم
اسلام ایر کی می می ایر می اگریت او لفب لا اس معمم "ر
ووین " در سی ۱۵۸ هیم جمیم ایر ب

ش ف القراع المر ٥ ـ

۳ جاله رسق ۴

ہوج نے تو اجدت پر مینے والا مفعن کا کوش و پس لے گا۔ ا

گرمرض روجہ سے فروشت کرنے و لیے کے سے عمل کرما می ل یوب نے نو کام کے سے ال کا اقائم مقام مقرر میا جائے گا، ور جہرت کام کرنے و لیے کے مدیموکی جہیں کہ جارہ شل ۔ کام میں میں میں نفلا کی جہیں کہ جارہ شل ۔

ہاں گر دونوں مجموعاً شرطیں مقتضا سے عظر میں سے ہوں مشا.
دونوں کے بنے پال آن والی جموعاً شرطیں مقتضا سے عظر میں اللہ رف ک ساتھ مشرک کی النور ہونے کا شرط مگانا تو بیا یہ سان کے سجع ہے اور والوں شرطیں مصلحت عظر میں سے ہوں مشارش مشرک ہیں ، ورمھیں عیل مرطیس مصلحت عظر میں سے ہوں مشارش مشرک ہوں مقتضا سے عظر میں میں اللہ ما تو تصبح ہے، جبیب کر وہ دونوں مقتضا سے عظر میں ہوں آ

(۲) دوم: يعنى شرط فاسدحرام، ال كے تحت بھى تيں نوع

### نوع ول:

ان میں سے یک وہمرے پر کسی اور عقد کی شرط مگائے مثلاً عقد سلمیا فرط میں ہے ہوائی مثلاً عقد سلمیا فرض یا جھی ہوراں ہی وجہ سے تھی فاسمد ہوج نے کی مخواہ اس کی شرط فر وخت کرنے و لے نے مگائی ہو یا خرید رہے۔

ندمب میں مشہور بھی ہے ، کو کے صرف شرعہ کا باطل ہونا حتا بعد کے یہاں کیک احمال ہے، اور بھی ادام احمدے میک روابیت ہے۔۔۔

# مشهور تول کی دلیل:

الب بید یک ای شمن دون شی میں ورحد بیٹ ہے: "أن السبی مسلطات بید یک ای شمن بیعی بیعی " ( آبی کریم سلطات نے یک می بیعی ایس سے اس کریم سلطات نے یک ایک میں میں بیعی بیا ہے ۔ ایک میں دونیوں کے میں اور مشتاطن ہے۔ بیار مسعود کا آبوں ہے: " یک مودے میں دومود رہا ہے "۔ رہا ہے"۔

ج ۔ اس سے کہ اس نے یک عقد میں دوم سے عقد و مشرط مگانی ہے، کہد سیجے نہیں ہے، جیسا کرنکاح شف ر۔

ای طرح ہر وہ جیز جو اس کے مفہوم میں ہومیں۔ ہے: میں نے مشہوں میں ہومیں۔ ہے: میں نے مشہوں پن گھر ت میں اس شرط پر لز وحت میں کہم پنی بیٹی ہی ان وی مجھ سے کردو گے ، یو اس شرط پر کہتم میر سے جانو ر پر یو اس میں سے میر سے حصہ پر لز خس کے طور پر یو مفت خرچہ کرو گے ۔ ۔

ش ب القراع ۳ ۹۳ ل

۳ مدیده الایحر سده و بع ۴ آخ ۴ فقره ۱۱ ع آخل ب

۳ ش ف القتاع ۱۳۰۹، بر تیجیده معی ۱۳۸۵، اشرح الکبیر فی ویل معی ۵۳،۵۳۴

كصنة الأصياب ٢٠٩٠م، ٢٥٠م.

۳ حدیث: "لهی عی بعنی ۴ ر واید احمد ۳ ۳ ۳ ۳ هیم ایمردید اور ترین ۳ ۳ ۵۳۳ هیم جملی در به اور ترین در با حدیث سر صحیح بــ

ه بن ف القتاع ۴۰ م. بر میکیسیة معنی ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ انشرح الکبیر فی ویل معنی ۱۸۰۰ م

#### نوع دوم:

ا سا – عقد میں نقاص ہے عقد کے منائی شرط گا ہے میں۔ اور وحت نہیں کرنے والا خرید رپر شرط ما گا ہے کہ وحت شدہ چیز کوفر وحت نہیں کرے گا، مربیس کرے گا، شرط گا نے کہ ال کو فروحت شدہ چیز ملاک ہوج نے اس کو فروحت کر ہے گا، وقت کر ہے گا، گرفر وحت شدہ چیز ملاک ہوج نے فروحت کر ہے گا، وقت کر ہے گا، گرفر وحت شدہ چیز ملاک ہوج نے نو اُھیک ہے ورنہ اس کو وائی کر سے گا، گراس کو کسی فاصب نے فوصب کے فیصب کرایے، تو اس کا شمس وائیس کے لیے گا۔ ور گراس کو گئر اور کردیا تو والا وال کا جو گا، تو اور گراس کو شراعیں فاسمہ میں۔

ں شرط و جہ سے بھے کے قسا و کے بورے یاں افریم ہے۔
میں دورہ یتیں میں ، مام احمد سے منصوص یہ ہے کہ بھے جسے ہے و بشرط
ال کو باطل نہیں کرے یں ، بلکہ صرف شرط باطل ہوجا ہے یں ، ال سے
کے حضور عظامی نے حضرت ہریدہ ی معم وف صدیت میں شرط کو باطل
کر دیا ، اور عظام کو باطل نہیں کیا ۔۔

۱۳۳۳ - حنابعہ کے مذہب کے مطابق سابق میں بقاضورت میں بی وصحت اور صرف شرط کے فساد کے حکم می بنیاد ریشرط کے فاسر ہونے کی وجہ

ے بنر وحت کرنے والے ورشر میر رمیں ہے جس کی بھی نرض نوت ہوئی ہوہ خواہ اس کونسا دشر طاکا علم ہو یا نہ ہوہ اس کے سے حسب و میل مور جار میں:

الب- ن کو کو کے کرماء ال سے کہ جس شرط رہو وہ آیا تھ وہ شرط اللہ کے محفوظ وہ م منہیں رہی ۔

ب- شرطاں وجہ سے شمل میں بید ہونے و لے تفص کوشرط کے بعو ہونے کے حدائر وحت کرنے والا وائیں لے مکتا ہے، یونکہ اس نے تفص کے ساتھ اس سے نر وحت میا تھا کہ اس دمشر وط فرض حاصل ہوگی، ورجب اس کی غرض حاصل نہیں ہونی تو نقص کو وائیس لرگا۔

ے شرف کے بعد زیر میں کوشرید اروایس لے سکتا ہے، یونکہ اس نے زیر شمن کے ساتھ اس سے شرید تھا کہ اس کوششر و طرخ حاصل ہوں ، ورجب اس می مشر و طرخ س پوری شیس ہونی تو اس زیادتی کو واپس لے گاجس کو اس نے درگز رکردیا تھ، جیسا کہ گر اس کوعیب دریا ہے۔

البدائر وحت كرنے و لے كو الحتيارے كافتح كردے يا تفق كا نا وال لے۔

شرید رکو افتیار ہے کہ فتح کرد سے پٹس میں زیادتی کو واپس لے ۔

صدیک یہ یہ ہوں کی ہے۔ مصدیک میں القتاع میں موسو

# میں کسی چیز کا فیصد نہیں ہیا ،جبد شرط فاسد ورج مسجے تھی ۔

#### نوع سوم:

د کھھے: اصطارح"عربول"۔

#### ك تايى الله الله

٣٥ - حضرت الوم برةً ل عديث عمل ب: "لهي السبي عَنْ الله على السبي عَنْ الله على السبي عَنْ الله على ال

حضرت الرمسعودُّ ل عدیث میں ہے: "بھی اسبی سی میں ہے: " عن صففتین فی صففہ'' (حضور سیلی نے کیک دورے میں دوسودوں سے منع فر مایا ہے )۔

ال مسلم سے مراد یک عقد میں دون کے کوجیع کرنا ہے۔ اس عقد کو دون ہونا گاریا ہے۔ اس عقد کو دون ہونا گئی ہے۔ اس عقد کو دون ہوئے اپنائش کے منتقد دیمو نے کے عقب رہے ہے ۔''

ال میں تعصیل ہے جس کو صطارح '' بیعثال ہی تھے'' کے تحت دیکھا جا ہے۔

صریت: "لیهی عن صفصین " روایین جمد ۱۹۸۰ عنج ایمدید روایین جمد تاکر راسمه ۱۹۵۳ عنج فعد ف ایر پی تعیق ش سروسی ترکز میو ب

اشرح الكبير في ويل معي عهر ۵۵،۵۴

٣ ش ف القتاع ٣ ٩٥ ، اشرح الكبير في ديل معي ٣ ٨٥ .

ا مديدرة عجاً الله ب

حاهمیة العدوں علی شرح لفایة الله ، الربا فی فی شرح مالة س بر بد اللیم والی م ۵۵ \_

٣ فقح القدية ٨\_

# بيع الوفاء

#### تعریف:

ا - رقال كامال سے تا والہ ہے ۔

وفا ولفت ش مدر ن ضد ہے، کہا جاتا ہے: و فی بعہدہ، ور آو فی : یہ دونوں کیک معنی میں میں۔ وفاعۃ شریقانہ عالی ور بعد خلاق کانا م ہے، اور آو فی اسوجل حقہ ورو قاہ یاہ کا معنی ہے: اس نے اس کا حق ممل ورپور اپور دے دیا۔

اصطارح القلی و یش" می لوفاء "ال شرط پر می ہے کہ حب فر وحت کرنے والائش لوفائ کا تو خرید راس کوفر وحت شدہ جیز لوفائے گا۔ اس کونی الوفاء ال سے کہا جاتا ہے کہ ٹرید ریر ال شرطان وفاد ری ورشکیل لازم ہوتی ہے۔

ملاوہ زیں والکیہ اس کے کو'' کے اکتب ''، ٹ فعیہ س کو '' کے العہدہ'' '' ، ورحنا بعد اس کو' کے الامانہ'' کہتے ہیں '' ، اس کو '' کے الام مہ'' ور' کے جار'' بھی کہتے ہیں، ورحفیہ کی بعض متا ہوں میں اس کو'' کے المعامد'' بھی کہا گیا ہے '' ۔

### ن عن و کا حکم: ٢- على الوفاء کے شرق حکم کے بارے میں فقر، و کا مند ف ہے:

🚃 کلتے (اُحظ م، تعدید ہے: 😘 🖳

- ۳ العطاب ۲ ۲۰ مرحبیة بمسلم شررین برس ۳۳ س
  - م فرف القباع مه ۱۳۹۸ م ده س
    - ۴ الفتاون جديه ١٨٥٥م

# بيع الوضيعير

د مجھے" وصیعہ"۔



مالکید، حنابعد ورحقیاور ی فعیریس سے متقدیم در سے ہے کہ الوفاء فاسر ہے، ال سے کہ ش شرید رکولونا نے برلز وحت شرہ وجین کے بہتے دائر وحت کرنے و لیے درطرف سے شرط کانا جھ کے لفتا صفے اور حکم کے خود ف ہے، جھ کا تقاص ہے کہ استقر رودوام کے لفتا صفے اور الر شرط میں کے طور برلز وحت شرہ جیز برشرید رو معیست ہو۔ ور ال شرط میں فر وحت کرنے و لیے کا فاعدہ ہے، اس کے بواز درکولی معیس دلیل فر وحت کرنے و لیے کا فاعدہ ہے، اس کے بواز درکولی معیس دلیل و ردنیس ہے، اہر کی شرط مال کی شرط مال کے فرائد درکولی معیس دلیل و ردنیس ہے، اہر ای کی شرط مالا نے و ردنیس ہے، اہد یشرط فاسر ہوں ، وری میں اس کی شرط مالا نے سے جھ فاسر ہوجا ہے در۔

نیر ال سے کہ ال طریقہ پر بھی کا مقصد حقیقتا بھی بشرط لوفاء تبیس ہوتا ، بلکہ ال کا مقصور حمر ام رہا تک پہنچنا ہوتا ہے، یعنی ماں کو لیک مدت تک کے سے دینا، ویز وحت شدہ چیز کا نفع علی رن ہے۔ ور رہا تمام حالات میں وطل ہے۔

حصہ ور اُ فعید میں سے مطل مناخریں رہے ہے کہ اُن والاء جارہ ہے ، ور مطل حظام کا فاعدہ ویق ہے جیسے شرید رکا فر وحت شرہ جیز سے فاعدہ ٹھا، ور مطل حظام کا فاعدہ نیس ویق ہے، جیسے دوسر سے کے ہاتھ دینے۔

ں ولیل یہ ہے کہ ال شرط پر بھا کا لوگوں بیل عرف ہے،
لوگوں نے بیل ورت و وہ سے ال پڑھل کیا ہے تا کہ روسے نے
عیس البد میسی بھوں ، ورال و شرط مگانے سے بھا فاسر نہ بھوں ، کو
کرورہ و تا ہے جیس کر اعصر بڑھل ہے ۔۔۔
کرورہ و تا ہے جیس کر اعصر بڑھل ہے ۔۔۔

۳ - حصیر میں سے ابو شج رع ہی المتعدی ، اور قاضی ابو جسن ماتر میری
کی رہے ہے کہ نکھ الوفاء رجین ہے ، پیٹی نمیں ہے ، پیٹ اس کے ہے
رجین کے سارے حکام فاہت ہوں گے، آلمد شرید راس کا ما مک نہ

تشمیر محقائق موینتی ۵ ۱۸۰۰ اینجر الرائق ۱ ۸۰ الفتاوی جدید سر ۲۰۰۹، ۴۰۰ س عامد می شر ۲ ۴۰۰ سامنتی افتاع ۳ سامهایید افتاع سر ۳۳۳ مدهبید مسعر شدین هم ۱۳۳، لاقتاع ۲۵۸

ہوگا ورندی ال سے اتفاع کر ہے گا، ور گر ال کو اتدت پر لے لیے قو اس کی جیس کہ گر رہین مرہوں کو مرتبی کہ گر رہین مرہوں کو مرتبی سے جیس کہ گر رہین مرہوں کو مرتبی سے جیست پر لیے لیے، ور ال کے ملاک ہونے ہی وجیہ سے ویل ساتھ ہوج سے گا، اور ال شمل ہونے و کی زیادہ صالات نہ ہوگا، ور گر رہین مرج سے تو مرتبی ال کا بقید قرض خواہوں کے مقابد میں زیادہ کر اور کی و رہوگا۔

ال ی ولیل ہے ہے کہ عقود میں اعتبار معالی کا ہے، اللہ ظاور کلی اعتبار معالی کا ہے، اللہ ظاور کلی ہے کا کلی ہے کا کلی ہے کا کلی ہے کا اور کھا لہ یشر طاعت کا کہیں ، اس وجہ سے مبدیشر طاعت کلی ہوتی ہے اور کھا لہ یشر طاعت کسی حوالہ ہوتی ہے ، اس می مثالیس فقد میں ہے تا ہر میں ۔

ال نظامل چونکر ممسر لونائے کے وقت اگر وحت شدہ چیز ہینے ں شرط ہے، کہد پیر مجن ہے، اس سے کہ دیں ں او کیگی کے وقت رمجن می کولیا جاتا ہے۔۔

ملا - ہل عابد میں نے کہا: ﷺ الوفاء کے بارے میں دواقو ال میں:

ول: یہﷺ جسم ہے، ہے حصل احظام ( یعنی اللہ سے فاحدہ کے صلال ہونے) کا فاحدہ و بی ہے، المعترفر میر زائل کولٹر وحت کرنے کا ما مک فیمل ہے، زیلھی نے '' لہ کراہ'' میں کہا: اورائی پر فتوی ہے۔
ما مک فیمل ہے، زیلھی نے '' لہ کراہ'' میں کہا: اورائی پر فتوی ہے۔

تنبیل کقانق ۵ ۱۸۳ الو به بیانش الهدیه ۴ ۴۰۰

جو زکے قانعین کے نزو کی نٹے وف مک شرط: ۲-ئٹے الوفاء کے حکام کی تطبیق کے بے اس ں جازت و ہے

والوں کے یہاں وولازی شرطیں ہیں:

الب عقد میں صرحت ہو کہ جب لروخت کرنے والا شمن اونا سے گانو خرید رفر وحت شرہ چیز لونا سے گا۔

ب۔ وونوں ہیں یا متی۔ گری الوفاء میں افر وحت شرہ چیز ضائع ہو ہوں ہے ، ور ال ی قیمت ویں (یعی شمل) کے ہر اہر ہوہ تو ال کے مقابعہ میں ویں یہ تظاہو ہو ہے گا، اور گر مقد رویں سے زیادہ ہو، ورفر وحت شدہ چیز شرید رکے ہاتھ میں ملاک ہوہ سے تو

> اس جاجہ ہیں ۲۰ ۲ ۲۰۰۰ میں بولاق۔ ۲ بھینہ بمسور ٹردیں بھی ۳۳ تصرف سے سر کھے۔

ال و قیمت میں سے وین کے ہو مقا**ئل** مقدار ساتھ ہوجائے ہو، ور وہ اس سسے میں حصر کے مرد کیک رئین ماطرح ہے۔۔۔

## ن عن ورور مرتب ہوئے والے بڑات:

متاخریں حضہ وغیر و ہو اس کے ہواز کے قائل ہیں، ان کے مردیک علی الوفاء پر پھھ اثر ات مرتب ہوتے ہیں جو بھی کی طور پریا ہیں:

# ول: مدیت کے سے س کو مقل ندرنا:

2- رقی الوفا و شرید ار کے ہے کسی ہے تعرف کا جو از پیر شمیس کرتی جو مدیت کو مقل کردے مثلہ رہے اور مبدال لوگوں کے مردیک جو اس کو جا مزد کہتے میں ۔ ور اس پر چندمس کل مرتب ہوتے میں:

المدری الوفاء شرار وحت شدہ جیز ر کا اللہ وحت کرنے و لے کے علاوہ کی اور کے ہاتھا نند نیس ہوگی وال سے کہ سیر ہن کی طرح ہے ور رہن کی گاج ہو ہے " ۔

ب ان الوفاء من شرید رکے الا شفاد میں ہے ، حل شفعہ فرانیں ہے ، حل شفعہ فر وہت کرنے والے کے سے وقی رہے گا، چنانی " نقتاوی البعد یا اللہ الفضل" کے حوالے سے ہے : اللہ سے دریافت میں اللہ کی مرد ور یک عورت کے پائل والی کی مرد ور یک عورت کے پائل والی کی جو وہ کے اللہ کو وہ کا بیشر طریکا کی جب وہ مشمل ملاے کی تو مرد الل کا حصد اللہ کو وہ ایس کردیے ، ور یشر طریکا کی جب وہ شمل ملاے کی تو مرد الل کا حصد اللہ کو وہ ایس کردے گا ، پیمر الل مرد نے پنا حصد اللہ کی وہ تو سے کہ ہے اللہ میں شفعہ ہے؟

انہوں نے ( ابو العصل نے ) کہا: گری تا تا المعاملہ ہے تو ال میں عورت کے سے شفعہ ہے ،خواہ ہوٹ میں سے ال کا حصارات کے ہاتھ میں ہو یا مرد کے ہاتھ میں۔

س عابد ہیں مارے ماہ مجنوب الأحظ م العدید، فیدہ کا ۱۹۹۹ء ماہ ۔ ۳ سم عابد ہیں مارے ۱۳۳

ﷺ لوفاء ورق معامد یک میں،'' تاری دیا' میں ای طرح ہے ۔

ت ہے ﷺ الوفاء کے طور پر لز وحت شدہ زمیں کا شرات لز وحت کرنے والے پر ہموگا " ۔

و۔ گرافر وحت شرہ جیز شرید رکے ہاتھ میں طاک ہوج ہے۔ توفر وحت کرنے والے ورشر پیدار میں سے کسی کے سے دوم سے پر پیچھیس ہوگا '''

ھ۔ جے الوفاء ش فر محت شرہ جیز کے من لع فر محت کر نے

و لیے کے سے بیل مش جورہ ورور شق کے بیٹ کھر وہ مرے کے ہاتھ

فر وشت کرویاء اور وہ فوں نے قبضہ کرلیاء بھر الل نے ال گھر کوفر بدار

سے صحت جورہ ن شر مطر کے ساتھ جورہ پر لے لیاء ورال پر قبضہ کرلیاء

ورمدت کر آئی فو میں الل پر اجمت لازم ہے جو نہوں نے کہ ایس ، الل

ورمدت کر آئی فو میں الل پر اجمت لازم ہے جو نہوں نے کہ ایس ، الل

مدیست منتقل ہو بھی ہوئی فو اجمد سے ملائے میں مولی ، یونک کر

مدیست منتقل ہو بھی ہوئی فو اجمد سے لازم ہو تی ۔ ای طرح ورحت کا بھیل

فر وضت کر نے و لیے کے سے موال نہ کہ فریدار کے ہے۔ ور گر الل

خریدارور شقوں کے بھیل میں سے پھیلے لیے ، ور الل نے فر وحت

کرنے و لیے کے سے ایوفق الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و لیے کی جوزت سے لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و لیے کی جوزت سے لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و لیے کی جوزت سے لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و لیے کی جوزت سے لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و بروس مندی کے خیر لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کرنے و بروس مندی کے خیر لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل

کر جوزت وررس مندی کے خیر لیے ہوئی الل کا دمہ بری ہے۔ ور گر الل کے دور سے مور س

وے کے الوفاء میں فروحت شرہ جیز کا ور شت ں وجہ سے فر وحت کرنے و لیے کے ورثاء ی طرف منتقل ہوناء کبد کر کسی نے پناو ب دوم سے کے ہاتھ کے الوفاء کے طور پر فر وحت میں وردونوں نے قبضہ

کرانی، پھر شرید رئے ال کو دوسر سے کے باتھ قطعی بھے کے طور پر افر وحت کردی ورپر دکردی ورٹ سب ہوگی ، توافر وحت کرنے و لے یہ اس کے ورٹا ءکو حل ہے کہ دوس سے شرید رہے مقدمہ الایں وربائے واپس لے لیں۔

دوم: فروخت شدہ چیز کوو پاس بینے کے سیسے میں فروخت سرنے ویے کاحق:

۸ - نر وحت کرنے و لے کوئل ہے کہ پنا نر وحت کردہ ساماں واپس کردہ ہو، وقت مقرر واپس کردیا ہو، وقت مقرر کرنے ورند کر اس نے مثمل فرید رکو و پاس کردیا ہو، وقت مقرر کرنے ورند کرنے دونوں جاتوں کا یکن حکم ہے "۔

سوم: نتی وفاء میں متعاقد بن میں سے سی کے کی موت کا بڑ:

9 - بھی گزر ہے کہ گر چے الوفاء میں شرید ریا فر محت کرنے والا مرج نے تو رہن کے پہوکو مرتظر رکھتے ہوئے ، وفاء کے احکام کے

الفتاوي جديه ٢٠٠٥ و٠٠

۳ معیس انتظام برص ۱۸۳۰

r حوالہ رہ کل ۔

٢ الفتاول جديه ٣٠٩ ٥٠٥ معيل فيظام على ٨٣ \_

الفتاول مهديه ١٨٠٩ ما بيهاش مهديه م

٣ معيل (١٨ مامرض ١٨٠) الفتاون البديه مره و ١٨ هوينه مستر شردين من ١٣٠٠

# زيج وذء ١٠، يعتان في يعتا ا

سیسے میں اس کے ورثا وال کے قائم مقدم ہوں گے ۔

# چې رم : ني وفي على متعاقد ين كا الله ف.

ال عابد لی نے کہا: اس کا صل میہ ہے کہ بیند ( کو ہ) میں ختارف کی صورت میں استحسال '' و فاء'' کے کو ہوں کی ترجیح میں ہے، ور تول میں ختارف کی صورت میں استحسان قطعیت کے ویوں دار کے قور ال میں جمع میں ہے۔

" وفاء" پر دلالت کرنے و لے آر اکن میں سے شمل میں ،ہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ یعنی جس میں عاد تالوگ دھوک روائیس رکھتے ، الابیہ ک" وفاء" کامدگارز ش کی تہدیلی کادموی کرے " ۔

# بيعتان في بيعة

تعریف:

ا - پين ب العنت على: بيعة كاستنيه ج- ور "بيعة" يك مرتباع كا نام ج-

''اسیعتاں فی بیعة'' کے صطارتی معنی ٹیں افتہ ء کے مختلف آتو ال میں:

ول: ال کا معنی ہے کہ موی پن ساہ بافر وحت کرتے ہوے ہے۔ ہیں، چی شمل اور سے ہیں۔ چی شمل اور سے ہیں، چی شمل اور سے برادھار سے ہیں، چی شمل اور سے زیادہ شمل ہیں، اس بی چی شرک اور کے مطابق حضرت اللہ میں البیعتیں حضرت اللہ میں البیعتیں حضرت اللہ میں البیعتیں فی البیعتیں میں البیعتیں اور جو "السھی علی البیعتیں فی بیعی البیعتیں فی بیعی البیعتیں اور کی میں کو بیا بی کردیں، اور کی وجہ سے نہوں نے سامان ال دھاری کی میں کی دی جو بین کی دی ہو جو بی کی میں کی دی ہو ہوں نے سامان ال دھاری کی میں کی دی ہو جو بی میں کی دی ہو جو بی کی دی کو بیا ہے، جو بی کی دی کو بیا ہے، جو بین کی دی کے دی کو بیا ہے، جو بین کی دی کی کو بیا ہے، جو بین کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہے، جو بین کی کو بیا ہے، جو بین کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہے، جو بین کی کو بین کی کو بیا ہوں کی کو بین کی کو بیا ہوں کی کو بین کی کو بین کی کو بین کے کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین ک

دوم: مض حضر سے نے ای س بقد شرح بیں یہ قیدرگائی ہے
کہ دونوں شمن بیں اہم م کے ساتھ علا حد کی ہوگئی ہو، انہوں نے کہ
کہ اس کا معنی ہے ہے کہ کہا بیل نے تمہارے ہاتھ اس کو نقلہ ہے
بیل یا دھار ہے بیل ہو مست کیا، پھر دونوں بیل ہے کسی بیک تیکش پر
بیل یا دھار ہے التر ام سے قبل وہ دونوں میل ہے کسی بیک میں م

امیر به بها کر جدید مهر مه الفتاوی جدید ۱۳۹۸، طاهید اطمیل وی علی مدر افتی ۲۰۰۰، ۱۹۳۱ م

۱۰ الطبيعا و سام ۱۳ م ۱۳ م

r حوالہ رونق ب

م الرويدين ١٠٨٨م

ه مرسيع مماميه مس

ہے کہ کہے ہیں نے ال کو تمہدرے ہاتھ نقد کیے ہے رہیں یو کیک سال تک کے سے دوھار دوج رہیں فر وحت کیا، لہد س میں سے جس کے عوض تم چاہو ور میں چاہوں لیے لو۔ اُن فعیہ میں سے اس کے عوض تم چاہو ور میں چاہوں لیے لو۔ اُن فعیہ میں سے اس نے ابہام کے ساتھ تبوں کر لیے مسئلہ میں صورت پیزش می تئی ہے کہ اس نے ابہام کے ساتھ تبوں کر لیے ، میں نقد تبوی میں تو میں ہے ہے۔ ا

ال و مجی تشریح الوسییر، توری، سی قی، مالکید ور منابعه نے بھی و ہے، نیر انہوں نے اس و پہلے اور تشریعات و میں، جیسا ک مسلی کی ہے، نیر انہوں نے اس و پہلے اور تشریعات و میں، جیسا ک مسلے گا۔

سوم: امام ما مک نے یہ بھی کہا: وہ یہ ہے کہ کوئی ساماں کیک وینا رہا کی کی بھری کے کوش ٹر میر سے یہ لیک وینا ریش کیک بھری یہ کیک کیٹر اشرامیر ہے، ال بیش سے لیک ٹر میر ادا کے سے و جب ہو۔

وی کے آباہ خو وزوم دونوں کے سے ہویا کی ایک کے سے ا البد الل وجہ میں سابقہ وجہ بھی داخل ہوجا ہے وہ ور الل کا مدار دوہموں یادوس اونوں کے درمیاں اختیارہ ہے ہاں دونوں میں سے کئی کے غیر معیل کا یوبند ہنائے کے ساتھ "۔

چہارہ : جے بی تیم نے "تہدیب سنن میں کہا ہے: وہ یہ کہ سہت ایسی کہا ہے: وہ یہ کہ سہت ایسی کے سے ایسی کے سے دھار اس شرط برلز وحت میں کہ ایس اس کوتم سے ( یعی اس کے سے دھار اس شرط برلز وحت میں کہا اس کوتم سے ( یعی اس کے حد ) کی کے وضل نفذ خرید وں گا۔ نہوں نے کہا: اس کے ملا وہ یعی کہا کہ سے اور حدیث کا مصب کی ہے، اس کے ملا وہ اس کا کوئی ور مصب نہیں ہے، اور یکی مفہوم اس فر ماں نہوی

منظیم کے موانق ہے: " فلد أو كسهما أو الوبا" (تو ال كے سے ال دوشل سے كم تر بوگار رہ )، كونكر كر وہ زير مثمن كولے تو ال نے رہ ليريش وں كولے تو يجى ال دونوں ميں كم تر ہے۔ ور ال كامتصد غد ور بهم كو وصارز أند ور بهم كے وض لر وشت كرنا تق، حالا تكدوہ صرف رئس المال كامستخ تے ہے " ۔

ال کے تعلیقتیں فی پیعین کے بوب سے ہوئے کی وجہ ہے کہ وہ دونوں دون میں: یک ادھا رش میں، ور دومری فوری شمس میں، وردونوں کو یک مودے میں ممل ہے گئے ہے۔

پنجم: یہ ہے کہ وہ دونوں کیک تاتا میں دومری تاتا ہی شرط نگامیں۔

مسروق نے ای تبیل سے ال قول کو بھی تر رویا ہے کہ وہ ہے: میں نے یہ کیٹر تمہارے ہاتھ تے ہے دینار میں افر وحت میں بتم یک

صدیہ: "میں دع بیعیں فی بعد " ر ویں ابور و سمہ ۲۵ میں "شخیل عرت عیدرہ تی اورہ کم ۲۵ مشیع الرقافع ف انتقل ہے ہیں۔ " آباس سے در ہے، ہاکم ہے اس راتھجے در ہے اور دائی ہے ال در اس فقت در ہے۔

۳ جامع و صوب لاس الاقبر ۹ ۲۳ شبع ۱<u>۹ ۳ ا</u> هدایش اس حدیث پر حاشیه ب-

سل الأوف ۵ ۲۰ ماعو ۹ ۲۰۰۰ مثل لغ كرره كمكتب استخبر مديد موره، معلى عهر ۱۳۳۸، صد الربيا عهر ۲۰۰، فقح القديد ۱ مر ۱۲ ماموق بيامش منح جليل ۲۰ ۱۴ س

## عتان في ينة ٣-٢

وینار کے گوش جھے دل ورہم وہ گے۔ ال ی وجہ ہے ہے کہ ال نے ''چ'' ور''صرف'' کوجمع کردیا ہے۔۔

ششم: وربید حقیہ کے مرویک پانچویں تے عام ہے، یونک ال کے تحت یصورت بھی داخل ہے کہ ال شرط ریگر فر وحت کرے کا فر محت کرنے والا ال میں لیک وور ہے گایا جا نور ال شرط پر فر وحت کرے کہ ال سے حدمت لے گاہ کو کہ مدت معینہ ہو وغیرہ "۔

#### متعقه غاظ:

### نب-سفقتان في صفقة:

۲ - صفقه الصفل کا سم مره به بلغت می ال کامفنی یک و رب جس د آو زندنی و ب عرف نعوی می ال کا اطارق علی می یک مرتب

ا سل لاوی ۵ ۲۰ عول معوره ۲۳

اصطارح شل صفقه کا احاد قر بیعت ورودسر عقو در بھی ہوتا ہے، کہد بیک ہار جارہ صفقہ ہے، ور بیک ہار کا قرض صفقہ ہے ور ای طرح ہے " ۔

#### ب-نَتْ وشرط:

مان العرب

صریگ: " می بایع ماما فاعظاہ صفقہ یدہ وقموۃ فوادہ ۔ "ر واپنے مسلم ۱۳۰۳ م طبع عیس مجمع کے ب

۱ معی مهر ۱۸۳۸ ، ۲۳ م شرح همباع مع وقلیو به وجاشی عمیر و ۱۸ ۱۸ م. ۱۸ م

٣ فقح القدير ١٠ ٨٠

مصنف عمد الررق ۸ر۹ ۱۳

٣ فقح القدية ٨٠.

### يتتان في يعة ٣-٥

# بيعتين في يعة كاعكم:

وں: حضرت ابوہ بریاڈ ہی روابیت ہے: "نہی اسبی عصفیہ علی روابیت ہے: "نہی اسبی عصفیہ علی روابیت ہے: "نہی اللہ علی دوانی علی دوانی میں دوانی میں دوانی میں دوانی میں دوانی میں دوانی میں اللہ تالی روابیت ای طرح ہے " ۔

حضرت عبد الله مل مرا العاص ضي الله عنى رو بيت يل عن العاص عنى الله عنى رو بيت يل عن العاص عنى الله عنى الله عن الله عنى الله عنى

ووم: حضرت ابوج برہ کے رو بیت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے نر مایہ: "مس بناع بیعتیں فی بیعة فله أو کسهما أو الوجا" من (جس نے بیک کے ال دونوں اللہ علیہ کے ال دونوں اللہ کے ال دونوں میں سے کم تر یا رہ ہے )، شو کائی نے کہا: الل بی شاد میں محمد بر محمر و بی میں سے کم تر یا رہ ہے )، شو کائی نے کہا: الل بی شاد میں محمد بر محمر و بی میں ہے ہے۔

الوم: حفرت بل مسعودٌ سروايت ب: "بهي السبي عن السبي

صدیث: "لهی عن یعنی فی یعد " ر ه دین جم ۳ ۲۳۳ شیخ ایمری اور در ۱۳ ۵۳۳ شیخ مصطفی مجتمل بر ب اور ۱۴ در برای به در یک صرفیج ب

٣ سيواي لقم يتديب مسل مل وكريا ب

مدیث: "لهی عن بعین فی بعد وعی رسح در نم یصمی" در
 وین احمد ۳ می ۵۰ شیخ کیرید در بی احمد تاکر دامید
 ۱۰ شیخ در المحاف فی ایر بی حاشی شی آن این بید

م عدیہ: "میں دع بعبی فی بعد قدہ و کسیمہ و ہوں" رتّج "ج فقرۂ نے جی آچل ہے۔

۵ ستل لاون ۵ ۳ ــ ـ

على صففتين في صففة " (أي كريم عليه في ني كور ساليه في سود بين منع فر مايو) ، اور ن على سے يك روايت الل ہے:
"الا تنحل الصففتان في الصففة" " ( يك سوو ب الله واسود بي سود بالله في المصففة في المصففة في المصففة في المصففة في المصففة في المصفقة ف

لهد کی اقد م کرنے والا اقد م کرنے والا اقد م کرنے والا اثری ہے۔ اس کا اقد م کرنے والا اثری ہے، یونک اس نے می نعت بی فاقت ب اور پی فقد فاسر ہے، میں ان بیعتیں فی بیعة اس تحریف فی میں سابق منظاف کے داخلہ ہے۔ سی پر نساد دکا تھم گا میں؟ اس سلسد میں فقی وکا سنان ہے۔ جس بر نساد دکا تھم گا میں؟ اس سلسد میں فقی وکا سنان ہے۔ جس بر نساد دکا تھم گا میں؟

نوع ول: یا کار وحت کرنے والا ہے: یہ تے میں فقد ہے۔ ورال مے زیردہ میں وصار ہے۔

وحارثش کے وض جس مقد روردت معلوم ہون فی جمد بولا ف ق جار ہے۔
 بالا ف ق ج مز ہے ، ال شرکسی فقید کا سے فیلیں ہے۔ اس ہے ک فرمان ہوری ہے: ایل آٹھا اللہ یک اسٹوا إدا قدایت کم بدیس إسی

عدیہ: "لیمی عی صففتی فی صففہ" و جین جو ۱۹۸۰ خیج اکیریہ نے واسے جوٹا کرے ممبر ۱۹۵۳ خیج المعاف ہے نے جائیر ٹل اس کو گھر رہ ہے۔

- ماری: الا محل صفص فی مصفه " ر واین طرافی که اور یعنی عرافی کا و مطامل تا ب ترک عرفوعاً در جه اور یعنی عرفی می ا کا و مطامل تا ب ترکزب می مرفوعاً در جه اور یعنی می عقبی می حوالد می کا یا جاکم مهور می اس می میروستان می اور در منت بر جه دسم الر میر ۲۰۰۴ شیخ جمس فضی میروستان می
- عدیہ: "الصففه فی مصففہ می روسی " در و یک عقی مے مقرت سر مسعود ہے مرفوعاً در ہے اور سے مرفوع پر اس فا بود متابع فیس، ور سے معمور قر ادرو ہے اور باہ اس سے مرفوع پر اس فا بود متابع فیس، ور سوقوم اور ہے دصہ الر یہ مہر وہ طبع کمجس حکی مدور نال ہ

اجن مُسمَّى فَاكْتُبُوه " ( \_ ايران و لوجب وحاركامورهم سى مدت معيل تك كر في مكونو ال كولكوراي كرو ) مضم ين في كرد: ال سے مروم ایس معاملہ ہے جس کا یک عوض غذ ہو وروہم ادھار " ،جس میں تمل کو بہتے او کرویا جائے ، اور اُر وحت شرہ جیز کو میر دکرنا ادھار ہووہ "اسلم" ہے۔جس کا جوازشر بیت میں و رد ہے، اور ال بر جماع منعقد ہے، یہ پھی جھی ای طرح ہے، ال سے کہ یہ دونوں عوض میں سے یک ور تاخیر ہے، بیسب ال شرط رہے کہ رونو ی عوض میں سے کوئی ایسا نہ ہوجس میں ادھار کا سود جا رکی ہوتا ہو، جیں کر مونا موے کے بدلہ یا جاندی کے بدلدہ ورجیتے گیہوں کو کے

میں مام احمد کے بیباں بیکروہ ہے کہ '' دمی خاص طور پر وحار كے يوش ﷺ كرے، وحار كے يوش عل ﷺ كرے ورغد ﷺ ندكر ہے۔ ال على إلى وحاركواكروه محض ال عد مجها كروه ربوك مشبہ ہے، آل ہے کہ کش وقات اوحار کے والا مت وجد سے زیادتی کا تصد کرنا ہے، مین اوصار کے والا تعالی حرام تہیں ہے، اور مکر وہ ٹیس ہے، اللہ یہ کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی تنج رہ

میں گر وہ ممل جس پر وحاری ہوتی ہے، ال سان کے موجود شمل ہے اسی ہوتو:

س کے بارے میں زین العابدین سی س حسین سے ملا ف منقول من جناني شو كانى ف ب سفل مياس كر دهار ں وہ سے ال دل کے زائے سے زیادہ میں کی چیز و اللہ کووہ

صاحب "اسبل السوم" نے ال ایل مض حضر عد کا خدوف عَل مِي سي الرال لوكور كاما من من لياس الله

شوكا فى ني كرد: الى و وكيل يرو بيت ع: "فعه أو كسهما او الوبا" ورس کے روی کے ورب ایس کام سے کومعلوم عی ے۔ ال کے یا وجود حفرت الوج برہ سے مشہور رو بیت کے اللہ ظ وی میں جو وہم ہے ، ویوں نے وکر سے میں ، یحی: ووق سے مم نعت، وراس میں مقصود کے بے کونی دلیل نہیں ہے۔ پھر شو کانی نے کونا تا ہم ال میں زیادہ سے زیادہ یہ سے کہ بین سے محمانعت م ولالت ہے، گر ایج ال صورت پر ہو یعی فر وحت کرنے والا ہے: " عُقَدُ اللَّهِ عُلَى "، ور وحار ت على "ك ندك ال صورت على جبيد وہ بہتر ویل کھیدو ہے: "صرف رصار سے ٹیل"، ور پکھانہ ہے، وروہ آل وٹ کے نرخ سے زیاوہ ہو، ناہم آل روابیت کومشدل بنائے والے اس صورت كو بھى ممنوع كہتے ہيں، ورحديث ال ير ولالت نبیس کرتی ہے، کہد ولیل ولو ی سے خاص ہوتی۔ ورس ک ں سابقہ رو بیت ( در کھیے: فقر درا ) کا ظاہر ہیا ہے کہ وہ حرم ال صورت كو مجھتے تھے كہ وہ ہے: " بيفقہ تے ميں ورادھار تے ميں ے"۔ اس طرح اس بر عدیث و ولالت مطابق ہوجاتی

نوع ووم: دونتمن کے عوض تھے جس میں کیک نفلہ اور واہمر اوصار موجو غذے زیر وہ مو ور اہمام کے ساتھ مو۔

<sup>-</sup> EZ-17

مثل الاون ۵ سے \_

تل المدم جرا طبع بها م وي آاهـ

r مثل الاوق ۵ ۲ مشرکالی به اس سسرش بم بریب را مقاء الحدس في علم الريدة في المنع محر و حل" عام ع لكها عد اور اس يس یک محتمل ہے ہیں۔ یالٹیس موں تھی۔

\_MAM/0,000+

تغیر افر طبی الرے ان اللہ اللہ مام ۱۸ م۔

<sup>- - 1/4</sup> sex r

Y - گرساں کو یک ہے رکے وض غذیا ڈیز ہے رکے وض یک بار کے وض یک سال سے ایک ال سال تک ادھار کے طور پر فر وحت کرے ، ورال میں سے یک ال پر و جب ہو، پھر گر مال عدی سے قبل دونوں میں سے یک شمل کونر یفین متعیل کردیں تو بچ جارز ہے ، ور گر بہام کے ساتھ وہ دونوں مال عدہ ہو گھے تو نا جارز ہے ۔

امام ٹا فعی نے جیسا کا گزار اصر حتاق ہے کہ یامنوں کیک تاتا میں دونتا کے قبیل سے ہے، ورجمہور فقایاء نے ای کولیا ہے۔

ووم: ال على روائے - ال مدت كالد رحظرت المسعود في

صربیث پر ہے:"فلعہ أو كسلهما أو الوجا" " ( ال كے ہے ال دونوں ميں سے كمهر ياربا ہے )۔ يجي ملت عام ما مك، ل كے شي ربيد ور بقيدما لكيد نے بيان

ر بیا'' ۔ ( کیک سود دوسودوں میں رہا ہے )، ورحفرت ابوج بریڈ کی

یجی مدت ادام ما مک، س کے شکی رہید ور بھیدا لکید نے ہوں اس کے شکی رہید ور بھیدا لکید نے ہوں اس ہے۔ '' الدون '' میں کروہ صورت ال شرح کی ہیں ہے کہ گر لیک وینا رفقہ یا دوور بنا ریک مقر رہ مدت تک دھار کے موش کی کیڑے کا مالک بنایا کہ اللہ دونوں میں سے جس کے موش تم چاہو، ور میں چاہوں ور میں چاہوں ورتم پر ال میں سے جس کے موش تم چاہوں وہ لیک دینا رفقہ میں تم پر وجب ہوئی ہم نے الل کو موشر کرتے ہوئے دینا رفقہ میں تم پر وجب ہوئی ہم نے الل کو موشر کرتے ہوئے وہ وہ میں دور بنا رفقہ میں تم پر دور بنا ردھار کے موش کردیا ہوئی وہ تم پر دور بنا ردھار کے موش

س مسئلہ میں ، لکید کے مدہب کی توضیح:

العب حرمت ال صورت كو شامل ہے جبید مر دو دو وہ مختلف ماہ نوب كے درمياں يوهش كر ہے: يل شمهيں ليك ديناريش يہ ماہ نوب كو درمياں يوهش كر ہے: يل شمهيں كيك ديناريش ديد دوهموں ماہ بيا يہ بيكرى اللہ ماہ بيات اورال صورت كو بھى جبيد تر ديد دوهموں كے درمياں يوهش كر ہے: يل شم شهبيں يہ ماہ بال شانقد يا جيل مل نقد يا جيل مل كيك ماں تك دھا الر وحت كر بايوں۔

ب۔ یہ حرام نہیں الا یہ کہ عقد دونوں شرید المر وحت کرنے

صايك: "الصفقة في تصفقين رد " رَّحَ "جُلْقُرَةَ ٢ مُنْ ٢ مِجْ

معی مهر ۵ ۳۳، حوام و محلیل ۳ ۳۳ شرح اعتباع بحامیة الفسیو ب وحاهیة محمیره ۳ سامه ب

<sup>۔</sup> ٣ حفرت ابوہریاہ و کسھمہ او موں "رتح ع فقرہ ش آ گل ہے۔

والوں یا کسی کیکودوچیز وں میں سے لیک کاپا بند بنائے کے طور پر ہوہ ور گر خیر پابندی کے دونوں کے سے افتیار دیے کے طور پر ہونو جا مزے۔

و ال حالت سے مشتقی ہے ہے کہ ماہ ہوں وہ رہ ہیں کہ اللہ ماں جس میں زیاد تی کا سود جاری ہوتا ہے ، تو جار بہیں کہ میں اللہ ہیں ہے جاری ہوتا ہے ، تو جار بہیں کہ میں میں ہے گئی ہور کا میں چند ڈھیر وں میں سے یک ڈھیر کا انتخاب کرلو گے ، یو کھیور کے چند درختوں کے بھیوں میں سے کیک درخت کے بھی کا انتخاب کرلو گے ، یو بھی دردرختوں میں سے معیل دردرختوں میں سے معیل تحد دکا انتخاب کرلو گے ، چنین کیک ہویا مختلف ۔ مالکید نے اس مسئلہ میں اطعام " ماصر حت ال سے میں ہے کہ وہ کے مرد دیک زیاد تی گئی ہوں گئی ہے گئی ہو کہ اللہ ہے ہیں اس میں اللہ ہے گئی ہوں گئی ہو کہ اللہ ہے اللہ مسئلہ میں اللہ ہوں کے مرد دیک زیاد تی ہو کہ ہوں کے مرد دیک زیاد تی ہو کہ ہوں ہوں میں ہو گئی ہوں کے مرد دیک زیاد تی ہوں ہوں میں نازوں کی ہوں کے مرد دیک زیاد تی ہوں ہوں میں نازوں کی ہوں کے مرد دیک نیاد وہ گئی سے " ہے گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کا کہ ہوں کہ ہوں کی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے ہوں کے ہوں گئی ہو

نہوں نے یہاں پرزیادتی کے سود کے وجود ک<sup>ا قب</sup>ل بیتانی ہے کا ہوسکتا ہے کہ وہ کسی لیک ڈھیر کو افتیار کرنے کے حد چھوڑ

وے، وروہم یہ فرحیر کو لیے لیے، ورال دونوں کے ناپ میں ی میشی ہو، ورساماں نذالی ہی ہو، کہد زیاد تی کا سود ہوگا۔

حصیہ نے اس تغلیل کوئر سے سے قبوں می تبییل کیا ہے۔ ہی الہمام نے کہا پیشل کاہدر ش نقد کیا ہے اربوعاء وربدر ش ادھا روہ ہے از بہونا رہا کے معنی میں نہیں ہے ۔۔۔

اس چند موافوں کے درمیوں یا یک موان و چند قیمتوں کے درمیوں افتی رکے ماتھ کے کرنا تو یہ حصہ ہ فیمیر و رمنابد کے بہاں بھی فاسد ہے، اس سے کہ جہالت ہے، وراس صفت کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کی فاسد ہے، اس سے کہ جہالت ہے، وراس صفت کے ماتھ کی مستقی میں ہے کہ چند کیٹر وں مثلہ دو کیٹر وں یا تھی کیٹر وں میں کیے کو اس شرط پر فر وحت کرے کہ تیں دن کے اندر اندر اس میں کے کو اس میں ایک کو انقل پر موقا۔ ور گر کیٹر ہے چار موں تو کی فاسد اندر اس میں ہوں تو کی فاسد اندوں کرنے کا افتیا راہوگا۔ ور گر کیٹر ہے چار موں تو کی فاسد اندوں کرنے کا افتیا راہوگا۔ ور گر کیٹر ہے چار موں تو کی فاسد اندوں کے اندوں کی موں نے کہا قی ل یہ ہے کہ سارے میں کئی فاسد اندوں کہا ہوں کہ اندوں کو کی موں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں ہے کہ موں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہے کہا ہوں کر کے وہ انتظا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کر کی ہوجاتی ہے وہ انتظا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے وہ انتظا ہے کہا ہوں کے وہ کہا ہوں کہا ہوں کے وہ کہا ہوں کہا ہوں کر کی ہوجاتی ہے، یونکہ اس کا معتبر "دی کا قبل میں جدورہ ردی کر ایس کا مورٹ کھی کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے دور وسط انتخا ہے۔ رہا چار ہوں اس کے در اندانو اس میں ورث کھی گئی کیٹر وں سے پور کی ہوجاتی ہے، یونکہ اس کا معتبر "دی کھی گئی کی میں کہا ہوں کہا

گردو القیمتی عین وں میں سے یک کو اہم م کے ساتھ بد الحقیار کے فروحت کرے، مثلہ گھر ورکیٹر کیک دینار میں، نو بیسب کے

مدوره مام ما مدایر و این تحوی ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ سو بر مجلیل علی مخصر شیر معیطات، الباع و لو کلیل بیاملف ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ موام ۱۳۳۰ مولیل ۱۳۳۴ م

قع القدية ٨٠ـ ٣ قع القديم ٣٠ــ

م دیک فاسر بھوں وال ہے کافر وحت شروجیز مجہوں ہے ۔۔۔

نوع سوم: ہیں تیم کے نکام میں ورد ہے کہ شم ادھار میں کوئی چیز لز وحت کر ہے ورشر طاہوک وہ لوٹ کر اس کے شریعہ رہے اس کے دھارش سے کم نقد شمس میں شریعہ سے گا۔

و المراق المراق

سیس جولوگ چینید کے جو از کے ٹائل میں مثلہ مام ٹائعی ور ال کے اصحاب ال کے رو دیک بھی بین حرام ہے اور فاسر ہے، ور بیال کے رو کیک بیک چینی میں دوجی میں سے ہے، ای طرح ممنوع چی

نوع چېرم: عقد چيني دومري چيا کسي ورعقد کي شرط

#### کا ے:

- فقح لقدر والعنائيه ۵ ، ۵،۸ ه ۵، اس عابد ين ۴ ۹۰ ، شرح المهاج ۴ - ۲ -
  - n= dy n dy +n-
  - ٣ شرح المعبراج وحاهية الفليون ٣ ١٥٥ -

#### 10- ال كروطر <u>الق</u>امن:

وں: عقد نے مل دوسری نے کی شرط مگائے ، ور وہسری فل کر اسرط مگائے ، ور وہسری فر است شدہ جیز یاشش ن تحدید نہ کر ہے۔ تو یدوو جوہ سے سیحے نہیں ہے ۔ وں: یہ ایک ساتھ نے ورشرط اکیس سے ہے جو ممنو گئے ہے۔ وہم: جیالت ۔ نیر یہ کہ یہ نے اس میں ایک ایک میں دو است کے ایک ایک میں دو است کے ایک ایک میں دو است کے ایک میں دو است کے ایک میں میں دو است کے دو است کے ایک میں میں دو است کے دو است کے ایک میں میں دو است کے دو است

وہم: ﷺ مل وہمری ﷺ بیشرط مگا ہے وردہمری اُر وہت شدہ چیز یا شمل کی تحد میر کردے مشہ ہے: میں نے شہیں پانا یا گھر کیا ہے ار میں ال شرط رہے ﷺ دیا کہم جھے پانا گھر کیا ہے ارپانی سومی ہے ہے یا اس شرط رہا کہ مجھ سے میر دہم اگھر کیا ہے اربانی کی سومیل شرمیہ و گے۔

حصیہ شافعیہ ورحنامیہ نے صرحت ن ہے کہ یہ یک فاق میں دو افتا ہے جوممنوں ہے ورید حفیہ وشافعیہ کے مردیک، '' یک ساتھ فاق ورشرط'' میں سے بھی ہے جس سے سنت نبوی میں میں نعت ورد ہے ۔ (دیکھے: '' بیٹی وشرط'')۔

11 - یک ساتھ نے ہٹر ط سے می نعت کا انائل ہونے میں گر چہ ہتی وکا سے میں استان کو سے میں استان کو سے میں استان کو میں استان کے میں اجبار منابعہ اس کو مینوں کہتے ہیں اجبار منابعہ اس کو مینوں کہتے ہیں گرشر ط کی بہاں تعصیل ہے ، یہاں اس کے بیاں کامو فع نہیں ہے ، یہاں گرمشر وط دومری ہے ہوئو شرط فاسر ہموں اور دی کے میاں کامو فع نہیں ہے ، یہاں گرمشر وط دومری ہے ہوئو شرط فاسر ہموں اور دی گا کے میاں کے اور کا میں کا میں کا سے ہوں کی کہ منابعہ کے مو دیک ہوئی کا سے کا ہوئی کا سے کہ دیک کے ساتھ کے موردی کے ایک کا ہوئی کا سے کا کہ کا کہ کا ہوئی کا کہ کہ کہ دیک کے ساتھ کے موردی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا

شرے اموی جو حامیہ انقدیو رہ تحمیر ۲۵ ہے۔ بعنی مہر ۲۳۳ شیع موم۔ حدیث: "لیھی علی سبع و شوط " ن رہ میں شر کی ۔ او و رہ شن ہے میعمی ے من لفظار ہے نقل یا ہے کہ مہوں ہے اس یو صعیف یہ ہے صد الر یہ مہر ۹ جمیع مجدس صلی مہدو شاں ۔ ۲ معمی ۲ ۲۳۳ ۵،۳۳۳ شرح فتح القدیکی البد ہے ۲ ۸۰،۸۰

## بيتان في يعة ١٣ - ١٣.

یہ و یہ جھی فاسر ہے، خو او شر و طعفد ہے میں ہے ہویا ال کے ملا وہ دوس ہے تقود۔ ال ی ملا وہ دوس کے ملا وہ دوس ہے تقود۔ ال ی وجہ ہے کی شر طاقا نے ہر قبی ل ہے۔ نیز وہ دوس کی رو بیت یعی کیک صفقہ میں دوست قبل روست اللہ ہے کہ صفقہ معنی محفقہ معنی محفظہ میں دخل ہے، ال ہے کہ صفقہ معنی محفظہ میں دخل ہے، الم ہے کہ صفقہ معنی محفظہ ہے، البعد اللہ کے تحت ہے وہ دو وعظہ ہمیں گے آن کو کیک طفر میں جھی کردیا گیا ہوء ورسس ورہ کی کوئی کرنے کے ہور سیل طفر میں جھی کردیا گیا ہوء ورسس ورہ کی کوئی کرنے کے ہور سیل طاحی میں الم یعد صفحہ ہوں اللہ بی میں الم میں کوئی سیل الم میں الم میں الم میں کوئی سیل الم میں الم میں الم میں کوئی سیل الم میں کوئی سیل الم میں الم میں الم میں الم میں الم میں کی الم الم میں کوئی سیل الم میں الم میں کی الم الم کی کے اور اللہ بی شرط کو کھوڑ د سے تو تھے جھی ہوں۔

یں قد مد نے مساوی ی و توجید اس کا صفقتیں فی صفقتہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یوں ہے کہ جب اس نے مشہ قرض و شرط مگا دی تو اس و جید سے شمل میں صافہ کردیا، تو شمل میں ہونے والی بیازی دتی قرض کا عوض ور اس کا نفع ہوں ، ور بیاحر م سود ہے، لہد فاسر ہوں ، جیس کر اس ماصر حت کردے ۔

گر دونوں عشروں میں کوئی تائی ندہوتو بھی دونوں فاسر میں جیسا کہ گر جارہ میں سلام یا نکاح دیشر طابگا ہے یا نکاح میں نکاح دیشر طا بگا ہے ، یک شش کے محالیات بھی شف رکھو تا ہے جوممنو کا ہے۔ ( د کھھے:'' شفی رُ')۔

11 - ندکورہ بولا جائت وراس صورت کے درمیا بیاتر ق کرنا جا ہے کرو مختلف سامانو بیاکو بیکٹس میں لمر وحت کرے ہشا، جانور ورگھر بیک ہے از دینار میں لمر وحت کرے تو بیا بولائ ق جارہ ہے۔ ور دو بیختیں کی بیعی سے نہیں ہے۔ ای طرح گر گھر کو بیک جانور ور بیک ہے اردینار کے توش کر وحت کرے۔

ا فریقین میں ہے ہا یک کے یہاں دہم قول یا ہے کہ پینی

معی ۱۸ ۵ ۲۳\_

منیں ہے، ال ہے کہ ال وہ وہ کا تھم مختلف ہے، ال ہے کہ وحت
شرہ چیز محض بی ہے المل صوب ہوج تی ہے، ور جارہ ال کے
ہوف نے ہے، ال ہے کہ یہ والف کی والف کی وغیرہ کے ساب
میں سال ف روج ہے روہ وں کے تھم میں ہوئے و الف کی وغیرہ کے سال
میں سال ف روج ہے روہ وں کے تھم میں ہوئے و لے سال ف
ل بنا پر کوئی کی چیز بیش آج تی ہے، جو ال دوہ وں میں لیک کے فئے
مائٹ کی مشتاضی ہوئی ہے، ورتشیم می ضرورت ہوئی ہے تو لازم آسے گاک
عفر کے وقت ال دوہ وں میں ہے ہو لیک کا خصوصی عوض مجھوں ہوء
اور یا ممنوع ہے، ہیں گر دوہ عفر میں سے جو لیک کا خصوصی عوض مجھوں ہوء
اور یا ممنوع ہے، ہیں گر دوہ عفر میں سے کوئی لیک نکاح ہوئی وہ وہ ہر مشل
سے سیجے ہوج ہے گا، ال سے کہ مقر رکرنا الل وصحت کے سے شرط
نہیں ہے۔

مالکید کے یہاں مشہو توں کے مطابق صرحت ہے کہ تھ کے ساتھ المرف اور المحالی الت اور الشرکت اور الش اور الش کا الت اور الشرکت اور الش کا اللہ میں کہ میں اللہ جیز کو کو واسری جیز کے ساتھ جیمع کرنا ہا جا در ہے۔ ورسیس کے ساتھ جیمع کرنا ہا جا در ہے۔ ورسیس کے ساتھ سیسے والے ور جا ب سے صدق یو مبدو فیر و بھی جیمع نہیں میں گے گا۔

نوع پنجم: متعاقدیں میں ہے کئی لیک کے سے مفعت ں رہ:

سا - ال ر مثال یہ ہے کہ ہے: میں نے تمہیں میا گھر ال شرط پر فر وحت میں کہ اس میں کے سال روائش افتیا رکر وں گایا ہے: میں نے تمہیں میں فور اس شرط پر لڑ وخت کیا کہ اس سے یک ماہ خدمت

لوں گا۔ حنفیہ نے اس کو البیعتیں نی بیعتی میں دخل میں ہے، جس سے می نعت وارد ہے۔ ور انہوں نے کہا: اس کی وجہ سے تھ قاسمہ بوج سے دی منیر اس سے کہ یہ" یک ساتھ تھ" ورا مشرط" کے باب سے ہے۔ جس سے می نعت ہے۔ (دیکھے: " بھے وشرط" )۔

ال کے البید ہیں اور جیس کی یعنی کی یعنی کے بوٹ کی اجہ جیس کا البید ہیں اور الش البید ہیں اور الش البید ہیں اور الش کے بات ملی پی کی شر بور ہیں ہور ہیں ہور البیش رہ رقم کور احمت شرہ جیز کے بات ملی شمن اور فد مت اور بائش کے بات ملی البیت ما جائے ہیں جی البیت ما جائے ہیں جی جہ میں جارہ بوری کا کوئی حصہ میں جارہ بوری کا مولی حصہ البیس تو یہ جی میں عارہ بوگا، اور ال کے رہ بوری کی اجہ یہ بے عظم میں مر وطن وئی بوش سے فالی ہے۔ ورب کا مفہوم بہی ہے۔ میں شرو طان ویک ویک میں کے مقال ہے۔ ورب کا مفہوم بہی ہے۔ میں کر ایک میں کے انہا وی کر کے انہا وی کر ایک میں کے انہا وی کر کے انہا وی کر کے انہا وی کر دیا ہوں کی میں کی دونیا جائے کہ دیا ہوں کی کر انہا کہ کہ دیا ہوں کی کر انہا کہ کر انہا کر انہا کی کر انہا کر کر انہا کر انہا کی کر انہا کر

ہ فعیداں ﷺ کے ممنوع ہونے وراں جیسی شرط کے مضار عظام ہونے سے الداق کرتے میں ، ال سے کہ یہ "ﷺ وشرط" کے وب سے ہے۔

معلوم ہو۔ نہوں نے کہ دیک پینے جار ہے، جبر مشر وط مفعت معلوم ہو۔ نہوں نے کہ: حفرت جائے سیح صدیث ہے: "آنہ باع می اسبی میں ہوں نہوں کے استشی حصله سی اسمدیدة" (انہوں نے کہ کریم میں ہوں کے باتھ وسٹ فر وحت سے اور مدیدتاک ال و سواری کا شتن کرایے) ور ال ہے کہ: "مھی عی الشیا إلا اُن

معی ۱۰ ۳۳ میشر ح منتبی ۱۰ ۵۰ مهایینه اکتاع ۱۸ ۱۰ م، شرح مجلی علی اعمیل ج ۱۸ ۸ م. ویطا ب ۱۸ ۲ م.

البديه و فقح القدير ٢ - ٨٥، ٥٨. ٣ - لافتر معليل الفق ٣ - عرضع مهم س عابدين مهر ١٩ - ٣ -

### بيتان في يعة ١٩٠٠ بيعت ا

تعدم" (حضور عليه نے استناء سے منع كيا ہے الا بيرك وہ معلوم رو)-

### ببعث

#### تعریف:

ا - لفت یمی بیعت کے ٹی معافی ہیں، اس کا اعلیٰ قاعت کے بیت ہوں ہوت کے بیت پر بھوتا ہے، ور اس کا اعلیٰ آن ﷺ کے بیک مودے پر بھوتا ہے، کہا جاتا ہے: با بیعتہ، یہ ﷺ ور بیعت دونوں سے ہے۔ ور اس کا اعلیٰ اس جاتا ہے: با بیعتہ، یہ ﷺ ور بیعت دونوں سے ہے۔ ور اللہ بی اس طرح ہے۔ افر ماں وری ہے: " بن اللہ بی اللہ بیت کی سے بیت کر ہے اس کے اللہ بیت کر ہے ہیں۔ وہ اللہ کی سے بیعت کر رہے ہیں )۔



معی ۱۹۰۰، ۹۸، مثل امرا یت ۱۹۹۰ مثالع کرده مکتبه الفداح و یت. ۱۳۰۰ میلاهده حوام او کلیل ۱۹۰۱، ۱۸۵۰

عدیے جاہریں واپس بخدی (محج اس ماہ ۱۳ ماہ میں سائیے ہے ہیں ہے۔ اور حدیدے: "السھی علی اللہ " کی وابیت تریدی ہے ۵۸۵ شیع مجسمی

\_ \* 20. +

مسلم سرے شع کی در وہیں بھا یہ سفتے ہے طبع مسلفیہ اور مسلم سرے ہم شع مسلفیہ اور مسلم سرے ہیں۔
 ساں احرب المصباح ہمیر ، الصحاح۔

یلفت میں اس کا مدلوں ورشر بیت میں معروف معنی ہے۔
"" عقبدی رت"، ور" درحت" کے پال نبی کریم علیا ہے بیعت
والی حدیث میں بجی مر دہے، ورجبال بھی یلفظ و ردہے بجی مر د
ہے۔ کی سے "بیعت فان و"، اورائی سے" بیعت ی قشمین "ما خود
ہے، چنا نبی فان وعہد ریشم بیت، ور اس میں تمام اتسام ی قسموں کو
ثامل کر بیتے تھے، لہد اس سنیوب وجامعیت کو" ایراں بیعت"

ال کے ملا و دیعظ بمعنی لیک ہاری کرنا پر بحث کے ہے و کیھے: اصطارح" میں"۔

مقدمه س صدور رص ۲۰۹ شیم، حیا والتر ش العرب
 ۱۳۰۰ شیم در سالتر العلمید عمی ب امبر اتق ۱۳۰۰ شیم و ها کرد

#### متعقه غاظ:

#### نب-عقد:

سا – عقد: الل رجمع عقود ہے، لغت میں الل کے نگی معالی میں اللہ عقد: اللہ معالی میں اللہ م

اصطارح میں عظر تعرف کے انز عوکشر ما یاب و آبوں کے در بعد مربوط کرنا ہے " ۔

کبد عفریل بمقابعہ بیعت عموم ہے۔

#### ب-عهد:

میں سلفت میں ال کے معالی میں سے جو وہ چیز ہے جس پر اللہ سے عہد کیا جات میں اللہ سے عہد کیا جات ہو ۔ اللہ علی عہد کیا جات ور بیاں میں۔ عہد کیا جات ور بندوں کے در میاں ہوئے والے جات ور بیاں میں۔ میں۔

عبرہ وہ جاتی ورشم ہے جو انساں سے لی ج ہے ہم کہتے ہوں علی علیہ الله و میشافلہ سینی جھ پر اللہ کا عبد اور جاتی ہے ، ور انحدت عدید علید علیداندہ و میشافلہ ایس نے اس سے اللہ کا عبد ورجاتی لیے اس سے اللہ کا عبد ورجاتی لیے اس سے اللہ کا عبد ورجاتی لیے اس سے اللہ کا عبد اور جاتی ہے تا ہے۔

## بيعت كا شرع حكم:

۲ - بیعت کرنے والوں کے دو اے بیعت کا تقلم مختلف ہوتا ہے ،
 چنانچ اہل حال وعظد پر ال شخص ہے بیعت کرنا و جب ہے جس کو

ساں اعرب، انمصیاح جمیم \_

٣ المعريفات مجرجاني ٥٣ \_

r سال معرب، النعر بفيات منحر جالي-

نہوں نے امامت کے مے منتخب میا ہو اور جس میں امامت کی تمام شر تھاشر مطامو جود ہوں۔

رہے عام لوگ تو اصل ہے کہ ال ال وعقد کی بیعت کی بنیو د

پر ہم محص پر بیعت و جب ہے، ال سے کر فر ماں نبو کی ہے: "میں
مات وسیس فی عدمہ بیعۃ لإمام مات میتۃ جاهدیة" (جو
مرگیرہ وراس نے کی مام سے بیعت نبیس باتو اس برموت جابیت

برگیرہ وراس نے کی مام سے بیعت نبیس باتو اس برموت جابیت

برگیرہ وراس نے کی مام سے بیعت نبیس باتو اس برموت جابیت

برگیرہ وراس نے کی مام سے بیعت نبیس باتو اس برموت جابیت

رکھن کا آبی ہے کہ وہ بیعت شدہ مام کے ماتحت میں وراس ب اطاعت
کے پابند میں اس سے اللہ میں اس مام سے بابند میں اور اس براس مام سے بابند میں اور اس براس مام سے بابند میں اور اس براس براس سے بیانہ میں اس میں اس میں اس میں براس براس ہے۔

یرتو بیعت کرنے والوں یعنی الل عل وعقد اور بقیدلو کوں کے تعلق سے ہے۔

جہاں تک امامت کے مے نتخب ہے جانے والے محص کا تعلق ہے تو اس پر واجب ہے کہ بیعت قبوں کر لیے ، گر مامت ال کے معتقل ہوں بیعی کئی دوس ہے کہ بیعت قبوں کر لیے ، گر مامت ال کے معتقبل ہوں بیعی کئی دوس ہے کے ندرتنا م شر مطانہ پانی جا میں ۔ ور گر ائی لیک میں تنام شر کے موجود ہوں تو بیعت کو قبوں کرنا فرض کنا یہ ہوگا ، د کجھے: صطارح '' مامت تسری'' ور'' ہل حل وظام ''

# بیعت کی مشر وعیت کے دالال:

۲ - مسمی نو س کا رسوں اللہ علیہ ہے ، یعت کرنا ، اللہ ہے ، یعت کرنا ہے جیس کرائر ماں و رکی ٹیل ہے: " بن اللہ یُس یُبنا یعُونک کے ما اللہ ہے۔

یُبایغُوں اسکہ ید اسکہ فوق ایڈ میٹھٹ (بیٹسٹ کرر ہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ال بیعت کرر ہے ہیں، وہ اللہ علی ہے بیعت کرر ہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ال کے ہاتھوں پر ہے )، چٹانی اتد واقو ہو دیے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ وفاد نرک کے ہارے میں بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں ہے او پر ، ورہ ایب کے وربید ال پر حساں کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ طاعت کے ہاہ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ویر ہے "۔

ال سیت بیل بیعت سے مراد مقام عدید بین بون واللہ بیعت رضو ن ہے، جیاں بیعت کرنے والوں کے بورے بیل اللہ تقالی نے بیار مایو ہے؛ الله الله عب بیایہ عوال کے تنځت الله حواله فعدم ما فی فلو بھی فائرل الله خوش ہو الله الله خوش ہو الله الله خوش ہو الله علی الله خوش ہو کے الله خوش ہو کے الله خوش ہو کے الله کومعلوم تقالی جو کہ سے بیعت کر رہے تھے درجت کے الله مل الله کومعلوم تقالی جو کہ سے کے دلوں میں تقالے مواللہ نے ال میل الله کومعلوم تقالی جو کہ سے کے دلوں میں تقالے مواللہ نے ال میل الله کومعلوم تقالی جو کہ سے کے دلوں میں تقالے مواللہ نے ال میل الله کومعلوم تقالی جو کہ کے لیا میں تقالے مواللہ نے ال میں الله کومعلوم تقالی جو کہ کے گئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی جو کہ کے لئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کے لئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کے گئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کے گئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کئے ہاتھ ہو کے جو درد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کئے ہاتھ ہو کہ کھی دے دی کے دلوں کے دورد دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کو دی الله کومعلوم تقالی ہو کہ کھی دی کے دلوں کے دورد دی کے دورد کی کھی دی کورد کے دورد کے دورد کی کھی دی کرد کی کھی دی کورد کی کھی دی کرد کے دورد کی کھی دی کرد کے دورد کی کھی دی کرد کے دورد کی کھی دی کرد کی کورد کی کھی دی کرد کے دورد کے کھی در دیت کے دورد کی کھی دی کرد کے دورد کی کھی کے دورد کی کے دورد کی کھی کھی کے دورد کی کھی کے دورد کی کھی کے دورد کے دی کے دورد کی کھی کے دورد کی کھی کے دورد کی کھی کے دورد کے دورد کے دورد کی کھی کے دورد کے دورد کی کھی کے دورد کے

"کما يوم الحديبية آلفا و آربعمائة، فيايعاه وعمر احد "کما يوم الحديبية آلفا و آربعمائة، فيايعاه وعمر احد بيده تحت الشجوة وهي سموة" (تم عديبي كول يك مر ربو تقيمة مم نيرول لله عليه عليه سيم من المراه تقيمة من المراه الله عليه سيم من المراه وتقرت مم الله عليه المراه وتقرت مم الله عليه المراه وتقرت مم الله عليه المراه المعرف الله عليه الله المورا الله المورا الله المورا الله المورا كالراه المورا الله المورا المورا الله المورا الله المورا الله المورا الله المورا المورا المورا الله المورا المورا

صريك: المن مات وينس في عنفه ينعه " ان واين مسم احرامات مع فيم فيم في ال

۳ این عابد میں ۱۸۰۰، مشرح الگییر ۴ ۳۹۸، کیصیع سب ع الله عیر وحافیع الفدیو پر ۲۰ ۲۵، مطالب، ور قمی ۲ ۱۳۳۰

<sup>- \* 23 \*</sup> 

٣ - كالمع لاحظ م القرآب للقر هبي ا = ٢٠١٥ م

\_ 1 23 + r

م حدیث جایر: "کدیوم محمدیده " ر واین مسلم ۱۳۸۳ اهم

یر بیعت دیگی مرجانے پر بیعت ٹیس دیگی )۔

بیعت عقبه ولی میں مسلم نو سانے سے سیال کے اعورتوں'' والى بيعت كي من يه جب ولرض مون مع قبل تقى ، چنا ني حضرت عماده ال صامت على جوشر كاءبدر ورعقبدل رت كے تنباء مل سے ميں روالیت ہے کہ رسوں اللہ علیہ کے روگر دصی بدل کی جماعت تھی، سي عليه خالم ماي: "بايعوبي على أن لا تشركوا بالله شيباء ولا تسوقواء ولا تربواء ولا تعتبوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيميكم وأرجبكم ولا تعصوا في معروف، قمن وفي منكم فأجره عني الله، ومن أصاب من ديك شيئا فعوقب في أبدينا فهو كمارة به، ومن أصاب من ديك شيئا ثم سترة الله، فهو إلى الله، إن شاء عما عنه و إن شاء عاقبه، فبايعناه عنى دلك" (تم مجھ ہے ال بات ربیعت کروکہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤگے ، چوری نہ کرو گے ، زما نہ کرو گے ، پٹی ولا دکونل نہ کرو گے ، ور بہتا ن ندلا آ کے جے بے باتھوں وریواں کے درمیاں گفرلو، نید کام میں بالزمانی نہ کرو گے، پھرتم میں سے جو بیعہد بور کرے اس کا اُو ب الله يرب، اورجو ب منا يهول على سي يكه كر ميضي، ورال وزياش ال واسر ال جائے تو وہ ال کے سے کلارہ ہے۔ ورجو کوئی ا اً منا ہوں میں سے پکھ کر مینھے، چھر اللہ نے ال کو دنیا میں چھیا ہے رکھا، تو وہ اللہ کے حولے ہے، گر جا ہے اس کومی ف کردے، ور گر ا ہے عدر اب دے میگر آم نے بواقوں پر پ علیہ ہے بیعت

ك-رى مورتورول والى بيعت توال كابيات الرائر وات بورى ش ہے:

اليا آيُّها اللَّهِيُّ إذا جاء ك المُؤماتُ يُبايعُك على

انُ لا يُشُرِكُن بالله شيئًا ولا يسُرقُن ولايرُسِي ولايفُتُسُ

أَوُ لادهُنَّ ولايأتين ببُهُتان يَفْترينه بين آيديهنَّ و ارْجُنهنَّ

فريات: "انصبص فعد بايعتكن" (ب، شرقم بريعت لے

<sup>\*</sup> مانووں ہے ہائی جی آپ سے شرعی بیعہ سے و۔ \* مانووں ہے ہائی جی آپ سے شرعی بیعہ سے و۔

چنا) ورالله و شم اسپ کا باتھ کی عورت کے باتھ ہے جمجی میں نہ ہو، بلکہ سپ طلیعی ہے جاتھ ہے جم میں نہ ہو، بلکہ سپ طلیعی ہے جنورت ہے بیعت بینے تھے۔ حضرت عاش نے کہا: رموں الله علیا ہے نے ورتوں ہے کوئی الر رئیس لی، گر جس کا اللہ نے عظم دیا، سپ طلیعی کی عورت کی تھیل ہے جم کی اللہ نے عظم دیا، سپ طلیعی کی عورت کی تھیل ہے جم کی نہیں تو سپ طلیعی صرف زبان ہے نہیں تو سپ طلیعی صرف زبان ہے فرار اور کے اللہ فراد و الر اور کر بیٹیس تو سپ طلیعی صرف زبان ہے فراد ما بعد کی اس اللہ عالمی کی اللہ میں نواز تھی اللہ ہے میں نواز تھی کی نواز تھی نواز تھی کی کو نواز تھی کی نواز تھی کی کو نواز تھی ک

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جب رسوں اللہ علیا ہے مدیدہ تشریقہ لاے تو اللہ رس عورتوں کو یک گھر میں جمع کیا، پھر حضرت عمر میں اللہ علیا ہے حضرت عمر میں اللہ علیا ہے اللہ حضرت عمر میں العطاب کو ہما رہے پائل بھی ، نہوں نے دروازے پر کھڑ ہے ہوکر مدم میں، عورتوں نے مدم کا جو اب دیا، انہوں نے کہا: میں تبہ رہے کا میا ہوں کہ اللہ علیا تھ کا میا ہوں کے کہا: کی بات انہوں کہ اللہ تعلی کے ساتھ کی کوشر کے نہ تھر آئورتوں نے کہا: کی بات انہوں کے مدر سے میں جاتھ کھر کے مدر سے میں جاتھ کی دورہ تا ہے۔

حفرت ممر وال شعیب من الم موده کی سورے روابیت ہے:
"آن اسبی عصف کان إذا بایع الساء دعا بقدح من ماء فغمس یدہ فیہ، ثم آمر النساء فغمس آیدیھن فیہ"

- صدیک به گرم "انطلقی فقد بایعنکی" را وین مسم ۱۹۹۳ شیخ انجین نے رہے۔
- محضرت معطیہ ن صدید کی محمد کا عظیم بیروت ہے
   پی طبقات میں ن ہے یہ ابوراؤ نے صدا شیم عمرت عبید ما سی ہے
   محضر اس ن واپی ن ہے
- ۳ الحامع لاحظام القرآل للغرطبي ۱۸ وي، پر السير قاله به بدلاس اشام م ۲۰ جمهر وس
- حدیث عمرہ س شعیبہ مسکاں او رہیع مساء دعہ مصدح میں ماء۔ میں وہیت سی سعد اور سی مر وہ ہے ان ہے، جیس کر الدر استع سلمیوظی ۱۳۳۸ شع الفکر ایس ہے۔

بہر کیف رسوں اللہ علیا ہے مسلماں مردوں ہی بیعت رہائی سے مسلماں مردوں ہی بیعت رہائی منظا ہے کے در بعید بہوتی تھی ، جبکہ مسلمان عورتوں ہی بیعت سرف زبائی بہوتی ، مصافح نہیں بہوتا تھا۔ اوام ٹووی نے مصافح نہیں بہوتا تھا۔ اوام ٹووی نے مصافح نہیں بہوتا تھا۔ اوام ٹووی نے مصافح نہیں کہا بھورتوں ہی بیعت تھیلی کیلا سے خیرصرف نہائی بہوتی ، ورمردوں ہی بیعت زبائی کے ساتھ تھیلی کیلا کر بہوتی تھیلی سے اللہ سے تھیلی کیلا کر بہوتی ہے۔

اور جس وقت حضرت عمر ہیں ایسط ب کو مسلم نو سے درمیاں سند ف کا اند بیٹہ ہو تو نہوں نے حضرت الو بکڑ سے فر مایو ک سے الو بکڑ سے فر مایو ک سے الو بکڑ آئے ہے تر مایو کہ الو بکڑ آئے ہے تا تھ ہے معادیو ۔ حضرت عمر السار نے سے بیعت ہی ، پھر السار نے ال سے بیعت ہی ، پھر السار نے ال سے بیعت ہی ، پھر السار نے ال

نی بریم میلین سے سے ہی بیعت، وردوسرے انمہ سے بیعت کے درمیان فرق:

حاشیہ قلبہ وہ کل سب مع لطہ عیں ۱۳۵۰ سامہ الاحظام اسدملا ہولا ہے بیٹٹی مرص ۹ شیع مصطفی الحبی ہو اعد الفاقد معمود ہی البرائی سامہ ۱۹ ہے۔ اسیر قالاء بیلاس مشرم مرص ۱۱۰ جرور بع

و عقد کی طرف سے اوام کے ہے سمع و طاعت کی پابندی اور اس کی اوام سے اور جس کے ہے بیعت کی جائے اس و المرف کا اتر ارکرنا ہے، ورجس کے ہے بیعت کی جائے اس و طرف سے مدر واللہ ف الائم کرنے ، اور فر الف وا مت کی انجام وی ف پابندی کا اتر رہے ، اس بیعت پر گر وہ شرقی طریقہ پر یہوج ہے ، ال محص کے ہے وا مت کا انعقاد مرتب یوگا جس سے اہل حل وعقد بیعت کرلیں ، ور ہل حل وعقد کے مل وہ لیقیہ لوگوں پر و جب وعقد بیعت کرلیں ، ور ہل حل وعقد کے مل وہ لیقیہ لوگوں پر و جب ہے کہ وہ ہل حقد رہے تائیں اس سے بیعت کرلیں ۔

منتخب محص مامت ہے گریر کرے ورال کو آبوں نہ کرنے تو اس کو اس پر محبور نہیں میا جائے گا، وراس سے ہت کر دوم رے مستحق کو دیکھ جائے گا۔۔

### مامت کے نعقاد میں بیعت کا الر:

عظم اصطارح: " ما مت سرى "ميل ديكها جا ہے۔

1- اہل حمل و محقد بی طرف سے مام کا تخاب و راس کے ہے ال بی بیعت بی مامت کے نعقاد میں اصل ہے، ور ال حمل و محقد سعاء ور ال رے ور آل رے ور حمد عنت ہے، آن میں مانت ورد الت ور رئے کی شر کھ کے ماتھ ماتھ ماتھ میں یہو(و کیسے: ال حمل و مقد )۔ ریاد کی عہد رنانے یا غدید وجہ سے مامت کا نعقاد ساتھ اس کا

بولوگ اوام کے شہر میں این ساکو دوم سے شہر وں و لے لوکوں پر کوئی خصوصیت ور امتیاز حاصل شمیں ہے، جس ں وجہ سے وہ اوام کے 'تخاب میں دوم سے سے 'کے ہوں ، اوام کے شہر کے لوگ عقد اوامت کرنے و لے محض عروا ہو گئے میں بشر ما شمیں ، کہ ان کو اوام کی موت کا علم پہنے ہوتا ہے ، ال سے کہ میش فقت کے ال افر دوام کے شبر میں موجود ہوتے میں ''

لاحظام استطامية و تولايات سرويه مراوري على عرضيع الكتب العميد، حاشير قليو وإكل منهاج الطاعير ١٠٠٠ ، لاحظام استطاع لا ويعلى على ٥ ضيع اول مصطفى مجتبى ، مقدمه ابن عدول رص ١٠٠٠

ا سس عابد میں ۱۹۱۰، ۱۳۰۰ میں ۱۰۰، اکثر ح الکبیر ۱۳۹۸ ملاحظام اسداط به مراور ریاد ص ۱۹ میں ج اللہ میں وحاظیة قلبوں ۱۳ میں مطار ور بس ۱۲ ۱۲ ۱۳ مالاحظ م اسداط به لار بھی دص ۵۔

س عامد بن ۳ م ۲۰ مشرح الكبير ۴ ۳۹۸، الاحظام المعلط به مماورين
 س عامد بن ۳ م ۳۰ مشرح الكبير ۴ ۳۹۸، الاحظام المعلط به لا بي يعني الرص ۲، ۳۰

مطار اور الحل الملاهي

جن وگوں کی بیعت سے مامت کا نعقد دموتا ہے ن کی تعدر د:

11 - ال پر القرب وكا الله ق ب كراه مت كا العقاد بيعت بر الم حل و الله فقد و حرف بي الم حل و الله و اله و الله و ا

ابولیعل نے کہا: رہا ہل حل وعقد کے جھاب سے مامت کا انعقادتو وہ جمہور ہل حل وعقد کے خیر نہیں ہوگا، اور سی تی ہل ایر فیم انعقادتو وہ جمہور ہل حام احمد نے کہا: مام وہ ہے جس پر ہل حل وعقد ان رواییت میں مام احمد نے کہا: مام وہ ہے جس پر ہل حل وعقد ان تی کرلیس، سب سی : یہام ہے۔ ابولیعل نے کہا: اس کا ظاہر یہ ہے کہ مامت کا انعقاد ال در حمد حمت سے ہوگا۔

يك قول بكرال سے كم سے بھى بهوج سے گا۔

جمہور ہل حل وعفدی کے ورفیدہ مت کے نعقاد کے فاکنین میں والکید ورمنا بعد میں معتز لدنے کون پانچ سے انعقاد ہو ہو ہے گاہ ش فعید نے کون جارہ تیں وردو سے انعقاد ہو ہے گاہ اور حصیا یک

محفرت عمر س الخطاب ہے اگر: "میں دینع رحلا میں عیو مسور قد او بہت بتا ہے "فح اس ہے ۵ م شیع اسلام ہے مصیل ہے ں ہے

سے انعقاد کے ٹاکل میں ۔ تصین اصطارح " اما مت سری" میں در کھیں۔ در کھیے۔

#### طريقه بيعت:

11 - ال کا طریقہ یہ ہے کہ بیعت کرنے و لے اہل طل و مقد میں ہے جہ محص بیعت کرتے وقت ہے ہے ہم نے کہ سے مدر والساف کے قائم کرنے ویز عص او مت و نجام دی پر بیعت و اس کے سے ہاتھ پر ہاتھ وار نے ویز عص او مت و نجام دی پر بیعت و اس کے ہاتھ پر ہاتھ وار نے ویٹر ویٹر میں ہے۔ عہد رسالت ور خان ہے رشد یں میں بیعت مصافحہ کے ور فید ہوئی تھی اپیل جب جہت مصافحہ کے ور فید ہوئی تھی اپیل جب جہت کہ ہم مالے تی اس او کا میں مرت کیس ۔ اس کے اللہ واسم او کھی اس موقعی اسمی مرت کے اللہ واللہ موقعی اسمی مرت کیس ۔ اس کے اللہ واللہ موقعی اسمی مرت کیس ۔ اس کیس ۔ اس کیس کے اس کے کا وی اللہ علی کی اس کے کا وی کے اس کے اللہ اللہ کا کہ اس کے کہا تھ سے کیس کا کہ اس کے کہا تھ سے کیس کا کہا ہے۔ اس کا کہا کہ کہا تھ سے کیس کا کا ۔

حضرت او بحران بیعت کے سلسد میں جب حضرت عمراکو مسمی نوں میں سان ف کا ند بیٹر ہو تو نہوں نے حضرت الو بحرانے کہا: الو بحران پا ہاتھ چھیں ہے، نہوں نے ہاتھ چھیا دیا، حضرت عمراً نے ال سے بیعت کرلی، پھر مہاجریں نے بیعت ں، پھر السار نے بیعت ں۔

عورتوں ں بیعت کے ہارے میں حضرت عاشق روابیت ہے کہ وہ زبالی ہوتی تھی ، آپ عظیاتی عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں مارتے تھے، جیسا کرم دوں سے بیعت کرتے تھے۔

- لاحظام السلط بدلا ب بیشی مش سے، وہیں ورریا ہے، حاصیت مد حول عهر ۱۹۸۸. اعتبار ح امکیبیر عهر ۱۹۵۸، مطال ور قبی ۱۹۱۹، ایس طابد میں عهر ۱۹۰۰ میں مسی ج الطام عیں و حاشیہ قلیع و ۱۳۰۰ سے ب
  - ٣ مطاب وو جي ١٩٦٨ لاحظام سديد به لا و يعلي ص٩-

#### بيعت سلاء بيعة البينه

#### بعت كوتو زيا:

١٣ - ١١ م سے بيعت كرئے كے بعد ال كى بيعت كوتو زنايوال و اطاعت نہ کرنا مسمی ن کے سے حرام ہے اللہ یک بیعت کے و اُ نے کا کوئی شرکی تقاض ہومشل مام کامرید ہوناء وراس کے ملاوہ ووسرے اسب جن كا ذكر اصطارح " الامت كرى" ميل مين يا ب- وركر ال کے علاوہ کی وروجہ ہے بیعت تو رُو ہے تو حرام ہے ۔ اس م مَمَا تُعِتَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَلِي مِنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا مِنْ الْمُعَيِّنِ لِيُعَالِعُولُكَ الَمَا يُبَايِغُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ قُولَ ايُدِيُّهُمْ، قَمَنُ لكَتْ قَالَمَا يَكُتُ عِني نَفْسَه و مِنْ أَوْ فِي بِمَا عَاهِدَ عِنيَّهُ اللَّهِ فَسَيُّونَيُّهُ آجُواً عطینُماً" " ( بیشَد بولوگ " پ سے بیعت کرر ہے ہیں وہ الله على سے بیعت كر رہے ہيں ، الله كا باتھ ن كے باتھوں ير ہے ، سو بوكوني عبدالوز علاق ال كعبدالوز في كاويال الريز علاء ور بوكونى ال جيز كويور كرفى كاجس كاس في الله سے عبد كي بي الله ے عُمَةً بيب يو الله و الله فأعطاه صففة يعه وثمرة قبه فبيطعه إن استطاع" " (جس نے کسی مام سے بیعت کرلی ، اس کو پنایا تھ دے دیا ، وروں ہے اس ور تابع و ری کرلی ، تو اس ور طاعت کرے، جباب تک طاقت ہو )۔



د کھے:"موہد"۔



د کھے:"شہاد ت" ور"شات"۔



ایس عابدیں ۱۰۰۰ مار ۲۰۰۰ مشرح الکبیر مر ۲۰۰۰ مسی ج افعالی میں وحاشیہ قلیو یہ ۲۰۰۰ الاحظام السلط به معاور ریاد ص ۵۰ مطاعہ اور بشی ۱۰۵ مالاحظام السلط به لار بشی ۱۰۵

۳ حدیث: المی مایع ماما فاعطاه صفقه یده. ۴ ر واین مسلم ۱۳۰۳ - ۱۳ شیم محمل ساز ب

تراجهم فقههاء جيد ٩ مين آنے والے فقہاء کامخضر تعارف بن تیمیه( تقی مدین ): بیاحمد بن عبدالحییم بیل: ان کےحالات ج اص۲۹ میش گذر چکے۔

بن حجب: بيرعثمان بن عمر بين: ال كحالات ج اص ٢٩ م يش گذر يكيد

ئن صبیب: بیرعبد ملک، تن صبیب مین. ن کے حالات جی اص ۲۴۴ یس گذر کھے۔

لریشی ن مجر: پیر حمد بن مجرانینتمی بیل: ن کے حالات ج اص ۲۳۰ ش گذر چکے۔

بن خدرون: به عبدالرحمن بن محمد بین: ن کے حالات ت۲ ص ۲ کے ۴ میں گذر ہے۔

بن رشد( گجر ): بیرنجر بن احمد بیل: ن کے حالات ج اص ۴۴۴ش گذر چکے۔

بن رشد ( محضیر ): بیچمر بن احمد بین: ن کے حالات ج اص ۳۴۲ میں گذر چکے۔

بن ارفعة (١٣٥ - ١٠ ١١هـ)

 الف

بر قیم مقدی (۴ – ۱۸ه)

سیابہ ایم بل مسلم، ابو تفتی میں ، تقید سطان مقدی کے ام سے مشہور میں ، ٹائی تقید میں ۔ ابی نے کہ انھر مقدی سے مم صاصل ہو اور ابو بکر خطیب سے حدیث تی ۔ اسٹوی اور بی مدمد مقدی نے کہا:
مذہب میں ماج تھے ، ستر سال کی عمر کے بحد مصر آئے ، وہاں حدیث سنی ، وہ مصر کے کشو تقیہ ویل سے بیاں سے بیاد سے براحا۔

لِعِضْ تَصَا غِنَا: "اللهال في أحكام التقاء الحتال"، الدر "دحالو الآثار "لقديش-

[شدرت الذهب م ۵۸؛ الحوم الزام ه ۵ ۴۲۹؛ معجم المولفيل ۱۱۱۱؛ كشف الطنول ۱۳۶۳]

> ین فی موی: بیچرین حمد مین: ال کے دالات ج اص ۲۹ میں گذر چکے۔

> ین ارتیر: پیر سبارک بن محمد بین: ال کے حالات تی ۲ص ۵۶۲ میں گذر چکے۔

> بن بطه: بینبیدالقد بن محمد میں: ان کے حالات ج اس ۲۸ سیس گذر کھے۔

ورمد رسيمع بينش درل ديا-

أبحض تصافي المصلب في شوح الوسيط المالكهاية في شوح التبيه المالكهاية في شوح الشوعية فيما على السطان وولاة الأمور وسالو الوعية الالإيصاح والتبيال في معوفة المكيال والميران الدر "الوتبة في الحسية".

[شدرت الذهب ٢٢٦٦؛ بدر الله لع ١١٥١؛ طبقات ت قعيد ١٤٤٥؛ مجم الموافيل ٢١٥ ١١٠٤ علام الر ٢١٣]

> التي الأحداث الأحداث الأحداث المستمى الآن: الناسك الاحداث المستمى الأسال المستمال الأراجيات

بن سیرین: بیر محمد بن سیرین بین: ال کے دلات ج اس ۱۹۳۴ میں گذر چکے۔

ئن الصلاح: بيعثمان: ن عبد مرحمن بير: ان كے دالات جام ۴۴ ميں گذر ہے۔

ئن ما بدين: بيرمجمر بين بن عمر بيل: ان كے حالات ج اص ١٣ ١١ بيل گذر يكے۔

ئن عن من: بير عبدالله من عبائل بين: ان کے حالات ج اص من ۱۳ میں گذر چکے۔

بن عبدالبر: به بیسف: نعبدالله مبیر: ان کے دلات می ۲۹ ۵ شرگذر چکے۔

بن عرفه: بیرنجمد بن محمد بن عرفه مین: ن کے صلاحت نیاص ۳۳۹ یش گذر چکے۔

بن عقیل: بیملی بن عقیل بیل: ن کے حالات ت ۲ص ۵۶۵ یش گذر چکے۔

، ن عمر : پیر عبد للد ، ن عمر مین : ن کے حالات ج اص ۳۳ میں گذر چکے۔

، نافر حوت: پیر بر جیم ان علی بین: ب کے حالات نتاص ۱۹۹۸ میں گذر چکے۔

بن لقاسم: بيرگربن قاسم بير. د كه د لات را ص ۴ ۳ م ش گذر ميك

بن قاسم لعبد وی: بیه حمد بن قاسم بیل: ن کے حالات ج اص ۱۳۳۸ یش گذر مجے۔

بن قد مه (۱۹۵–۱۸۲ه)

یے عبد الرحمان بل محمد بان احمد بان قند الله الفرح به مقدی به صدر علی عبیلی بیش و الفرح به مقدی به صدر عبیلی بیش به تقید به تحدیث و راصول تھے، پ والله ب بیش کندی اور میں جوزی و غیر و والله ب بیش کندی اور میں جوزی و غیر و سے حدیث بی و رہے بی موفق الله بی سے حدیث بی و رہود میں الله بی سے حدیث بی و وی به احمد بین عبد الله ایم بی الله بین بین تیمید و غیر و سے می الله بین بین تیمید و غیر و سے دو ایک زماند تک علم سکھ سے رہے دو ایک زماند تک علم سکھ سے رہے دو ایک زماند تک علم سکھ سے رہے دو ایک بی ندائد تک علم سکھ بی د

بنى يۇلى (؟ – ٢٦٥ ھـ )

[طبقات النامبد لاني يعلى المسائة شدرت الذهب الم 1910: الخوم الزام و ۱۲/۱۳ م]

> ین البهام: بیجمه بن عبد مو حدیثیل: ن کے دلات ج اس اسم میں گذر چکے۔

ئن یوش: بیاحمد بن یوش مالکی بین: ب کے حالات ج۱ سال ۱۲ مایش میں گے۔

بو یوب ار نصاری: بیرفاندین زید مین: ب کے حالات ن۴ ص ۸ سے میں گذر چکے۔

بوبکر: بیرعبدالعزیز: نجعفر بین: ن کے حالات جام ۱۹۳۳ میں گذر چکے۔

بوبکر صدیق: ن کے حالات ج اص ۲۳۲ میں گذر چکے۔ رياست منى پرخم بهونى ، ندي هنج بهو عياضي و ره ساس سازياده تك منصب قصار فاين رهي ، ورال پرهنجس بخيفه ين ليا-العض تصارف عند: "شوح المصعع" ول جلدون ش، اور "قسهين المصلب في تحصيل المدهب" -

[شذرات الذهب ١٥، ٣٤٦] الذيل على طبقات الحابله ١، ١٩ ٣: الحجوم الزاهر ٤٥، ١٥ ما يعجم المولفين ١٩٠٥]

> ئن قد مد: پیرعبر للدن حدیثیں: ال کے حالات ڈاش ۹۴۹ میں گذر چکے۔

> بن القصار: بيريمى بن احمد بيل: ال كحالات مقال الإسلام الله الله الكرار كيا-

بن القطات: بيرعبدالله بن عدى اليل: ال كحالات ج عص ٥٨ هم يش گذر چكے۔

ئ کتیم: پیرگھرین کی بکر ہیں: ال کے حالات جامل ۹۳۹ میں گذر چکے۔

ن مایشون: بیعبد ملک، تعبدالعز میز بین: ان کے حالات ج اص ۹ ۳۳ یش گذر کھے۔

بن المنذر: بيرجمر بن اير فيهم بين: ال كه عالات خ اص مه مه بش گذر چكه

بن بجيم: بيرزين مدين بن بر جيم بيل: ان كے حالات ج اص اسم بيس گذر <u>ڪے</u>۔

بوٹور: بیابر جیم: ن فالد ہیں: ان کے حالات جا اس ۱۹۹۹ میں گذر کھے۔

1. Pin (9-71)

یہ وسب بی مبداللہ بی جمعام بی جنادہ ، ابو بحیصہ سوائی ، صی فی میں ، رصت نبوی کے وقت وہ تربیب البلوث تنصے انہوں نے رسوں اللہ علیہ حضرت کی اور حضرت بر عالی باللہ علیہ معلمہ بی اللہ علیہ وغیرہ نے روابیت میں۔ کوفہ میں رہائش تھی ، حضرت می ن خدات کی دور میں ہیت الماں ، اور پویس کے دمہ در ر بے رحضرت میں رہائش تھی ، رہا ہے کہ دمہ در ر بے رحضرت میں رہائش تھی ، رہا ہے کہ دمہ در ر

[ لرصابه ۱۹۳۳: تیدیب التبدیب ۱۱ ۱۹۳۰: لا ملام ۱۳۹۹]

> بوحنینه: بیرانعمان من ثابت بین: ال کے حالات مقاص موم میں گذر چکے۔

> بو لخطاب: پیمحفوظ بن حمد میں: ان کے حالات جام سسس میں گذر چکے۔

> بود وُد: بيرسيمان بن لاشعث بين: ان كه ولات ج اص مهم بش گذر كير

> > اوزيد (۱۰سا- ساس)

یے محریل احمد بل عبداللہ بل محمد ، ابوزید ، فاش فی میں ، شافعی اقتیامہ ورمحد شامیس ، ''مرو'' کے لیک گاؤں'' فاش س'' ی طرف نسبت

ہے۔ محمد بی بوسف فریری عمر بی سلک مروزی ، ورمحد بی عبداللہ سعدی وغیر ہ سے میشم بی احمد سعدی وغیر ہ سے میشم بی احمد صباع معبد لوہا ب مید فی ، وراو مبداللہ حاکم وغیر ہ نے روابیت ی ہے ، خطیب نے کہا: وہ سمسمین میں سے ور مذہب ٹا فعی کے حافظ تھے۔

[شدرات الذهب ۱۲ ۳ عنهٔ الخوم الزام و ۱۳ ۱۳ طبقات شافعیه ۱۰۸ [۱۰۸]

> بوسعید کذرگ: بیسعدین ، لک بیں: ن کے صلات ج اص ۵ ۲۲ ش گذر چکے۔

> > بوشي ع (٢-٢)

> بوعبید: بیہ لقاسم بن سرم بیں: ن کے حالات جاس ۴۵ میش گذر کھے۔

ل فارنگ: پیراحمد ان حمد ان مین : ب کے حالات نیاص ۴۹۹ میں گذر چکے۔

السيجاني (٩-٠٨٥هـ)

یا حمد بل منصور، ناضی ، ابو نصر ، سیبی فی میں ، حق فقید میں ، سی بی میں میں میں میں اسیبی ب اسیبی ب ان طرف ہے ، جو عد و در آک کا یک بر شیر ہے ۔ ابو لوفاء نے لچواہر شی عمر بن محمد شکی کے حوالہ سے لکھ ہے کہ وہ سمر قند آئے تو لوگوں نے ان کو فق ہ کے سے جیش دیا ، اور و تعات کے سیسے میں نبی کی طرف ربون ہوگی ۔ ور ال ب وجہ سے دی کی امور منظم ہوگے ، ور ن کے چھے اثر ت سامنے آئے ، وفات کے حد ال کا یک صند وق مرجس میں بہت سے فق و سے تھے ۔ محمد ال کا یک صند وق مرجس میں بہت سے فق و سے تھے ۔ کیمن سے تھے ۔ انشو ح عمی محمد اس مار قال ، انشو ح عمی کتاب الصامو ابس مار قال ، "شو ح الکافی"، "فتاو ی" ، یہ سے نہ وی سے الکافی"، "فتاو ی" ، یہ سے نہ وی سے بی سے بی سے نہ وی سے بی سے بی سے نہ وی سے بی سے نہ وی سے بی سے نہ وی سے بی سے بی سے نہ وی سے بی سے بی سے بی سے نہ وی سے بی سے ب

[ جواج المصيد 1 عـ 11: غوامد البهيد ١٠٥٠ مجم المولفيل ١ ١٨٣ ]

> سی ق بن ر جو بیہ: پ کے صلات ج اص ۹ سسیس گذر کیے۔

> > سى ق: نامنصور ( ٢- ١٥١ هـ )

یہ سی ق بی منصور بی بیر ام، ابو یعقوب، کو سیح مر وزی میں ، حسیل فقید، مام احمد کے اسی ب میں سے ور رجاں حدیث میں سے میں ۔ نفیاں بی حیدیہ تھی بی سعید قطاں ور عبدالرحمان بین مہدی وغیر ہ سے حدیث سی ، ورخود ال سے ایر تیم میں سی ق حربی ، حیداللہ بی احمد بی حنیس ، بی ری ورمسم (معیصیں میں )، ابوز رمد ور بو گفسنل: پیرعبدالله بن محمود مین. ال کے حالات ن ۲اص ۱۰۴ میں گذر چکے۔

بومسعود: بیرعقبه ان عمرو مین : ال کے حالات کے ۱۹ مامل ۱۲ مامل گذر چکے۔

بو ہر مرہ : بیر عبد سرحمان بن صفح میں : ان کے حالات ج اص کے ہم میں گذر چکے۔

بو یعنی: بیر محمد بن محسین مین: ال کے حالات جامل ۸۳ میس گذر کھے۔

بو يوسف: يه ليعقوب بن بر جيم بين: ان كے حالات ج اص عام مه بين گذر تھے۔

لااً تای: بیرهٔ مدین محمد بین: ان کے صلاحہ ج ۳۳ مس ۲۲۳ ش گذر چکے۔

لاگرم: بیه حمد بن محمد بین: ان کے حالات ج اص ۸ سم میں گذر کیے۔

'خوین:

ہ الکیدی آگاہوں میں اخویں سے مرادیہ طرف ور ہیں ہاہشون میں۔ ساکوا ' اخویں'' الل سے کہا گیا کہ حظام میں وہ بعثر ہے ہم رے ہوتے میں، وریک دوسرے سے حید نہیں ہوتے۔ [الخرشی اللہ ماضع ول]

ابولیس مر مذی وغیرہ نے روابیت ہے۔ مسلم میں جوج ور ابوطید الرحمن نیانی نے کہا: سی قل میں منصور تھند ماموں میں۔ ور ابولیعل نے کہا: سی قل عام فقید تھے، نہوں نے فقد میں مام احمد کے حوالہ سے مسائل

ہروں ہے ۔۔۔

لِعِطْنِ تَصَا عِنْدِ: "المسانِينِ " فقد عِنْسِ ـــ

[طبقات التربيدلاني يعلى ١٣٠٠ شدرت الذمب ٢ - ١٢٣٠] و مدم ١ - ١٩٨٩ يجم المرافيس ٢ - ٢٣٩]

> السنوی: یوبد ترجیم بن حسن بیں: ان کے حالات ج ۳۶ ۱۸ میں گذر چکے۔

صبغ: پیرصبغ بن غرج میں: ان کے حالات ج اص ۵۰ میں گذر کھے۔

هام احمد: بیداحمد بن محمد بیل: ال کے حالات مقاص ۸ م میش گذر نیجے۔

هام الحريين: بيرعبد ملك بن عبدالله بين: ال كه لات ج عص ١٨ هيش گذر هيك

> . اس بن ما لک:

ال کے صلاحت ج ۲ ص ۵۷ کے کس گذر بھے۔

ا. وزعی: پیرعبد سرحمن بن عمرو مین. ال کے حالات ج اص ۵۱ میش گذر چکے۔

ڀ

بایرتی: بیگربن گریز: ن کے صلات ن اص ۵۱ میں گذر کھے۔

ى جى : يەسىمەن ئان خىف ئىن : ئاكے حالات جاس ۵ سىم مىگ گذر كھے۔

بر علوی (۱۳۵۱ه)

یا عبد الرحمن بل محمد بل حسین بل عمر با علوی جنفر می ، شافعی میں ، القیمہ تھے ، دیا رحفر م بیل مفتی رہے ۔

الحض تما يف: "بغية المستوشدين في تنحيص فتاوى بعض الأنمة من العلماء المتأجرين" ورااعاية تنحيص المراد من فتاوى ابن رياد".

[بدينة العارفين الانتفاع على ١٤٠٠] الانتفام عمر ١١٠٠ مجم المولفيل ١٥ علما المجم المطنوعات ١١٥]

> بنی رک: بیرچگر بن ساعیل بین: ن کے حالات جانس ۵۲ میش گذر کھے۔

> > (2-6)

بريره صحابية مين مي حفرت عاشهنت الي بكرصد ين ق مز و

لتمر تا ثی: پیمگرین صاح بین: ب کے حالات بی علم اے میں گذر کیے۔

ئ

ثوری: پیسفیان بن سعید بیل: ن کے صلات جانس ۵۵ میس گذر چکے۔

5

چ برون عبدالله: ن کے حالات ج اص ۵۹ میش گذر کھے۔

لجصاص: یہ حمد بن علی ہیں: ن کے صلاحت جام ۵۲ میش گذر ہے۔ کردہ باندی تھیں، پسے بینی ملاں کے یک محص و مدیت میں تھیں،

نہوں نے یہ سے مکا تبت کر لی، پھر یک وحظرت عاش کے باتھ افر وحت کردی، ور نہوں نے یاکو آزاد کردی، حظرت عاش و ملایت میں مدین ملایت میں سے بھی اور حظرت عاشوں فدمت کرتی تھیں، حظرت بریرہ علی کے بارد ہے: "الولاء سم اعتق" کی کے بارد ہے: "الولاء سم اعتق" کو اولاء آز دکر نے و لے کے بے ہے) سحض بر نے اس حدیث کو مدکو جھے کی ہے، آز دی کے وقت وہ شوم و لی تھیں، یہ کے شوم کانا م مغیث تھی، یہ کی مز دی کے وقت وہ شوم و لی تھیں، یہ کے شوم کانا م مغیث تھی، یہ کی منت کے جاکہ وہ فدم منتے۔

[ لوصاب ۱۳۱۳ سدالق به ۲۹۱۳ لاستیماب ۱۳۰۳ ۱۳۹۵]

> البغوى: يه تحسين بن مسعود مين: ان کے حالات ج اص ۵۴ میش گذر چکے۔

لبہو تی: یہ منصور بن یوس ہیں: ال کے حالات نے اص ۵۴ میں گذر چکے۔

ٹ

النسون: يربخى بن عبد سارم مين: ال کے حالات بن ۵ ص ۸ م میں گذر چکے۔ م الحمو کی: بیراحمد بان محمد میں: مارے حالات جواص ۲۹ میں سے میں گے۔

خ

خرثی: بیچربن عبدالله میں: ن کے حالات جات ۴۴ میں گذر چکے۔

الخرقی:یه عمر بن تحسین میں: ن کے حالات جام ۴۳ میں گذر مجے۔

لخلانی: بیمدن تحمد میں: د کے صلاحت تاص ۲۱ سیس گذر ہے۔

ظال: بیراحمد ان محمد مین: من کے حالات جام ۲۱ میں گذر چکے۔

خیر بدین سرقی: ن کے حالات جاش ۲۲ سیش گذر کھے۔ ح

محسن بن زيود:

ال کے صلاحت ج اص ۵۸ میں گذر چکے۔

لصلفی: بینچر بن علی میں:

ال کے حالات ج اص ۵۹ ہیں گذر چکے۔

لحطاب: بیرمجمد بن محمد بن عبدالرحمن مبیل: ان کے حالات ج اس ۵۹ سمیس گذر چکے۔

گئم: یہ گئم: تا تعنیبہ بیّن: ان کے حالات نیّ ۲ ص ۵۸۴ شیر گذر چکے۔

ڪيم بن جزر م:

ال کے حالات کی عاص مے میں گذر ہے۔

الحلو نی: پیمر بن علی میں:

ال کے صلاحت تی اص ۵۹ میں گذر میکے۔

حمادة في مليمان:

ال کے حالات ج اص ۲۰ ۴ ش گذر کے۔

j

زفر من البيزيل:

ن کے صلاحت تا اس ۲۲ میں گذر کیے۔

زيد بن ثابت:

ن کے صلاحت تی اص ۲۲ ہمیش گذر چکے۔

ىزىلىغى: يەعثان:ن<sup>ى</sup>نى بىيرى:

ن کے صلات ن<sup>ی</sup>اص ۱۲ میش گذر <u>چکے۔</u>

س

سامب، تن ميزيد:

ں کے صلاحت ت ۵ ص ۲۸ میں گذر بیجے۔

س مم بن عبد الله:

ن کے صلاحت تاس ۸۹ ش گذر چکے۔

مدردمر: بیراحمد: ن محمد مین : ان کے حالات ج اص ۱۳ سیس گذر کیے۔

مدسوقی: پیجرین احمد بین:

ال کے حالات ج اص ۲۴ میش گذر چکے۔

مر زی: پیچربن عمر بین: سر مدینه مراه

ال کے حالات ج اص ۲۴ ہیں گذر کھے۔

ىر نعى: يەعبدالكرىم بن محمد مېل:

ان کے صلاحہ ج اص ۲۴ سیس گذر چکے۔

ترجم فقتباء

السبكى

لسبکی: ییمی بن عبد کانی بیں: ان کے حالات ج اص ۲۴ میش گذر کیے۔

السنردسى: يرجمر بن احمد بيل: ان كے حالات ج اص ۲۸ سم بيش گذر ميكے۔

سعد بن کی و قاص: ان کے حالات ج اص ۲۸ سم میں گذر کیے۔

سعید بن المسیب: ال کے حالات ڈاص ۹۹ م میں گذر کیے۔

سبل:ن بي همه (۴-۹)

[ الأصاب ٢ - ٨٦ / ٢٨ ، ترزير بيب ١٣ / ٢ / ٢٣ ؛ اسمر الفوائد ٢ - ٢١٩ ؛ الاستيماب ٢ / ٢٢١ ]

ش

ش ثی: پیچگر بن احمد میں: ن کے حالات ج اص ۸۵ میں گذر مجے۔

يدوطي: په عبد ترحمن بن کې بکر هيل:

ت کے صلاحت ت اص ۲۹ سیش گذر ہے۔

شاطبی: بیرقاسم بن فیره میں: پ کے حالات جے مص ۵۳ میں گذر بچے۔

ش نعی: پیرگرهٔ می دریس مینی: ن کے حالات جاس ۲۰۷۴ میں گذر چکے۔

شرینی: بیرمحمد بن احمد بین: ن کے حالات جام ۴ کے میں گذر کھے۔

شرنبلان: پیشن بن می ربین: ن کے حالات جامل ایس میں گذر کھے۔

شرو نی: پیشخ عبداحمید بین: ن کے حالات جاس ایس میں گذر کھے۔

لشلبي (۴-۱۱۴۱ه)

یہ احمد بیں محمد بی احمد بی ہوئی، ابو لعبوبی بمصری میں بھلتی (علیمی ) سے مشہور میں جنی تقیدہ محدث بنحوی تھے۔ ہے والد سے ورجی سالدیں بوسف بی افاضی زکر یو وغیرہ سے علم حاصل کیا، اور خود ال سے شہاب احمد شوہری ، یکی حسن شر بلالی، ورشمس محمد وبلی وغیرہ نے علم حاصل کیا۔

العض تصافيف: التجويد الفوائد الوقائق في شوح كو العقائق"، مناسك النجيج" الراافتاوي الإس كو ل كے پوتے على الرمجم نے جمع ليا ہے۔

[خلاصة الاثر الم ١٨٨٢: مجم الموافقين ١٨٨٠: الأعلام ١ ٢٢٥]

> شوکانی: بیرمگر بن علی بین: ان کے حالات می ۲س ۵۹۰ میں گذر کھے۔

> > شيخ ضيل: شيخ ضيل:

ال کے حالات ج اص ۲۲ ہمیش گذر کھے۔

شیخ معدوی: بیملی من حمد بین: ال کے حالات بڑا اس علام بیس گذر چکے۔

شیخ علیش: بیرجمر بن حمد مبیں: ان کے حالات ن ۲ص ۵۹۰ ش گذر چکے۔

شيخين:

ال لفظ سےم اول وضاحت ج اص ١٥٥ ميل كرز رچى \_

ص

صاحب النصاف: يكى بن سيمان لمرد وى بين: ن كه حالات جاص ۴۹۲ ين گذر كيا-

صحب لبحرائر کُل : بیرزین مدین بن بر جیم بیں: د کے حالات جاش اسم میں گذر کھے۔

> ص حب مبد لع: بيرابو بكر بن مسعود بيل: ن كه الاستجام ٨٦ ميل گذر كيا-

> > صاحب بغیة لمستر شدین: د میصے: باعوی۔

صاحب مبدیات: د یکھے: ابر ٹیم مقدی۔

ص حب خالصہ: پیرط م برین احمد بیں: ب کے مالات ڈی ص ۹۰ میں گذر چکے۔

ص حب شرح لکبیر: بیرعبد سرحمن: محمد: ناقعد مه بین: د بیصے: بن قد الله( ابو الفرق) - ترجم نقبهاء

صاحب شرح لكبير

صاحب اشرح لکبیر: پیچمدان حمد مدسوقی بین: ان کے حالات جام ۱۳ میں گذر کیے۔

ص حب كش ب نقل ع: يمنصورة من يوس بين: ال كحالات ج اص ١٥٨ مير گذر يكے۔

ص حب المهذب: بيابر جيم بن على الشير زى ابو سى ق بين: ان كه د لات ت ٢ص ٥٩٠ ش گذر كلي ـ

> صاحب النهر: يرغمرن بريهم ن تجيم مين: ال كحالات جاص الهه يش گذر مجك

صاحب ہدیہ: یکی بن بی بکر امر غینانی بیں: ال کے دلات ج اص ۹۴ میں گذر کیے۔

صاحبين:

ال لفظ سےم اوق وضاحت ج اص ۱۳۵ میر میں گذر چکی۔

لصاوی: بیه حمد بن محمد بیل: ان کے حالات ج اص ۲۲ سیل گذر چکے۔

b

الطحاوی: بیاحمد بن محمد میں: ن کے صلاحت نّاص ۲۲ میں گذر ہے۔

الطحطاوی: یه حمد بن محمد بیل: ن کے حالات جا ص ۵۵ سیل گذر کیجے۔

طعیہ: ناعبید اللہ (۲۸ ق ھ-۲ ساھ)

یطور برا الله علی الله بر عثمان بر عمر المرشی بضی الله عده الومحر میں ، صی الله عده الومحر میں ، صی الله عده الومحر میں صی الله بر بردر تصر و میش و بین سے میں ، تیجہ الله سی میں سے میں ، رکو "طور میود" ، سی میں ، رکو "طور میود" ، اطور طیر خیر" ، ور" طور فیل میں سے میں ، رکو "طور میود" ، اطور طیر میں الله علیات کے دیا رہے لقاب رسوں الله علیات نے رکو تحقیق مو نع میرعط الرا والے تھے۔

غروہ صدیمی شریک تھے ور رسوں اللہ علی کے ساتھ قابت قدم رہے، ور سپ علی کے ساتھ اللہ علی کے ساتھ قابت قدم رہے، ور سپ علی کے سے موت بی بیعت بی اللہ وچوہیں زخم سے ، پیشر میں اللہ علی کے سے وقعال بنادی، پنے ہاتھوں سے خضور علی کی ہے و لے تیروں کوروکا، چس بی وجہ سے سپ بی انگل تل ہوگئی، خندتی ور دوم سے تی م غرو و سے میں شریک رہے ۔ رہے میں شریک رہے ہوتی ہے اور دم سے تی م غرو و سے میں شریک رہے ۔ والے میں شریک رہے والی بی زور دست تی رہے تھی، نہوں نے نبی کریم علی کہ انہوں نے نبی کریم علی کہ انہوں نے نبی کریم علی کے اور دع رہے اور میں اللہ عنبی وغیرہ سے کریم علی کے اور میں اللہ عنبی وغیرہ سے کریم علی اللہ عنبی وغیرہ سے اللہ عنبی وغیرہ سے اللہ عنبی وغیرہ سے اللہ عنبی وغیرہ سے اللہ عنبی وغیرہ ہے اللہ عنبی وغیرہ سے اللہ عنبی واللہ عنبی اللہ عنبی واللہ عنبی واللہ عنبی واللہ عنبی اللہ عنبی واللہ عنبی وال

تراجم فقبهاء

عائشه

عثمان بن عفان:

ان کے حالات ج اص 24 سمیں گذر کے۔

عطاء بن اسلم:

ان كے حالات ج اس ١٨ ٢٨ من گذر يكے۔

على السغدى (؟- ٢١ ١١هـ)

ی بیلی بن حمین بن محمر، ابوالحن ، سعدی ، ناصی بیل ، سمر قند کے ایک نواتی علاق از "سعد" کی طرف منسوب بیل ۔ حفی فقید ہے ، بخاری میں سکونت بیز رہوئے ۔ میں سکونت بیز رہے ، افقاء کے منصب پر فائز ہوئے ۔ سمعانی نے کہا: وہ امام، فاصل، فقید ہے ، عدیث سی ۔ ان ہے مش الائم برخس نے کہا: وہ امام، فاصل، فقید ہے ، عدیث سی ۔ ان ہے مش الائم برخس نے روایت کیا ہے ۔ حفید کی رئاست انبی پرختم ہوئی ۔ بعض نصا نیف: " المنتف" (فقاوی میں) ، محمد بن حسن شیبانی کی الجامع الکیر کی شرح ، اور خصاف کی کتاب ادب القاضی کی شرح ۔ اور خصاف کی کتاب ادب القاضی کی شرح ۔

[الجوابر المضيه ارا ۲۳ الفوائد البهيه ۱۲۱؛ لاَ علام ۵۰-9؛ معم المؤلفين ٤/٩٤]

عمر بن الخطأب:

ان کے حالات ج اص 4 کم یس گذر کے۔

محران بن الحصین : ان کے حالات ج اص ۸۰ میش گذر کیے۔

مروبن شعیب: ان کے حالات ج م ص ۵۸ میں گذر کیجے۔ روایت کی ہے۔ اور خود ان سے ان کی اولا وہ محمد موی مستحیی ، عمر ان م عائشہ اور مالک بن اول بن صدفان وغیرہ نے روایت کیا۔

[ الاصابه ۲۲۹/۳ الاستیعاب ۲ م ۴۳۷ ۴: تیذیب اهبذیب ۱۵- ۲۰ الاعلام سرا ۴۳۳]

ع

عائشه:

ان کے حالات ج اص ۵ کے میں گذر کھے۔

عامر بن فبيره:

ان کے حالات ج سم ۲۸۵ یس گذر میکے۔

عبا ده بن الصامت:

ان كحالات جم ص٥٦٥ مين گذر كي-

عبدالله بن عمر:

ان کے حالات ج اص ۲ سم میں گذر بھے۔

عبدالله بن عمرو:

ان کے حالات ج اس ۲۷ میں گذر میے۔

عمرو بن العاص عمرو بن العاص :

ان کے حالات ہ ۲ ص ۹۵ میں گذر چکے۔

عمیر ہ البرلسی: بیہاحمرعمیسرہ ہیں: ان کے حالات ج اص ۴۸۰ یش گذر کھے۔

القرا فی: بیاحمد بن ادر لیس بیں: ان کے حالات جام ۸۸ میں گذر بچے۔

القفال: يرجمر بن احمد بن الحسين بين: ان كے حالات جاس ۸۵ سير گذر كے۔

الفليو في: بياحمد بن احمد بين: ان كے حالات جاس ٨٥ ٢ يش گذر كيے۔

القهنةاني (؟ تقريباً ١٥٥هـ)

یے محر بن حسام الدین، خراسانی، شمس الدین، تبستانی ہیں۔ تبستان: خراسان کا ایک قصبہ ہے، حنفی نقیہ ہیں، بخاری کے مفتی تصے۔ابن العماد نے شذرات الذہب میں کہا: وہ امام، عالم، زاہر، اور تبحر فقیہ تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے کان میں جوبات پڑگئی، اس کو وہ مجھی نہیں بھولے۔

بعض تصانيف: "جامع الوموز" يو النقاية مختصو الوقاية كنشر حب، "جامع المبانى فى شوح فقه الكيمانى"، اور "شوح مقدمة الصلاة"، يسب فروع فقد فى يس بين -

[شذرات الذبب ٨٠٠٠٣؛ الاعلام ٤٢٣٣٣؛ معجم المؤلفين ٩/١٤٩] غ

الغزالی: پیمگر بن محمر ہیں: ان کےحالات ج اص ۸۱ سمیں گذر چکے۔

و

قاضى ابوالحن: ييلى بن الحن المائريدى بين: د كيميئة: المائريدى -

قاضی زکریا الانصاری: بیزکریا بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص ۲۶ ہمیں گذر کیے۔ ما لک: بیرما لک بن انس میں: ان کے حالات ج اص ۸۹ میں گذر کھے۔

الماور دی: بیلی بن محمر بیں: ان کے حالات جا ص ۹۰ میں گذر کے۔

التولى: بيعبدالرحمٰن بن مامون ہيں: ان کے حالات ج۲ص ۲۰۰ میں گذر پچے۔

مثنی بن جامع (تیسری صدی کے بیں)

یشی بن جامع ، ابوالحن ، انباری بین ، امام احمد کے شاگر دہیں۔
انہوں نے سعد بن سلیمان واسطی ، محمد بن صباح دولا بی ، تھا ربن لفر
خر اسانی ، اور احمد بن حنبل وغیرہ سے روایت کیا ہے ، اور خود ان سے
احمد بن محمد بن بیشم دوری اور یوسف بن لیعقوب بن اسحاق وغیرہ نے
روایت کیا۔ ابو بکر خلال نے کہا: مثنی ایک پر بیز گار شخص ہے ،
بشر بن حارث ، اور عبد الوباب وراق کے نز دیک بڑی حیثیت کے
مالک تھے۔ ان کا غرب تھا کہ اہل بدعت سے قطع تعلق رکھا جائے ،
ان سے علا احمد ، رہا جائے ۔ ابوعبد الله (لیعنی امام احمد) ان کی حیثیت
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔
اور حن کوجائے تھے ، انہوں نے ان سے '' ایجھے مسائل ''نقل کئے۔

المحاطی: بیاحمد بن محمد ہیں: ان کے حالات جساس ۹۱ ہم میں گذر بچے۔

ا المحلی: پیچربن احمد ہیں: ان کے حالات ج۲س ۲۰۰ میں گذر کیے۔ ک

الکاسانی: بیابو بکر بن مسعود میں: ان کے حالات ج اص ۴۸۶ میں گذر بچے۔

الكرخى: ييمبيدالله بن الحسين بين: ان كے حالات ج اص ٨٦ س ين گذر چكے۔

الكرلانى: يه جلال الدين بن تمس الدين بين: ان كے حالات ج ٢ص ٥٩ ميں گذر كيے۔

المماتریدی (؟ -۱۱ ۵ ھ) ییلی بن حسن بن بلی بن محد بن عفان ، او الحسن، قاضی ، ماتریدی بیس، شیخ الاسلام ابومنصور ماتریدی کے نواسے بیس، انہوں نے اپنے ماما سے فقہ حاصل کی ۔ [ الجوام المضیر اس ۲۵ س] تراجم فقبهاء

النووی: پیرنجی بن شرف میں: ان کے حالات جام ۴۹۵ میں گذر کیے۔ محمد بن الحسن محمد بن الحسن : ان کےحالات ج اص ۴۹۱ بین گذر کیے۔

المر داوی: پیلی بن سلیمان میں: ان کےحالات ج اص ۹۲ سیس گذر کھے۔

المرغینانی: پیملی بن ابی بکر میں: ان کے حالات ج اص ۹۴ سمیں گذر کیے۔

معاذبین جبل: ان کےحالات ج اص ۹۳ میں گذر کیے۔

ي

يحيى بن الي كثير (؟-١٢٩هـ)

یہ جی بن صالح ابوکشر، ابونصر، کیامی ہیں، ان کا رضتہ ولا ہتبیلہ
بنوطے سے تھا، حضرت آئی سے روابیت کیا، اور ان کور کیھا تھا، اور
ابوسلمہ بن عبدالرحل بن عوف، محمد بن ابرائیم تیمی، اور بلال بن
ابومیمونہ وغیرہ سے روابیت کیا ہے۔ اور خود الن سے الن کے بیٹے
عبداللہ، نیز بیحی بن سعید انساری، عکرمہ بن عمار، اور علی بن مبارک
وغیرہ نے روابیت کیا ہے ۔ جی نے کہا: تقد ہیں۔ اصحاب صدیث میں
شار ہوتے تھے۔ اور او حاتم نے کہا: تقد ہیں، وہ صرف تقد سے
روابیت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کا ذکر ''نقات' میں کیا ہے۔
اور بعض اصحاب صدیت نے ان کوز ہری پرتر جیج دی ہے۔
اور بعض اصحاب صدیت نے ان کوز ہری پرتر جیج دی ہے۔
اور بعض اصحاب صدیت نے ان کوز ہری پرتر جیج دی ہے۔

ك

نا فع: بيها فع المدنى، الوعبدالله بين: ان كے حالات ج اص ١٩٩٧ ميں گذر كھے۔

لخعی : بیابرا نیم انتھی ہیں: ان کے حالات جاص ۲۷س میں گذر کیے۔